

علامه لا بونی پر اسراری

www.iqbalkalmati.blogspot.com



عسلامبه لا ہوتی پراسسراری

جنات كاقرآن وحديث سے وجود، سچ وا تعات، علاء وحد ثين، اولياء كرام اور صالحين كے ساتھ بيتے مجيب وغريب وا تعات ، جنات كى انوكلى زندگئ سائنس اور عصر حاضر ميں جنات اور روحول كيساتھ بيتے ايسے مشاہدات جونا قائل يقين ہيں۔

> خاص طور پر**علامہلاہوتی پراسراری** کی پھی جنات کے ساتھ بیتی زندگی کا پراسرارسفر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی دزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

# جمله حقوق محفوظ ہیں

عبقری پبلی کیشنز

س اشاعت: 2012ء

بيت : Rs:300

خطو کتابت کاپید : دفتر ماہنامہ عبقری مرکز روحانیت وامن 78/3ء مزیک چوگی، نز د گوگائیلام گرعبقر می سڑیٹ، مزیک چوگی، لاہور

فون بكيس 042-37552384,37597605,37586453

E-mail: contact@ubqari.org

لا کھوں لوگ انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔

. www.ubqari.org

www.facebook.com/ubqari

www.twitter.com/ubqari

www.iqbalkalmati.bloqspot.com

# انتساب

# (چدرزرگ ستیول کے نام)

میں اپی اس ناچیز سائی کا انتساب اس پا کباز اور برگزیدہ ہتی کی طرف کرنے کی جسارت کرتا ہوں، جن کے چشمہ فیضان سے چودہ صدیوں سے جنات اور انسان سیراب ہورہے ہیں۔ اوروہ ان مبارک لوگوں میں سے ہیں…! جنھوں نے بنفس نفیس حضور مالی آنھوں سے حالت ایمان میں دیکھا اور رسالت کی گواہی دی اور یہی خوش بختی آپ کوتمام اولیا علی صفوں میں متناز مقام دلاتی ہے

"ذالك فضل الله يوتيه من يشاء "

میری مرادوہ بزرگ ہتی ہیں، جو عالم جنات میں صحابی بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔

(۲) ان تمام جنات کے نام جوتقوئی، طہارت اور پاکیزگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہمہ تن اس حدیث پاک پر عمل کی فکر میں رہتے ہیں کہ حضور طُالِیّنیائے فرمایا''مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسر مسلمان محفوظ رہیں' اسی لیے وہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے خود بھی بچتے ہیں اور شریر جنات کوروکتے اور ارتکاب پرسزادیتے ہیں۔ فحز اھم اللہ احسین الجزاء

(علامه لا ہوتی پراسراری عفی اللہ عنہ )

# فهرست

| منح | مغابين                            | نمبرثار | منح | مغاجن                              | نمبرشار |
|-----|-----------------------------------|---------|-----|------------------------------------|---------|
| 20  | كياجنات مرتيس؟                    | 20      | 2   | <b>مال دل</b>                      |         |
| 21  | جنات كم كانات اور فنے كے اوقات    | 21      | 4   | قوم جنات                           | 1,      |
| 23  | مسلمان جنات ہے کھر والوں کا فائدہ | 22      | 5   | جنات کیا ہیں؟                      | 2       |
| 23  | جنات کے چو پائے                   | 23      | 5   | بنات کی حقیقت                      | 3       |
| 24  | جنات كى طاقت                      | 24      | 5   | جنات كي خليق كب مولى؟              | 4       |
| 26  | جنات اوفن تغمير وصنعت             | 25      | 6   | "سوميا" ابوالجن كاالله عكلام       | 5       |
| 27  | جنات بم بمي بدل لين كى ملاحيت     | 26      | 7   | مر بی زبان یں جنات کے نام          | 6       |
| 27  | ابو بريرة اور ترير چور جن         | 27      | 7   | جنات كي شميل                       | 7       |
| 29  | چیره اوررنگ بدل لینے والے جنات    | 28      | 9   | جنات كاونياا يك الألما الكارهيقت   | 8       |
| 30  | محرول مين رہنے والے جنات          | 29      | 11  | قرآن دحديث كفوص                    | 9       |
| 32  | كياتمام مانب جنات كي اقسام بير؟   | 30      | 12  | جنات كى اصليت اور ما بيت           | 10      |
| 33  | همزاد كاحال خودانسان يرمخصر       | 31      | 13  | بعض جاندار جنات كود كيمنته بين     | 11      |
| 35  | وہ تالاجے جنات ند کھول تکیں       | 32      | 13  | جنات اور شيطان مين فرق             | 12      |
| 37  | محد النفيط في الس وجن             | 33      | 14  | كياشيطان بابائے جنات ہے؟           | 13      |
| 38  | جنات كاقرآن ك كرايمان لانا        | 34      | 14  | كياجنات غذا كهاتي جير؟             | 14      |
| 38  | جنات کے دفو د کی آ مہ             | 35      | 15  | بذى اور كوبرجنات كاغذا             | 15      |
| 40  | تابعین کے ہاتھوں جنات کی تدفین    | 36      | 15  | ائن مسعود کی جن ہے ملاقات          | 16      |
| 42  | آسيب ذدگی کئی ٹی بات نہيں         | 37      | 15  | جنات شن شادى بياه كارواج           | 17      |
| 46  | جن اورعلم غيب                     | 38      | 16  | كياانسان وجنات كاآيس شي فكان مكن ب | 18      |
| 47  | جن اوراژن طشتریاں                 | 39      | 18  | جثات وانسان کی                     | 19      |
|     |                                   |         |     | شادى بياه كے واقعات                |         |

| منح | مضاجن                               | نبرثار | منخ | مضاجين                         | نبرثار |
|-----|-------------------------------------|--------|-----|--------------------------------|--------|
| 67  | جن اونٹ کی شکل میں                  | 62     | 50  | آسيب زدگي                      | 40     |
| 67  | جن کتے کی شکل میں                   | 63     | 50  | آبيب زدگي كي اسباب             | 41     |
| 67  | جن انسان کی شکل میں                 | 64     | 50  | جنات كِقعليم دين كاطريقه       | 42     |
| 68  | شيطان سراقه بن جثم كى صورت بمل      | 65     | 53  | آبيب زدو كيجم ع أي كاجن بمكانا | 43     |
| 69  | جن شِخْ نجد کاشل میں                | 66     | 55  | جنات ادلياه كااحرام كرتي بين   | 44     |
| 70  | جن بست قدانسان كي صورت ميس          | 67     | 56  | الجها رُ پھو تک ادر تعویذ کنڈے | 45     |
| 71  | جنات كأشكليس تبديل كرا              | 68     | 58  | جنات كى بارگاه رسالت يمي حاضرى | 46     |
| 72  | سانپ <u>ے</u> لڑائی                 | 69     | 58  | جول كا قامد                    | 47     |
| 73  | جنات مين مختلف ندابب                |        | 58  | مجده كرنے والے جنات            | 48     |
| 73  | ابلیس کے پوتے کی قوبے کا تعمل واقعہ | 71     | 59  | نى كريم كى تشريف آورى كى خبر   | 49     |
| 75  | جنات ادرخوف خدا                     | 72     | 60  | جنات كے مختلف كام              | 50     |
| 76  | تبجد گزار جنات                      | 73     | 61  | بيت المقدس كانتمير             | 51     |
| 77  | طواف كرنيوالى جن مورتي              | 74     | 62  | جنات كى تعداد                  | 52     |
| 79  | جن کی تو بہ                         | 75     | 63  | لوبيا كعاني دالي جنات          | 53     |
| 79  | جنات کی <i>عری</i> ں                |        | 63  | مسلمان کے دستر خوان پر جنات    | 54     |
| 80  | محاني جن كاغيراراد يقتل             | 77     | 64  | جنات کمال رہے ہیں؟             | 55     |
| 82  | محستاخ جن كاانجام                   | 78     | 64  | بيت الخلاءريخ ك جك             | 56     |
| 82  | جنات کے ذنن کی حکایات               | 79     | 64  | يلول عمى ريضوا في جنات         | 57     |
| 86  | جنات كاانساني چزين استعال كرنا      | 80     | 65  | چکتانی دالا کپڑاا تامتگاه      | 58     |
| 86  | جنات كالني تن تلفى بريقر مارنا      | 81     | 65  | جهازيون نش جنات كابسرا         | 59     |
| 87  | جنات كالنسان كوقا بوكر لينا         | .82    | 65  | جنات كى اقسام                  | 60     |
| 87  | جن کی جان بچائے کا صلہ              | 83     | 66  | جنات كى فنكف شكليس             | 61     |

| منح | مضاجن                             | نمبرشار | منح | مضاجن                             | نبرشار |
|-----|-----------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|--------|
| 23  | قرآن مجموعه فيض                   | 105     | 90  | جن نے شیطانوں سے بچایا            | 84     |
| 120 | آية الكرى كفوائد                  | 106     | 90  | راسته بتانے والا جن               | 85     |
| 124 | سورة للبين كے فوائد               | 107     | 92  | جنات كاغم مين تىلى دىيا .         | 86     |
| 124 | سورۇمومنون كى آخرى چارة يات كاورد | 108     | 93  | نيك جن كي نفيحت                   | 87     |
| 125 | سورؤموك كى ابتدائى تين آيات كاورد | 109     | 95  | خوثی منانے دالے جنات              | 88     |
| 125 | سورة البقرة كاقرأت كے فضائل       | 110     | 97  | معزت ابرابيم فواص عالم جنات يس    | 89     |
| 127 | سورهٔ آل <i>عمرا</i> ن کی تلاوت   | 111     | 100 | جنات كابزركوں كے وصال يردونا      | 90     |
| 128 | مورة الاعراف كادرد                | 112     | 101 | مجالس اولياءين جنات كاثركت        | 91     |
| 128 | سور و حشر کی آخری آیات کی تااوت   | 113     | 104 | بيدائش كادت الإكارون كادب         | 92     |
| 129 |                                   |         |     | پیٹ سے جن انگلا                   | 93     |
| 129 | معوذتان (ليعنى سورة الفلق اور     |         |     |                                   | 94     |
|     | سورة الناس)                       | _7      | -   | کرنے کے واقعات                    |        |
| 130 | بسمالله كاروحاني طاقت             | 116     | 108 | ایک بهودیه کا بچهاغوا هوگیا       | 95     |
| 132 | ذ کرالله کی کثرت                  | 117     | 110 | اغواء ہونے دالی لڑکی              | 96     |
| 133 | اذال دينا                         | _       |     | قتل كابدله لينح كيلئے اغواء كرنيا | 97     |
| 133 | انسانوں کا شکار کرنیوالے جنات     | 119     | 113 | اضانوں تول کرنے کے واقعات         | 98     |
| 135 | جنات سے مفاقت کے مخلف وطا كف      | 120     | 113 | حفزت معدُّ وجنات نے قُل کیا       | 99     |
| 136 | جن کے فریب ہے بچنے کا طریقہ       | 121     | 113 | طالبعلم کے ہاتھوں قبل ہونیوالاجن  | 100    |
| 141 | مبع شام پڑھے جانے والے            | 122     | 115 | جنات کے انسانوں سے                | 101    |
|     | كلمات                             |         |     | ڈرنے کے واقعات                    |        |
| 143 | جنات سے نجات کی دکایات            | 123     | 115 | جنتم سے زیادہ ڈرتا ہے             | 102    |
| 145 | تل کی دهمکی دیے پرجن بھاگ گیا     | 124     | 118 | جنات کے تم سے بچنے کے طریقے       | 103    |
| 146 | الله تعالى كي طرف هاعت كارقعه     | 125     | 119 | مومن جنات كابسرا                  | 104    |

|                 | www.iqbaikaimati.biogs                      | pot.co | m: Ų. | مريد سبر سے عان فارت ر            |         |
|-----------------|---------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|---------|
| iv              |                                             |        |       | پياُڻي دوست                       | بناتكا  |
| منحه            | مضاجن                                       | نبرتار | منحه  | مضاجن                             | نمبرثار |
| 203             | ہرن مینار کا بوڑھا <sup>ج</sup> ن           | 6      | 150   | شياطين ب مقابله                   | 127     |
| 217             | محيرالمعقول واقعه                           | 7      | 152   | نيك جن بزرگ كى خدمت مى            | 128     |
| 219             | ابلیس کی تخلیق بطور جن برو کی تھی           | 8      | 153   | آسيب زده كورت كى جن سے خلاصى      | 129     |
| 220             | سینئروکیل کے جناتی مشاہدات                  | 9      | 157   | سرداران جناك ماضرى                | 130     |
| 222             | عًا کی محکوق! چھوڑ ہارا پیچھا               | 10     | 160   | حفزت خفزعليه السلام               | 19      |
| 224             | پُر اسرار کلوق                              | •11    | 162   | تعارف                             | 2       |
| 227             | غوث علی قلندر نے بتایا                      | 12     | 164   | حعرت تعرك ذاني على فابر بوك       | 3       |
| 230             | ایک فقیرنے اے پاگل بنادیا                   | 13     | 165   | معرت نعزاور معرت الياس            | 4       |
| 238             | اورنگ زیب کی تکوارا در مجذوب کاسر           | 14     | 166   | حفرت فيفرحفور كأفياكي فدمت ميل    | 5       |
| 248             | تابوت سے نکلنے والی تحق پرمز ائے موت        | 15     | 167   | حفزت خفز محابة كيماته             | 6       |
| 253             | ئا <sup>معلوم</sup> ز مانون كى خلا كى يائلت | 16     | 169   | حعرت موئ كيماته معزت نعركاايك سز  | 7       |
| 256             | باعل میں بچوں کے ساتھ بھوت                  | 17     | 173   | محتی شر موراخ کول کیا؟            | 8       |
| 258             | انتوشق كالجموت                              | 18     | 174   | بِيَ كُوْلَ كِين كِيا؟            | 9       |
| 259             | للايخشيا كااواس بمبوت                       | 19     | 174   | ديوار كون تغير كى؟                | 10      |
| 265             | بىلا كمارى كى                               | 20     | 176   | اولیا وکرام سے حضرت               | 11      |
|                 | بے چین روح                                  |        |       | خطری ملاقاتیں                     |         |
| 289             | مجوت پریت اور پیرا تارل                     | 21     | 178   | حفرت نظركے شب وروز كامعمول        | 12      |
| 298             | دنیادی آفات کے پیچے شرانگیز توت             | 22     | 180   | قوم جنات ٔ جدیدونیا               |         |
| 22              | کارفر با۱۱۱                                 |        |       | اورسائنس کی نظر میں               | 1       |
| 300             | ٱڷٚڽۯ؈ٙٳ                                    | 23     | 182   | نفسياتي اورجناتي امراض            | 2.      |
| 301             | جنسي مخشن                                   | 24     | 185   | چنم دیدواقعه                      | 3       |
| 303             | ذرامختف فتم كيمتنكو                         | 25     | 194   | أيك تليم يافة خاتون كاثرات        | 4       |
| , <sub>24</sub> | جنسی کژیز                                   | 26     | 196   | جنات كوجود كم متعلق ايك عيب واقعد | 5       |
|                 | ·                                           |        |       |                                   |         |

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب بڑھنے کے لئے آن می وزے کریں

| مخ  | مضاغن                               | نمبرثار | منحد | مضاخن                                  | نمبرشار |
|-----|-------------------------------------|---------|------|----------------------------------------|---------|
| 339 | باور چی جن کی کمیانی خوداجی زبانی   | 14      | 310  | توجه طلب امر                           | 27      |
| 341 | خصوصی لا ہوتی سواری کی آمد          | 15      | 311  | فا کدہ کرانے والے بھٹنگو               | 28      |
| 342 | خصوص لا ہوتی سواری کی سیر           | 16      | 313  | بددعا نمي                              | 29      |
| 342 | عام لا ہوتی سوار بول کی شکل وصورت   | 17      | 314  | مكرده عفريت                            | 30.     |
| 342 | ملى والمساق في أنا بلادا!           | 18      | 315  | م کی کی بدد عا                         | . 31    |
| 343 | ورود شریف اور محالی من کے مشاہرات   | 19      | 318  | نسف انسان نعنف بحيزيا                  | 32      |
| 344 | ندكوره ورووثريف كالحال              | 20      | 321  | أتشيس كوزا                             | 33      |
| 345 | ول اور حكر كاعار ضةتم!              | 21      | 322  | لعنت كوزاك كرنا                        | 34      |
| 345 | خت قمامال اورشد يدخنك مال كاخاتمه   | 22      | 325  | يدنفيب بحرثى جهاز                      | 35      |
| 345 |                                     | 23      | 328  | جنات كابيدائش                          |         |
|     | دشمنوں کو آل کرنا                   |         | 320  | ووست زقدو بعد                          | 1       |
| 346 | پیرعلی جوری سےروحانی ملاقات         | 24      | 330  |                                        | 2       |
| 347 | ورووٹریف پر باور یی جن کے مشاہرات   | 25      | 330  | اك معمد ب ندجحنے كاند مجمانے كا        | 3       |
| 347 | خيثا يودكا بريثان حال صالح مسلمان   | 26      | 331  | بچين کااک قيرآ ميز دانعه               | 4       |
| 348 | درود شريف ادرسورة بقره كاخاص بل     | 27      | 332  | علامه لا ہوتی کی ابتدائی لا ہوتی پرواز | 5       |
| 348 | كشفالقور سلااك يرسا محيزكل          | 28      | 332  | محال جن بابا علاقات ادرعنايات          | 6       |
| 349 | <b>مایی صاحب جن کا ذاتی</b> مشاہر ہ | 29      | 333  | علاسلا موتى ك والدومحرّ سك نماز جنازه  | 7       |
| 350 | رز ق طال اور در مداخلاس كوردك بركات | 30      | 334  | محاني جن بالأكوا بمرمنس كال            | 8       |
| 351 | مكلى قبرستان يش سورة اخلاص كاجله    | 31      | 334  | ماجى صاحب چيف آف جنات                  | 9       |
| 351 | كمبل بين كندلى ماركر جيفاسانپ       | 32      | 334  | ماى صاحب كے بينى كاتر عب ثار           | 10      |
| 351 | سردی کے مخراکتے کا پلا              | 33      | 336  | حاجى صاحب كاجلال اورعمر قيد كافيعله    | 11      |
| 352 | كآبرهما برهمااون كرابر موكيا        | 34      | 337  | قراقرم كى چوٹيان اورخصوصى سوپ          | 12      |
| 352 | کتے نے کرائی سکی کی پر              | 35      | 338  | باور چی جن ہے ملاقات اور تعارف         | 13      |
| 352 | دوران سنرايك حيران كن تجربه         | 36      | 338  | ادلياه كرام كى مرخوب غذائي             | 14      |

| منح | مضاجن                                   | نبرثاد     | منح         | مغاجن                                  | نبرثار |
|-----|-----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|--------|
| 368 | علاصلا ہوتی پر اسراری کہاں ہے؟          | 61         | 353         | وه كمآ كون تقا؟                        | 37     |
| 370 | 40ون من چين آئي جدر جيب احوال           | 62         | 354         | عال حن كے جوابرات اور انمول بيرے       | 38     |
| 371 | منه علول كالجوثا                        | 63         | 354         | مجيب وغريب كمالات كاحال يقر            | 39     |
| 372 | میری ال! بیاری ال!                      | 64         | 355         | تن كاغريب محرمن كالمالدار كمرانه       | 40     |
| 372 | آهامرآ کینه تیرانکس ب                   | 65         | 355         | ایک نیاعالم ایک نیاجهان                | 41     |
| 373 | حزب البحركي مؤكلات                      | 66         | 356         | سورة اخلاص كى بركات وثمرات             | 42     |
| 373 | تزب البحرے نامکن عمکن بوجاتا ہے         | 67         | 357         | الحديثة رب العالمين كي تغير            | 43     |
| 374 | عل جزب المحرك كمالات ادراجازت عام       | <b>6</b> 8 | 357         | احمطی لا ہوری کی قبر پر مراتبہ         | 44     |
| 375 | علامدلا موتى كاقار كمن كيليحاتهم بيغام  | 69         | 357         | حوادث مشكلات اور بريشاندل سے چمنكارا   | 45     |
| 376 | ال كاكولَ مح مل كامياب شاهوا كول؟       | 70         | 358         | ودباباجی دراصل بادر چی جن تے           | 46     |
| 376 | ميرسانا كاذا قى مشابده                  | 71         | 358         | نك صالح جنات كى فوقى كيے حاصل يو؟      | 47     |
| 377 | جنات في مفول عمل لپيد ديا               | 72         | 359         | مالح ردول كيماته صالح جنات كالتكر      | 48     |
| 378 | 1950 مالد بوڑھے جن کی تھیوت             | 73         | 359         | پینداطبر فافیزالی خوشبو کے کمالات      | 49     |
| 379 | علامه لا بولى كے روز از كے مجمع حولات   | 74         | 360         | نیٹا پوری کسان کی پری پیکر بٹی         | 50     |
| 379 | مكلى قبرستان فشضه ميس جنات كي جيل       | 75         | 361         | خوبصورت اوغرى فطيف كى زعر كابدل وى     | 51     |
| 380 | سر کش جن کاسکنی جل سے فرار ہونا         | 76         | 361         | جن نے مامون رشید کا گھر تباہ کرنا جایا | 52     |
| 380 | جن مندر كي كيرى اوراند جرى تبديش دو يوش | 77         | 362         | محريلو جمكزے كيوں ہوتے ہيں؟            | 53     |
| 381 | وومر كش جن كون تقا؟                     |            | 362         | خليفه پريشان لوغرى كائرا حال           | 54     |
| 381 | ن سم الخياط كيشن مؤكلات                 | 79         | <b>36</b> 3 | آخركارييس محاني بالميافي فلكيا         | 55     |
| 382 | كر كيل موقعن جن فراركيے موا؟            | 80         | 363         | طاقتور جادوت نجات كالجرب عمل           | 56     |
| 383 | كؤكيل وقف حن دوباره كرفمار              | 81         | 364         | اور پھرسب پہلے سا ہو گیا               | 57     |
| 384 | لا ہوتی کوڑے نے زبان کھلوادی            | 82         | 365         | خبردار!یہ7بالبحركاعالىب                | 58     |
| 384 | محافظ جن کی مجبوری                      | 83         | 366         | مزب البحركامل مشكل قرين ادرناهكن جله   | 59     |
| 385 | قرآن ایک نعت عجیه غیر مترقه             | 84         | 367         | ديبة ماك بولناك وروبشت ماك عظر         | 60     |

| منح | مضاجن                                  | نبرثار | منح | مضاجن                                 | تمبرشار |
|-----|----------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------|---------|
| 402 | پرهیںاور چامثابر وکریں                 |        |     | شاه جنات کی لا موتی سواری             | 85      |
| 403 | خفزعلياللام علاقات كاعمل               | 110    | 387 | جنات کی ساوہ مگر پر تکلف شاوی         | 86      |
| 403 | خعز كاليك اورمل مبترى قارتمن كي نذر    | 111    | 387 | محمشاه رمحيلا كادور بادري جن كى زبانى | 87      |
| 403 | لا بور كي شاعي قلع عن ورويش كي تربت    | 112    | 388 | عظیم الثان فزانے کی تلاش              | 88      |
| 404 | ميرااحساس كون پڙھے؟                    | 113    | 389 | يا فآح كياب سطاورتوبه كاكمال          | 89      |
| 405 | روحانی دنیا کو کیے مجھ پر کھ سکتے ہیں؟ | 114    | 390 | عبقرى قارئين سے ورخواست               | 90      |
| 405 | ناديده قوت كياتمي؟                     | 115    | 390 | جناتی سینزل بیل کی سیر                |         |
| 406 | بذرهاور بنشيت ساتى زياده كبت           | 116    | 391 | جناتی سنفرل جیل کی جابی               | 92      |
| 406 | مرة اخلال الدهدوثريف سالا وتي جم إكي   | 117    | 391 | لفظ" كھف"ك چلے كے فواكد               | 93      |
| 407 | عالم لا بوت عالم ملكوت عالم جروت       | 118    | 392 | جناتی سنٹرل جیل کی طرف روا تھی        | 94      |
|     | محاني بابا كاخاص بدية سورة اخلاس كأثمل |        |     | نورانى فسيل اورو يمرحفاظتى انظامات    | 95      |
| 409 | حيرت أنكيز اورنا قائل يفين تجربات      | 120    | 394 | بۇى عمر دالا بىزا كالا سانپ           |         |
| 410 | لا كھول قار كىن تك پېنچانے كاعزم!      | _      | _   | چيفآف ماپ جنات كافوش آميد             | 97      |
| 411 | بيٹيوں کی شادی میں بحرب عمل            | 122    | 395 | مندسے شعلے اکتا چیلوں کاخول           | 98      |
| 411 | مب عنداد قر آن قوم جنات پڑھتی ہے       | 123    | 395 | خون خوار چیگا در ٔ دل کی فوج          | 99      |
| 412 | بللائم قرآن قومجنات كياس جانا          | 124    | 396 | جنات کودی جانبوالی سزائمیں            | 100     |
| 413 | محالي جن باباكي رسوز تلادت قرآن        | 125    | 396 | ائبتائی ڈھیٹ چورجن کی سزا             | 101     |
| 414 | مجيب لذت مجيب مره مجيب حياثني          | 126    | 397 | آخراس كاتصوركياب؟                     | 102     |
| 414 | جنات كى لذيذ مضائى                     | 124    | 398 | محاني جن بابا محران اعلى جناتى جيل    | 103     |
| 415 | "تفسير من الجنة والناس"                | 128    | 398 | ايك انو كھا داقعہ                     | 104     |
| 415 |                                        |        |     | ىيدعفرت فمفرعليدالسلام بي!!           |         |
| 416 | افعان دوست اڑن مواری میرے مراہ         | 130    | 401 | سورة اخلاص كى بركاف اورهمل كااذن عام  | 106     |
| 416 | ممی ہے تذکرہ ندکرناوگر ندا!!           | 131    | 401 | كياآپ جين كاسافر بنا چاچي جي          | 107     |
| 417 | <i>جنات کی عید عن مثر کت</i>           | 132    | 401 | سورهٔ فاتحدا ورسورهٔ اخلاص کا خاص عمل | 108     |

| منحه | مغاجن                                 | نمبرثار | منحد | مغباجن                                        | نمبرثثار |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|----------|
| 431  | پرانے کھنڈرات میں شریر جنات           | 157     | 417  | جنات كافتم القرآن مي آف كيلي احرار            | 133      |
| 432  | نو جوانول يش ظاهري عيوب كي امل وجه    | 158     | 418  | كل من عليها فان كَاتْغِير                     | 134      |
| 433  | بارون آباد کا زمیندار جنات کا داماد   | 159     | 419  | ساژھےستر ہ سوسالہ پیجاری جن                   | 135      |
| 435  | کوہ قاف کی پری سے نی شاوی کی امثک     | 160     | 419  | ابتدالُ سبق بإنج كرورُ وفعه كلمه              | 136      |
| 436  | وولت انعات بارش كاطرح برے             | 161     | 420  | ياسلامه كايركتين اوررحتين                     | 137      |
| 436  | اب جناتی اولاد کی فکر ہور بی ہے!      | 162     | 421  | مكلى جيل كے قيدى جن كافتم القرآن              | 138      |
| 437  | جنات سے شادیوں کے کیس                 | 163     | 421  | ملکی <sub>ک</sub> افغزش اور عربحر کا پچیتا وا | 139      |
| 437  | قبن بيوه جنني كى خواجش <b>ن</b> كاح   | 164     | 422  | قدرت كى ان دىكىمى لأغمى                       | 140      |
| 439  | نهایت حسین دعمیل فقیر نی              | 165     | 422  | انو کمیاا نداز تلاوت                          | 141      |
| 440  | وه نقير ني مبني جني تحق               | 166     | 423  | تقريب فتم قرآن كاخاص تحفه                     | 142      |
| 441  | خوبصورت جنى سے وقوع نكاح              | 167     | 423  | اسم يا تعارك كالات اور بندوجن كافرياد         | 143      |
| 442  | شاوی کی داستان آپ بھی پڑھیں!          | _       | -    | ہندو ہنڈ ت کا تخفہ                            | 144      |
| 443  | مين بالمحس سال عمرواني تورتون كالنحوا |         |      | جنات برأو ثااسم باقصار كافتر                  | 145      |
| 443  | افريقة كے تحفي جنگلات كالا ہوتى سنر   | 170     | 425  | ام إتمارك كملات برمواتمن محف كالفعل بدان      | 146      |
| 443  | افريقه كے عابد مردارجن كى تعزيت       | 171     | 426  | اسم ياقصار كاخاص الخاص عمل                    | 147      |
| 444  | عابدمر دارجن كي نفيحت ووصيت           | 172     | 427  | یا تھار پر عالم جن کے مشاہدات                 | 148      |
| 445  | أياك نعبدو أياك نستعين كأناوروظيف     | 173     | 427  | اسم بإتعار برعلامه صاحب كاذاتي مشاهره         | 149      |
| 446  | سخاوت د ل اوراجازت عام                | 174     | 428  | فيكثرى يرجنات كاقبضه                          | 150      |
| 446  | جنات كے مرداركي آمد                   | 175     | 429  | پراسرادمیت پر پراسرادلوگول کا بین             | 151      |
| 447  | كبوتركي ذريع جادو                     | 176     | 429  | ہندوجنا ہے کا تکالیف دینا                     | 152      |
| 449  | يا تھاراور جادو كرجن كى چينيں         | 177     | 429  | اك وهما كه مواسمتى ازى اور فيخ و يكارشرور     | 153      |
| 450  | افريق ويبت تأك جن كي آمه              | 178     | 430  | برى عادات كے عادى متوجه بون!                  | 154      |
| 451  | میت ناک جن اور انسانی مورتوں سے عشق   | 179     | 430  | خوفاک چنے ہاڑاور دیرانہ لل افعا               | 155      |
| 451  | میب ناک جن اور مسلمان بزرگ            | 180     | 431  | حرام ال فتنول كاباعث بوتاب                    | 156      |

| مخ  | مغاجن                                                | نبرثاد | منح | مغايين                              | نبرثار |
|-----|------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|--------|
| 482 | موتی مجدی برمراد لے گ                                | 205    | 452 | الشالعمدن جحديوات كرديا             | 181    |
| 484 | فريب جن كے كمروثوت                                   | 206    | 452 | يزرك كانظرت ونيابل كى               | 182    |
| 485 | جنات كے شفائی كمر                                    | 207    | 454 | باباجن كامتايا آزموده ممل           | 183    |
| 488 | آپ بھی شفائی گھر بنا کھتے ہیں                        | 208    | 456 | جوان حن كى علامدماحب ك باس آر       | 184    |
| 489 | ياقمار عثر يرونيا بهتذياده بريثان                    | 209    | 458 | جن نے جادد کیے کیا؟                 | 185    |
| 490 | شرير جنات كي فرياد                                   | 210    | 459 | چونی ی آیت ہے جن کی مشکلات کا فاتر  | 186    |
| 491 | مِعْرَى كِمَالَ سَلْطَ كُونِدُ كِينَ أَبِينَ كَرِيَّ | 211    | 461 | افرنقي جادد كرجن كي لفيحت           | 187    |
| 494 | ہول <u>سل</u> کا بیو باری جن                         | 212    | 462 | آیت ذکورہ کے انسانوں پر کمالات      | 188    |
| 495 | جثلت كى زرگيوں چى استقبال دمضان                      | 213    | 463 | ودميني من حالات كى تبديلى           | 189    |
| 497 | مشكلين حل پريشانيان دور                              | 214    | 465 | مزيد جرت انكيز كمالات ديركات        | 190    |
| 498 | جلدا تظاركري                                         | 215    | 466 | بورهي طواكف كى در ديمرى واستان      | 191    |
|     |                                                      |        | 469 | بورجى طوائف كى حالت بدل كى          | 192    |
|     |                                                      |        | 469 | لا مور کا شای قلو یونے جن کی شادی   | 193    |
|     |                                                      |        | 470 | تبه فانے میں تمن در دیشوں کی تربت   | 194    |
|     |                                                      |        | 471 | برني جنات كاشاى قلع عمد استبال كرنا | 195    |
|     |                                                      |        | 471 | واروف جنات كى يخى كى شادى           | 196    |
|     |                                                      |        | 472 | ہے جنا شکاد <i>س خو</i> ان          | 197    |
|     |                                                      |        | 473 | ده پترکونی انوکی ی چانی تکی         | 198    |
|     |                                                      |        | 475 | مفيد بقركي تختيال اورتحرين          | 199    |
|     |                                                      |        | 474 | طلسان محل كاعد بجيب يجيل يكل        | 200    |
|     |                                                      |        | 474 | سفيد پخر کاسفيدل                    | 201    |
|     |                                                      |        | 477 | پارخچستهری حردف<br>پارخچستهری حردف  | 202    |
| L   |                                                      |        | 478 | واردغه جنات شاعى قلعد كى خوابش      | 203    |
|     |                                                      |        | 480 | شاى قلعه كي موقى مسجد               | 204    |

#### حال دل

"الحمد للدرب العالمين" بلاشك وشبالله عالمين كارب بـ اس في بـ شار خلوق پيدا فرمائي جن كي كنتي وي جامتا بـ فرشتو ل كؤر سـ بنايا جنات كوآگ سـ انسانو ل اور اس دنيا پر بين والى تمام خلوق كو خاك سـ دفرشته فيرمر كي بين جن انسانول اور اس دنيا پر بين والى تمام خلوق كو خاك سـ دفرشته فيرمر كي بين جن تمارى نظرول سـ اوجلل بين بهم ان كوتجى دكيم سكته بين جب وه بحكم خداكوئي شكل اختيار كرين ـ

سعاما و سادوں بدوں ور ارجات میں بہت یا بھر پیوادیں۔ ای طرح انسان اور جنات میں بہت یا تیں خشرک ہیں۔ کین جن آگ ہے بن ایک اطیف کلوق ہے جے عموماً انسانی نگاہیں و کیونیس پا تیں۔ اس کے باو جود کہ سے ہماری نظروں سے خائب ہیں ہم انہیں ان کی اپنی حقیق شکل وصورت میں در کھونیس پاتے لیکن سے تکلیس بدل کر ہمارے سماتھ در ہے ہیں ہمی بیرسانپ بن کرریگتے ہیں ہمی کتے بن کر بھو تکتے ہیں 'مجمی گدھ بن کر چلتے ہیں اور مجمی انتہائی خونو ارضا کم اور بے رحم قاتل کی شکل میں آتے ہیں ۔۔۔۔!

ویسے ان میں موکن بھی ہیں اور کا فربھی .....! کتنے ان میں تبجدگر اراعالم باعمل اور پابندشر ایعت ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو بلاوجہ سما فروں کو بھٹکاتے ہیں' عورتوں کو چیٹرتے ہیں میاں بیوی کے درمیان چوٹ ڈالنا عوام میں نساد ہر پاکرنا ، حتی کہ تاریخ میں جنات کی بدا تمالیوں اور شعبدہ بازیوں کے عجیب وغریب واقعات موجود ہیں جن سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔

موجوده دورش ایک مادی برستاند فلفه بهرحال موجود به جو جنات کے وجود کا منکر بے۔ یورپ کے اس ماده پرستاند فلفه و سائنس سے مرعوب بہت سے مسلمان بھی جنات کا افکار کرتے ہیں جن میں جنات کا جنات کا افکار کرتے ہیں جن میں جنات کا ذکر آیا ہے اور افکار جنات کی بنیاد صرف ان کا نظر ندآتا ہے حالانا نکہ خود سائنس اس بنیاد کو مستر دکر چکی ہے اور اس بات کوشلم کر چک ہے کہ کا نتات کی ان دیکھی چیزیں ان چیز دن ہے کہ ذاکہ ہیں جو ماری نگا ہوں ہے کہ کا نتات کی ان دیکھی چیزیں ان چیز دن ہے۔

اس کمآب میں قرآن واحادیث کے ان حوالہ جات کو ذکر کیا گیا ہے جن میں جنات و شرکیا گیا ہے جن میں جنات و شیات و شیط کی ان خوالہ میں اسات صالحین اولیاء کرام رحمۃ الشعلیہ کے سے واقعات کا ذکر ہے۔ جن کو پڑھ کر جہال اس پراسرار دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے وہیں اس مجیب وغریب گلوق کے حملے اور فتنے سے بچنے کی تدابیر بھی معلوم ہوتی ہیں۔

کی تدابیر بھی معلوم ہوتی ہیں۔

بیرازوں کی دنیا ہے اور بیکا نات رازوں سے بھری ہوئی ہے بیر مرف اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ جس بندے پر بیراز کھول دے وہی جان سکتا ہے۔ اور ہم ماہنا مرعبقری پر کرم فرما، واقف امراز اللی علامہ لاہوتی پر امرازی کے بہت ممنون ہیں، جو پر تعییل آیت آر آئی واکھ اپنے فیمئی دیک کے کہت میں مناز کے ایک کا ہم نا آشنا وی برا طلح اور برعطائے دبانی کا ہم نا آشنا وی برا طلح اور کرتے ہیں، اور جن کی بدولت بیکا وی سنظرعام برآئی۔

خواستگاراخلاص وعمل حکیم محمرطارق محمود عفی الله عنه

قرطبه چوك مزنگ چوگى عبقرى اسريث لا مور 042.37552384

# جنات کا بیدائشی دوست

# قوم جنات

قرآن وحدیث اور شریعت کی نظر میں
آگ سے بنی ہوئی لطیف مخلوق جے عموماً انسانی نگاہیں
د مکھے نہیں پاتیں اور جس کے بارے میں لوگوں میں
متضاد نظریات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور
احادیث نبویہ میں اس موضوع پر ملنے والی معلومات
اور ہدایات اس بارے میں کیا کہتے ہیں ....؟

#### بسمر الله الرحمن الرحيم

# جنات کیا ہیں؟

انسان اورفرشتوں کے علاوہ ایک دومری دنیا کانام ہے، جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشتوں کے علاوہ ایک دومری دنیا کانام ہے، جنات اور انسانوں میں ایکھے اور برے راستہ کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جنات انسانوں سے چند چیز وں میں مختلف ہیں ان میں سب سے اہم چیز میہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت انسان کی حقیقت انسان کی حقیقت انسان کی حقیقت ہے۔

جن کوجن اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجعل ہوجا تا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: '' وہ اور اس کے ساتھی تہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم آئیس نہیں و کیچے سکتے ۔ (اعراف ۲۷)

#### جنات كى حقيقت

الله تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، چنا نجے فرمایا:اوراس سے پہلےجنوں کوہم آگ کی لیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔(الحجر۲۷) مورہ دخمن میں فرمایا:اور جن کوآگ کی لیٹ سے پیدا کیا۔(رحمٰن ۱۵)

ابن عہاس مجاہد اور حسن وغیرہ نے کہا کہ 'مساد ہر میں نسّاد'' ہے شعلہ کا کنارہ مراد ہے، ایک روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا۔ دنا میں میں ایس ہے کہ جو اس

(البداية والنهلية جاص٥٩)

# جنات كى خليق كب موئى؟

بول من من بارس من المنظمة الم

عبدالله بن عربن العاص في فرما يكدالله تعالى في جنول كوانسان سے دو ہزار مال قبل بيدا كيا، ابن عباس في كم كر جنات زمين كي باشتد سے اور فرشتة آسان كي، فرشتوں في بى آسان كوآباد كيا، ہرآسان ميں كچھ فرشتے رہتے ہيں، اور ہرآسان ميں كچھ فرشتے رہتے ہيں، اور جرآسان كي باشند في المان والے فيج آسان والوں سے زيادہ عبادت، دعا تہتے اور ذكر واذكار كرتے ہيں، اس طرح فرشتوں فرشتوں نے آسان كوآباد كيا، اور جنات نے زمين كوآباد كيا۔

## "سوميا" ابوالجن كاالله ي كلام

این عباس نے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ ''سومیا'''کو پیدا کیا اور اس ہے کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں کودیکھیں کیکن لوگ ہیں شدہ کیے سیس ہمیں زمین میں وڈن کیا جائے ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہوجائے چنا نچو اس کی بیہ خواہش پوری کردی گئی اب وہ لوگوں کودیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہوجائے بینی بالکل بچہ کی طرح ایمن عباس نے فرمایا بجراللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہم کیا چاہتے ہوآ دم نے کہا پہاڑ (یا شاید جنت کہا) چنا نچہ آدم کو بہراؤ (یا شاید جنت کہا) چنا نچہ آدم کو بہراؤ (یا جنت ) دے دیا گیا۔

#### فسادفي الارض واليے جنات كے ساتھ معامله

اسحاق کہتے ہیں کہ جھے ہے جو بیر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کر کے انہیں زمین کوآباد کرنے کا تھم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے، ایک عرصہ دراز کے بعد انھوں نے اللہ کی نافر مانی اور آپس میں جات کا بیای درست کشت و خون ریزی شروع کردی، ان میں ایک بادشاه تھا جس کو بوسف کہا جاتا تھا، جنات نے اس بادشاہ کوئل کردیا۔

چنانچاللدتعالى نے آسان دنيا سے فرشتوں كى فوج بيجى ،اس فوج كوجن كہاجاتا تا انہی میں اہلیں بھی تھا جو جار ہزارفوج کا کمانڈر تھا۔فوج زمین پراتری،ادر جنات کی اولا دکوتباہ کردیا اوران کرز مین سے جلاوطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کردیا۔ ابلیس اور جوفوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں بود وہاش اختیار کرلی۔ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیااور انھول نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔

محربن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کدابلیس اوراس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے جالیس برس تک زمین میں قیام پر بردی۔

#### عربی زبان میں جنات کے نام

ابن عبدالبرنے كها كما في علم وزبان كنزوك جنات كى چند قتميس مين:

ا) اصلی جن کو "جنی" کہتے ہیں۔

۲) جوجن جولوگوں کے ساتھ رہتا ہے اے "عامر" کہتے ہیں، اس کی جمع عُمّارہے۔

٣) جوجن بچول کو پریشان کرتا ہےائے" ارواح" کہتے ہیں۔

سبسے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو "شیطان" کہتے ہیں۔

۵) جس جن کی شرادت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مغبوط

ہوجائےاسےعفریت کہتے ہیں۔

جنات كاقتمين

اس سلسلے میں نی کر بم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه: جنات كى تين فتميس ميں: ا: ایک شم دہ ہے جوہوا میں ارتی ہے۔ r: ایک تم وہ ہے جوسانپ اور کوں کی شکل میں ہوتی ہے۔

ده بے جوسفراور تیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ

اس کوطیرانی، ما کم اور پہنی نے ''اساء والصفات'' میں سیج سند کے ساتھ بیان کما۔ (سیج الحام ع جسم ۸۵)

ابن الى الدنيان مكايدال على ابدورواء سدوايت كياكد في طُلَّيْ المنفرالية المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة الشاكات الشاكات المناسكة المن

ا۔ ایک تتم سانپ، بچھواور کیڑوں مکوڑوں کی ہے۔

۲۔ دوسری ہواکی مانند۔

س- تیسری وہ جوحماب و کماب اور جزاء وسرا کی مکلف ہے۔

الله تعالى نے انسانوں کو بھی تین قسموں میں پیدا کیا۔

ا۔ ایک قتم چو پایوں کی ہان کے بارے میں اللہ کاار شاد ہے۔

(ان کے ول میں گر بچھتے نہیں، آنکھیں ہیں گر دیکھتے نہیں، کان ہیں گر سنتے نہیں۔(الاعراف179)

۲- دوسری متم ده بےجس کاجم نی آدم کی طرح بے لیکن روح شیطان کی۔

۔۔ تیسری تم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سابیا الی ہوں گے جکید وہاں کو لی دوسرا سامید نہوگا۔

زخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہا تیوں کے ہاں جنوں کے بارے میں الی عجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان تہیں کیا جا سکتا۔

کتے ہیں کہ جنول میں ایک جنس ایک بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی شکل کی سی ہوتی ہے۔ اس کا نام ' شق'' ہے۔ یہ سافر کو تنہاد کیوکر پریشان کرتا بلکہ بسااو قات بارڈ الآ ہے۔

#### جنات كى دنياايك نا قابل انكار حقيقت

کھولوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل افکار کیا ہے، بعض شرکین کا خیال ہے کہ جن سے دہ شیاطین مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔

#### (مجموع الفتاوي 280/24)

فلاسغدگی ایک جماعت کاخیال ہے کہ جنات سے مرادوہ برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جونفس انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ ای طرح فرشتوں سے مرادوہ ایچھے ربحانات وخیالات ہیں جوانسان میں موجود ہوتے ہیں (مجموع الفتاوی 346/24) متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم اور مائیکروب ہیں جن کوجد یدسائنس نے دریافت کیا ہے۔

قا کر محرائی نے سور جن کی تغییر میں کہا کہ جنات سے مرادفر شتے ہیں،ان کے نزدیک جنات اور فرشتے ایک چیز ہیں دونوں میں کوئی فرق نیس ان کی دلیل میہ کہ فرشتے لوگوں سے اوجھل ہوتے ہیں البتہ انہوں نے جنات میں ان کوگوں کوشال کیا ہے جوابے ایمان وکفراور خیرو شرکے معالمہ شن انسانوں کی دنیا سے اوجھل ہوتے ہیں۔

(تفيرسورهٔ جن ص8)

جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سواکوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کاعلم نہیں، لیکن العلمی کوئی دلیل نہیں ہوسکتی عقل مند کیلئے میں میں جیب بات ہے کہ جس چیز کووہ نہیں جانتا اس کا انکار کر جیٹھے، ای کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کا فروں کی تر دید کی اور فرمایا:

''اصل یہ ہے کہ جو چیزان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے (خواہ مخواہ انگل بچری مجتلایا (بولس 39)''

بینو ایجاد چیزیں جن کا آج کوئی انکارٹبیں کرسکتا اگرسینکٹروں برس پمبلے کوئی سچا

انسان ان کے معرض وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس دفت کے انسان کا اس حقیقت کو جھٹا نا میچ ہوتا؟ کا نئات کے گوشہ گوشہ میں گو بنجنے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نمیں دے رہی ہیں کیا ہمارانہ سنتا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی تھی اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی نہ دینے والی چیزیں گرفت ہیں آئی ہیں تو ہم اس کی تصدیق کررہے ہیں!!؟

#### حقيقت

حقیقت بیر ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھنی جنوں کی ایک تیسری دنیاہے۔بلکہ بچھ بو جھاورا حساس وادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے، وہ بھی شریعت کے مکلف ادرام و نہی کے بابند ہیں۔

#### جنات کے قیقی ہونے بردائل

ا ۔ ان کی تخلیق اور وجود تو اترے ثابت ہے، اس بارے میں مسلسل دکایات

اورآ ٹاروارد ہیں۔

(مجموعه قاوی ۱۹۱۹) میں ابن تیمیر حمالله علیه فرماتے ہیں کہ: "جنات کے وجود
کے سلسلہ میں مسلمانوں میں سے کی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نداس سلسلہ
میں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ و کا کھرف نی بنا کر پھیجا تھا۔ اکثر کا فر
جماعتیں بھی جنوں کی وجود کوتشلیم کرتی ہے۔ یہود ونصاد کی جنات کے بارے میں ای
طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کے مسلمان، البتہ ان میں کچھولوگ اس کے مشریی
جیسا کہ مسلمانوں میں جمید اور معتر لدو فیرہ اس کا افکار کرتے ہیں، حالا تکہ جمہورا تمہد
اس کوتشلیم کرتے ہیں۔ "

جنات کے دجود کوشلیم کرنے کی ایک دلیل میہ ہے کہ اس سلسلہ میں انبیاء کرام علیمم السلام سے بتو اتر واقعات منقول میں جو بدیکی طور پر معلوم ومشہور ہیں۔اور میر بھی بدی طور پرمعلوم ہے کہ جنات عقل وقہم رکھے والی تلوق ہیں، اور جو بھی کام وہ کرتے بین اپنے ارادہ سے کرتے ہیں بلکہ وہ امرونی کے بھی مکلف ہوتے ہیں۔ ابن تیمیدر حمد اللہ علیہ صفح سا اپر لکھتے ہیں:

۔ '' مسلمانوں کی تمام بھاعتیں جنات کے وجود کو شلیم کرتی ہیں،ای طرح منات کے وجود کو شلیم کرتی ہیں،ای طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی،ای طرح مشرکیین عرب میں اولا و عام، اہل کتعان ویونان میں اولا دیافٹ غرض مملفرقے اور جماعتیں جنات کے وجود کو شلیم کرتی ہیں۔''

#### ۲\_قرآن وحدیث کے نصوص

مثلا الله نے فرمایا: اے نئی! کہو، میری طرف وتی پیجی گئی ہے کہ جنات کے ایک ` گروہ نے غورے سنا۔ (الجحن: 1)

دوسری جگه فرمایا:اور میدکه انسانوں ٹیں ہے بچھولوگ جنات ٹیں ہے بچھولوگوں کی پناہ ہانگا کرتے تھے،اس طرح انہوں نے جنات کاغروراور زیادہ پڑھادیا۔(ایجن:۱) اس کے علاوہ اور بھی گئ آیات اورا حادیث ہیں ، جو جنات کی تخلیق اور وجود پر دلیل کی صورت میں موجود ہیں۔

۳ \_مشابره اورمعائنه

آج اورآج سے پہلے بہتر سے لوگوں ان میں سے کچھ چیز وں کا مضامرہ بھی کیا ہے میداور بات ہے کہ جولوگ اس کا مضامرہ کرتے اور سنتے ہیں ان میں سے اکٹر نہیں جانتے کہ وہی جن بیں کیونکدان کے تصور میں پہلے سے بیہوتا ہے کہ وہ یا تو روحیں ہیں یا فیجی اور فضائی تخلق ۔

عبد قدیم و جدید میں معتدلوگوں نے اپنے مشاہرات بیان کیے ہیں۔ اعمش رحمۃ الله علیہ ایک ظیم الرتبت عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہ مارے پاس شام کے دقت ایک جمن نگل کر آیا، میں نے کہا: تمہاری پہندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا: چا دل۔ ہم نے اس کو چا دل چیش کیا، میں دکھیر ہا تھا کہ لقے اوپر اٹھتے ہیں مگر کوئی وجو دظر نمیں آتا، میں نے کہا: پیخواہشات جو ہم میں پائی جاتی ہیں کیا تم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ اس نے کہا: ہاں!! میں نے کہا: تم لوگوں میں روافض کون ہیں؟ اس نے کہا: ہم میں جو سب سے برائے۔ اس قصہ کو ایمی کیٹر میشینی کیاں۔

ہیں؟ اس نے لہا: ہم میں جومب سے برا ہے۔ اس تصدیوا بن تیر مفتینیان کیا۔ حافظ ابن عسا کرنے عہاس بن احمد وشقی کی سوارخ حیات میں بیان کیا کہ عہاس بن احمد نے کہا کہ ایک رات جب میں اپنے گھر میں تھا ایک جن کو بیہ شعر کٹکنا تے سنا :ً

> قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها فى كال غوب و شارق تهيم بحب الله والله ربها معلقه بالله دون الخلاق

یدول جس کوعیت نے زخی کردیا ہے، اور اس کی کرچیاں مغرب ومشرق مین بھرگئی میں، بدول اللہ کی عجبت میں ویوانہ اور اس کا اسیر ہے نہ کہ گلوق کا، کہ اللہ ہی رب ہے۔ (علامات کی میر)

۳:- جنات کی اصلیت اور ماهیت

رسول الله تُلْقِينَ فِي فرمايا: كه فرشته نور سے سے بيدا ہوئے ہيں اور جنات آگ سے بيدا ہوئے ہيں۔ (الحدیث)

گویا آپ ٹائٹی نے و دھیقتوں کے درمیان فرق کوظ رکھا، اس سے ان لوگوں کی تر دید ہوتی ہے جو جنات اور فرشتوں میں فرق نیس مانتے۔

# لعض جاندار جنات كود يكمته بي

اگرچہ جنات ہمیں نظرنہیں آتے گربعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے

ہیں،منداحدادرابوداؤ دمیں جابررضی اللہ عنہ سے مجھے سند کے ساتھ مروی ہے:

'' أكر تمهيس رات ميس كته يا گلاهے كى آواز سنائى ديتو الله كے ذر ليه شيطان ہے بناہ مانگو،اس لیے کہ گدھےاور کتے الی چیزیں دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے ہو۔'' اس میں کوئی تعجب نہیں کیونکہ سائنسدانوں نے سیحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں الی چیزوں کو د کیھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں د کھ سکتے ، چنانچہ شہد کی کھی بنفثی اوٹ کے اوپر بھی شعاعوں کود کیھ سکتی ہے، اسی لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے،اوراُ تو رات کی گھٹا ٹوپ تار کی میں چوہے کو و کمپر لیتا ہے۔

#### جنات اور شيطان من فرق

شیطان جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کی جگہ آیات نازل کی ہیں،اس کاتعلق جنات کی دنیاہے ہے۔اس نے آسان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا، پھر جب اللہ نے اس کوآ دم علیدالسلام کے لیے تحدہ کا حکم دیا تو تکبر، محمنڈاورحسد کی وجہ سے تبیل محم ندکیا، چنانچ اللہ نے اس کواپی رحمت سے دور کر دیا۔ عز بی زبان میں شیطان ہر مرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کوشیطان اس لیے کہتے ہیں کداس نے اسے رب سے مرکثی کی۔

# شیطان مجمی مخلوق ہے...!

شیطان کے متعلق قرآن وحدیث میں واردشدہ مضامین کا مطالعہ کرنے سے پہتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک الی گلوق ہے جو بھے بو جھ<sup>ے ع</sup>قل وادراک اور حرکت وارادہ کی ملاحیت رکھتی ہے۔ "وہ جیما کہ بھن نادان کہتے ہیں کہ شر پسندرو سنبیں جوانسان کے اندر حیوانی جبلت کی شکل میں موجود ہے اور اپنی گرفت مضبوط ہونے پر انسان کو یا کیزہ القدار و روایات سے موڑ دیت ہے۔' (جدیدانسائیکلوپیڈیام ۳۵۷)

کیاشیطان بابائے جنات ہے....؟

اس سلسلے میں ہارے یا س صرت دلائل تو موجود نیس کرآیا شیطان جنات کا اصل لینی باواجنات ہے یا اُنہی میں ہے ایک فرد ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس قول ہے کہ:''گر ابلیس نے سحدہ نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا۔ "(الکہف: ۵۰)

يبى ثابت موتا ب كدوه اصل نبيس بس أتفى ميس سے تفا۔ اوراى طرح ابن عباس ا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بابائے جنات'' سومیا جن'' تھا۔ ابن تیمیدرحمہ اللّٰد کا مسلک ہیہے کہ جس طرح آ دم علیہ السلام انسانوں کی اصل اور بنیاد ہیں ،ای طرح شیطان بھی جنات کی اصل اور بنیاد ہے۔ (مجموع ال**فتاوی صغیہ۲۳۶،۲۳۵ جلدم**)

# کیاجنات غذا کھاتے ہیں ...؟

جنات کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

كجهاوك كبت مين كرتمام تم ك جنات ند كجه كهات مين ندية مين يدغير معترقول ہے۔

(r

دوسراقول بیے کے جنات کی ایک متم کھاتی پٹی ہے دوسری نہیں کھاتی پٹی۔ تیسرا قول ہیہ کے متمام جناف سوگھ کر کھاتے پیتے میں ،اس قول کی کوئی (٣

آخری اور صحیح ترین قول مدے کہ تمام جنات چبا کراور نگل کر کھاتے پینے (٣ ہیں۔اس قول کی شہادت صحح احادیث اور نصوص سے ملتی ہے۔

#### بذى اور كوبرجنات كى غذا

موسی الا بریدة موسی الموسی کرتے ہیں کہ جناب نی کریم مالی کی آن کو استجاء کے مسئرت ابو ہریدة اور کہا کہ 'نہ کی اور گو برندلانا' اس کے بعد جب ابو ہریدة " نے آپ کی کی کا حکم دیا اور کہا کہ 'نہ کی اور اور یافت کیا تو آپ کی کی کی خربایا: بید 'دونوں چیز یں جنات کی غذا ہیں، میرے پاس تصیین کا ایک وفد جو جنات پر مشتل تھا آ یا اور جھ سے کھانے کے لیے تو شرطلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گو ہر ہے گان کا گذرہ واس پران کی غذا موجود ہو۔ ( می مجان کی کہ جس ہڈی میں می میں میں میں میں کی کہ 'دو گور اور ہڈی' سے استخاء ند کرو، اس لیے کہ تر مذی میں میں میں میں میں کی سے کہ 'دو گور اور ہڈی' سے استخاء ند کرو، اس لیے کہ

ترندی میں بی شخصند سے مروی ہے کہ'' گو براور بڈئ' سے استنجاء نہ کرو،اس لیے کہ بیتبهارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔مندرجہ بالااحادیث سے معلوم ہوا کہ جنات کی غذا ہوتی ہے،اوروہ کھاتے بیتے بھی ہیں۔ (محیح الجامع جلدم مفر 180)

## ابن مسعود کی جن سے ملاقات اور گفتگو

صیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود میں روایت ہے کہ جمعے ایک جن نے دوحت دی ہوں جن میں عبداللہ ابن مسعود کی دوہ جن می کو ایک جگہ دی میں اس کے ساتھ گیا ، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ، وہ جن می کو ایک جگہ لے گیا اور جنات کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ ملائے نئے ہے کہ انا با نگاتو آپ ملک نی اور جانوروں کی میٹنی تمھارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ "چنا نچرآپ نائی ، اور جانوروں کی میٹنی تمھارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ "چنا نچرآپ نائیج آئے فرایا:" البنداتم لوگ ان چیزوں سے استنجاء نہ کرواس لیے کہ رہی تھارے بوائیوں کی غذا ہے۔"

#### جنات میں شادی بیاہ کارواج

جنات میں شادی بیاہ کارواج بھی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قر آن الل جنت کی بیویوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''(وہ حوریں الیم ہونگی) جنعیں ان جنتیوں ہے پہلے بھی کمی انسان یا جن نے نہیں چیواہوگا''(اُلرطن: ۵۲)

یں پو دوں مردو میں اس کے کہ 'اب کیاتم بھے چھوڑ کراس (شیطان) کواوراس ای فرزیت کواپناسر پرست بناتے ہو؟ حالانکد دہ تمہارے دشمن ہیں۔ ' (الکہف: ۵۰) میلی آیت سے ظاہر ہودتا ہے کہ جنات میں خشی ممل ہوتا ہے، اور دوسری آیت سے چہ چلنا ہے کہاولا داور زریت کی خاطر جنات آپس میں شاوی بیاہ کرتے ہیں۔ ''لوامح الانوار المحدیہ'' کے مصقف نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ' جس طرح آدم کی اولاو میں پیدائش کا عمل جاری ہے ای طرح جنات میں بھی تو الدونیا سی کا سلہ جاری ہے'۔ (ابن افی حاتم والوافی بردایت آلادہ)

والدون کا مستمیان ہے۔ کیاانسان وجنات کا آپس میں نکاح ممکن ہے؟

اکثر سننے میں آتا ہے کی فلاں آ دی نے جن عورت سے شادی کر کی ، یا انسانوں میں سے کی عورت کوجن نے بیغام نکاح بھیجا ،سیوطی رحمۃ الله علیہ نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا کہ انسان اور جنات کا آپس میں شادی بیاہ مکن ہے۔

(۱) نبی کریم طانیخ انے فرمایا: آ وی جب اپلی بیوی ہے جمبستری کرتا ہے، اور بسم اللہ نہیں رو هتا تو شیطان اس کی بیوی ہے مجامعت کرتا ہے۔

(۲) این عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں:''اگر آ دی حالت حیض میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو شیطان اسکی ہوی ہے جماع کرنے میں سبقت کر جاتا ہے ہیوی حاملہ موجاتی ہے پھر ہیجوا بچہ پیدا کرتی ہے۔''

(٣) ما لك بن الس رضى الله عند سے بوچھا كيا كدا كيك جن جارے ہال كى ايك

لوکی کوشادی کا پیغام دے رہا ہے،اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقہ سے کرے...!!

(٣) ما لک بن انسؓ نے فرمایا: ' شریعت کے نکتہ نظر سے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا مگر جھے پہندنہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوا دراس سے پوچھا جائے کہ تہما را شوہر کون ہے؟ اور وہ میہ جواب دے کہ ایک جن ، اور پھر اسلام میں فساو پر پا ہو۔

ره) علامدائن تیمیدرهمة الله علیه اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ: دیم می تم می انسان اور جنات آپس میں فاح کرتے ہیں اور ان کے اولا دبھی ہوتی ہے، میر چیز بہت عام اور مشہور ہے۔ '(مجموع الفتاوی ۲۹۰)

#### فاكده

معلوم ہوا کہ انسان اور جنات کا آپس میں شادی کرناممکن ہے جیمی نبی کریم مُلَّلَّیْنِ اِ نے جنات سے شادی کرنے سے منع کیا ہے اوراسی طرح فقہاء کا بیہ کہنا کہ جنات اور انسانوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ،اسی طرح تابعین کا اس کو کروہ سجھنا بیسب اس بات کی دلیل ہے۔اگر میمکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے جواز اور عدم جواز کا فتو کی نہیں لگایا جاتا۔



# جنات وانسان کی شادی بیاه کے واقعات

ا) رواری اپنی کتاب انتاع السنن وآ فار ان قبیله بحیل کے ایک شخ سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ:

'' ایک جن ماری لڑی پر عاشق ہوگیا اور مارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا اور اس نے کہا کہ بیجے پینزئیس کہ ش اے حرام طریقہ پر استعال کروں، چنانچ ہم نے اس نے اس کے بعدوہ ہم سے رو ہر و گفتگو کرنے لگا، ہم نے پوچھا کہ بتم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا بتم جسی تلوق ہیں، تہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تہبارے ہاں بھی بید فران اس نے کہا کہا تہارے ہاں بھی بید فران کی ہر رہی بھی اور مرجیہ بھی۔ ہم نے کہا : تمہارا کس طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی، جریہ بھی اور مرجیہ بھی۔ ہم نے کہا : تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے؟ اس نے کہا: حرجیہ سے ۔..!!

 احمد بن سلیمان النجادا پنی کتاب "الامالی" میں اعمش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ:

ایک جن نے ہماری کی لڑی ہے شادی کا پیغا مردیا۔ یس نے اس سے کہا: تہماری پندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول: میں نے اس کو چاول دیا، میں دیکے رہاتھا کہ لقہ اوپر اشتا ہے مگر کوئی نظر نیس آتا میں نے کہا، کیا تم لوگوں میں بھی ہماری طرح جماعتیں ہیں؟ اس نے کہا: ہاں جوسب سے برے ہیں۔

س. ابولیسف السروجی سے مروی ہے کہ:

مدینہ میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور اس سے کہا: ہم لوگوں نے تمہار تے تریب پڑاؤڈ الا ہے تم جھ سے شادی کرلو۔ رادی کہتے ہیں کہ آ دمی نے اس سے شادی کرلی، چھروہ اس کے پاس آئی اور کہنے گئی، تم جھ سے شادی کرلو۔ رادی کہتے ہیں کہ آدی نے اس سے شادی کر لی۔ پھروہ اس کے پاس آئی اور کہنے گی۔ اب
ہم جا رہے ہیں تم جھے طلاق دیدہ وہ روز اندرات کو اس کے پاس مورت کے روپ
ہم جا رہے ہیں تم جھے طلاق دیدہ وہ آدی مدینہ کے کی راستہ گر رر با تھا اچا تک اس
نے دیکھا کہ ریم ورت وہ غذا اٹھا کر کھارتی ہے جو غذہ والوں کی بور بوں میں ہے گر گیا
تھا آدی نے اس سے کہا: کیا ہے جہیں پہند ہے جو خورت نے اپنا ہا تھا ہے سر پر دکھا اور
آدی کی طرف آ تھے اٹھا کر کہا: تم نے جھے کس آ تکھ سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: اس

۳- تا صي جلال الدين احمد بن قاضي حسام الدين رازي (الله تعالى ان يوخريق رحمت كرسي ) كيتية بين كه:

مشرق ہے اپنے گھر دالوں کولانے کے لئے میرے دالدنے سفر کیا۔ پچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو بارش کی دجہ سے ایک غار میں سوتا پڑا۔ میرے ساتھ پوری ایک جاعت تقی ۔ ابھی میں سویا بی تھا کہ کس کے اٹھانے کی آواز آئی۔ میں بیدار بواتو وہاں ایک عورت تھی جس کے ایک آ کھتھی اور وہ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں سہم گیا، عورت نے کہا: گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس لئے آئی ہوں کہتم میری ایک عا ند جسی الرک سے شادی کرلو۔ میں سہا ہوا تھا ہی میں نے کہا: اللہ تعالی کے اختیار پر ب چرمیں نے بچھلوگوں کوآتے ہوئے دیکھا وہ لوگ میلی عورت کی طرح تھے ان کی آنکھیں لمبائی میں بھٹی ہوئی تھیں۔ان میں کچھ قاضی اور کچھ گواہ تنے قاضی نے خطبہ نکاح پڑھ کرنکاح کردیا اور میں نے قبول کرلیا۔ وہ لوگ چلے گئے چھروہ عورت اسين ساتھ ايك خوبصورت لزكى لے كرآئى مگراس كى بھى آئھاس كى اپنى مال كى طرح تھی اوراس کومیرے پاس چھوڑ کر چلی گئی میرا خوف بڑھ گیا میں نے اینے ساتھیوں کو ، بیدار کرنے کے لئے پھر پھینکے شروع کردیئے لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا آخر کار

شی اللہ دواور ہم روانہ ہوگئی اللہ میرکوج کرنے کا وقت ہوااور ہم روانہ ہوگئی دو اور ہم روانہ ہوگئی دو اور ہم روانہ ہوگئی دو اور کی بدائی برابر میرے ساتھ گئی رہی ای طرح تین دون گزرگے، چوتے دن وہ عورت آئی اور بھی سے کہنے گئی، لگتا ہے جہیں بیاڑ کی پیند نیس شایدتم اسے چھوڑ تا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: اسے طلاق ویدور میں نے اسے طلاق ویدور میں کے اسے طلاق ویدور میں اسے اسے اس نے کہا: اسے طلاق ویدور میں

#### كياجنات مرتي بين.....؟

اس میں شک خیس کہ جنات جنہیں شیاطین بھی شامل میں مرتے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں واقل ہیں:

كُلُّ مَنُّ عَلَيْهَا لَهَانٍ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالإِكْرَامِ لَمِيَايِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ (الرحمن)

ترجمہ:ہرچیز جواس زثین پر ہے فٹا ہوجانے والی ہے اورصرف تیرے رب کی جلیل وکریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن وانس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلا ؤ گے! صبح بخاری میں ابن عہاس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماما کرتے تھے:

> ''میں تیری عزت کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کو کی معبود نہیں، جس کو فنا نہیں، جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں'' ۔

البنة ان كى عمر كى مقدار كے بارے بيں ہم صرف وبى جانتے ہيں جواللہ نے ہميں ابليل لعين كے متعلق بتايا كه وہ تا قيام قيامت زند ور ہے گا: " قَالَ الْطَوْرِيْ إِلَى يَوْمِ يَتَعَفُّونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ" (شیطان نے کہا: جھے آس دن تک مہلت دے جبکہ برسب دوبارہ اخلائے جاکیں گے، فرمایا (اللہ نے) تجھے مہلت ہے۔(الاعراف،۱۵۰۲)

المیس ئے علاوہ ہمیں کسی کی عمر کی مقدار معلوم نہیں، ہاں بیر ضرور ہے کہ ان کی عمری انسانوں سے کہیں زیادہ کمی ہوتی ہیں۔

۔ یہ بات کدوہ مرتے میں اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے عن کی (ایک درخت جے المل عرب پوجے تھے ) کے شیطان کوتل کر دیا تھا، نیز ایک محالی نے اس جن کو بارڈ الا تھا جوسانے کی شکل میں آیا تھا۔

#### جنات کے مکانات اور ملنے کے اوقات

جنات ای زمین پر محت ہیں جس پر ہم لوگ رور بے ہیں زیاد و تر ویرانوں ، چیش اورگذی جگرات اللہ میں اس بھیل اورگذی جگرات اللہ علیہ اللہ علیہ بیت الخلاء ، فوا ما انداو تجر سال میں ہوتے ہیں۔ ای لیے بقول علامہ این تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیاد و تر شیطان کے اندر نماز پڑھنے شیطان کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اس کے کیونکہ اس میں گذی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈہ ہے ، قبرستان میں بھی ممانعت ہے ... اس میں مجمی شیطین بھی پناہ گزیں ہوتے ہیں۔ شیطین ایک جگہوں میں محل زیادہ ہوتے ہیں۔ شیطین ایک جگہوں میں محل زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتدونداد کر سکتے ہوں مثلاً بازار وغیرہ ایک جگہوں میں محل زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتدونداد کر سکتے ہوں مثلاً بازار

"جہاں تک ممکن ہوسب سے پہلے بازار میں ندواخل ہون ندس سے اخیر میں وہاں سے نکلو، اس لئے کہ بازار شیطان کا میدان جگ ہے وود ہاں اپنا جمنڈا گاڑتا ہے" ال کومسلم نے اپنی سی میں دوایت کیا۔ بال بن حادث سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہا کیہ سنر میں ہم نے اپنی سی میں دوایت کیا۔ بال بن حادث سے دوایت ہے وہ کہتے حاجت کے لئے دور جایا کرتے حاجت کے لئے دور جایا کرتے ہیں۔ نظر نے اور توروشنب کی ایونا پائی ویا اور آپ نئل گئے ، آپ کے پاس میں نے لڑنے بھی شخر نے اور شوروشنب کی ایسی آوازی سئیں ، اس طرح بھی ہیں تی تھیں، ہی سلی اللہ علیہ والد و کھی تھیں نے اس کے متعلق بوچھا آپ نے فرمایا: مسلمان جنا سے اور شرک جناست آپس میں لؤر ہے تھا نہوں نے مجھے دو نواست کی کہیں ان کے دیشت کے لئے جگہ متعین کردوں چنا نچے میں نے مسلمانوں کے لئے باندز مین اور شرکوں کے لئے باندز مین اور شرکوں کے لئے باندز مین اور شرک کے لئے باندز مین اور شرکوں کے لئے باندز مین اور شرکوں کے لئے باندز مین اور شرک کے باندز مین اور شرک کے باندز مین اور شرک کے باندز مین اور شرکوں کے لئے باندز مین اور شرک کے ایک باندز مین اور شرکوں کے لئے باندز مین اور شرک کے لئے بیٹ متعین کردوں۔

(۱) عبران من آررادی کتے ہیں کہ میں نے کثیرے یو چھا کہ: پت اور بلند زشن سے کیا مراد ہے؟ انبوں نے کہا: بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں اور پت زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سندروں کے درمیان ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے کہا: میں نے دیکھا ہے جس شخص کا واسطہ بلندز مین سے پڑاوہ تحقوظ رہا اور جم کا پت زمین سے وہ محقوظ تیس روسکا۔

(۲) زختری نے '' رقع الا براز' میں کہا: دیباتی لوگ کہتے ہیں کہ کھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ فورا می عائب ہو جاتے ہیں۔ دیہا تیوں کا خیال ہے کہ رہے جنات ہیں اور بیان کے خیے ہوتے ہیں۔

ب سي يو دري صفيد الشعليد في موطا على دوايت كياكدان كوير معلوم وواكد هزت عر امام ما لك رحمة الشعليد في موطا على دوايت كياكدان كوير معلوم وواكد هزت عمرا رضى الشدعند في عراق جانا جابا تو كعب احبار رضى الشدعند في ان سي كمها: امير المؤمنين! وبال ندجات اورلاعلاج يكاريان ب

# نیک مسلمان جنات سے محروالوں کافائدہ

ابو بحرین عبیدنے اپنی کتاب'' مکایدالشیطان' میں یزید بن جابرے روایت کیا کہ بہر میں بابرے روایت کیا کہ بہر مسلمان کے گھر کی جیت پر پچھ سلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لئے مسلمان کا کھانا رکھاجا تا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالی گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالی گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالی گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالی گھر

شیاطین انجی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں اوگ رہا کرتے ہیں۔ آئیس بوگانے کے لئے '' ہسم اللّٰیہ الوّ خمیٰ الوّ جیم " پڑھنا اور اللّٰہ کا ذکر کرنا۔ قر آن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقر واوراً ہے الکری کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اند میرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین میسیل جا۔ ہیں ای لئے آپ منافیخ نے ایسے وقت میں بچی کو باہر نگلنے سے دو کئے کا تھم دیاہے۔ (بخار کی وسلم) اوان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں ان میں اوان کی آواز سننے کی طاقت

نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین پابیز نجیر کر دیئے جاتے ہیں۔ مصلحہ میں میں

#### شياطين كى بينحك

شیاطین دعوب اورسائے میں بیٹھنا لیند کرتے ہیں ای لئے نبی صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے دعوب اورسائے میں بیٹھنے سے منع فر مایا ہے۔ میسیح حدیث ہے جوسنن وغیرہ میں مردی ہے۔ لیعنی مراد رہیہ کہ انبان آ وحادعوب میں ہوا ورآ وحاسا ہی میں ہو

#### جنات کے چوپائے

صحیح مسلم ش این مسعودرضی الله عند کی حدیث میں ہے کہ جنات نے بی سلی الله عليه وآلدوالم سے زادراہ طلب کیا تو آپ نے فر ایا: ہروہ بڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا

ہوگا تمہارے ہاتھ میں گوشت ہوجائے گی ،اور ہرسکتی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس صدیث میں آپ نے بتایا کمہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پاخانہ ہے۔

### جنات كي طاقت

الله تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشیں۔اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن میں سے ایک طانت پر ہے کہ وہ منوں سینڈوں میں ایک جگہ ہے دوسری کر پہنچ جاتے ہیں۔

چنا نچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک میمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس صرف آئی دیر میں السکتا ہے کہ ایک بیضا ہوا انسان کھڑا ہوجائے۔ وہیں ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑالہ میں آپ کے بلک جھیکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔

#### قرآن مقدس میں ارشادہے:

''جنوں میں سے ایک تو ی بیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں اس مخض کے پاس کتاب کا ایک علم تھاوہ بولا میں آپ کی پلکہ جھپلنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں، جونمی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہواد یکھا۔ وہ یکا دار میرے رب کافضل ہے۔'' (اٹمل ،۳۹،۴۹)

# فضائي ميدان ميں جنات كى انسانوں سے سبقت

جنات زماندقد يم سے آسانوں ميں چڑھ كروہاں كى خبروں كوچ ايا كرتے تھا كہ

23 کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے جب نی صلی الشعلیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسان میں پہریداری سخت کردی گئی۔

قرآن مقدس میں ارشادے:

'' ہم نے آسان کوٹولاتو دیکھا کہ وہ پہریداروں سے بٹایزاہ اورشہابوں کی بارش ہورہی ہے۔ پہلے ہمسن من لینے کے لئے آسان ميں بيضنى جگه ياليت تع كراب جو چورى جيم سننى ك كوشش كرتا ہے وہ اپنے لئے گھات میں ایک شہاب ٹا قب لگا الالاتاب" (الحن،٨،٩)

نی صلی الله علیه وآله وسلم نے جنوں کے چوری جھیے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے قربایا: جب الله تعالى آسانون مين كوئي فيصله صادر كرتاب تو تمام فرشية الله تعالى كي عظم کی تابعداری میں این پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے کینے چھر پر زنجیر، ان کو گھبراہٹ لاحق ہوجاتی ہے، جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں "تہارے رب نے کیا کہا؟" وہ کہتے ہیں اس نے جو کہاحق کہاوہ بلند و برتر ہے"۔ اس بات کوئ من لینے والے جنات من لیتے ہیں مجران سے نیچے والے جنات ای طرح دوسرے نیچے والے، سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھلایا اس طرح كداي وابنم اتھى اڭليول كوكشاده كر كے ايك كودوسرے يركھ اكيا بھى ايسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپ ووسرے ساتھی کوئی ہوئی بات نہیں بہنچایا تا کہ ٹوٹا ہوا ستاره اس کو پکڑ کرجلا دیتا ہے اور کبھی اس کونیس پکڑیا تا تو وہ اپنے ساتھی کوئی ہوئی بات ہتادیتا ہےاوروہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہوہ بات زیمن تک بیٹی جاتی اور بادوگر کے مند پر پھینک دی جاتی ہے، جادوگراس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتا ہے اس کی ۔ تقدیق ہوتی ہے، نوگ کہتے ہیں کیا جا دوگرنے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی آخی جوآج بالکل دیمی ہو چھے ہوئی جیسی آسان میں من گئی تھی؟ ( بخاری) **جنات اور فن تعبیر وصنعت** 

الله تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اس نے اپنی نبی سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو منخر کر دیا تعاوہ حضرت سلیمان کے بہت سے ایسے کام کرتے تھے جن میں اعلیٰ صلاحیت، وانشمند کی اور فئی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے:

"اورا یے جن اس کے تائع کردیے جواپ دب کے تکم سے
اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے تکم سے
مرتا لی کرتا اس کو ہم مجر کی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس
کے لئے بناتے تھے جو کچھووہ چاہتا، او فچی عمارتیں تصوریں،
بڑے بڑے حوض جھے لگن اور اپنی جگہ سے نہ بٹنے والی
دیکے سے اس ایتاریاں)

شاید جن زماند قدیم میں ٹیلی ویژن اورر ٹیریجیسی چیز دریافت کریچکے تھے۔این تیمیہ مجموعہ قائی (ج۲م، ۱۱۹) میں لکھتے ہیں کہ:

یبید و دورون رس ۱۰۰۰ میں اس است کے است در است اس کو ایک چیز در است سے تعلق رکھنے والے کئی بزرگ نے جھے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جو پائی اور شیشہ کی طرح چمکدار ہوتی جاور جنات اس کو اس شیشے میں وہ تمام نجریں ہو بہو چیش کردیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں ، بزرگ نے کہا: بجر میں لوگوں کو نجر بی بتا وں ۔ اور میرے جو دوست بھے سے امداد طلب کرتے ہیں ان کی بات بھی بیر جو جو اب دیتا ہوں تو میر اجو اب بھی اور میں جو جو اب دیتا ہوں تو میر اجو اب بھی ان کے بہنجادیتے ہیں ۔ ان تک بہنجادیتے ہیں ۔ ان تک بہنجادیتے ہیں ۔

### جنات مين بميس بدل لين كى ملاحيت

جنات میں انسان وحیوان کے بھیں بدلنے کی قوت وصلاحیت موجود ہے، وہ سانپ، پچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، فچر، گدھے، کتا اور پرندوں کی شکل افتدار کر لیتے ہیں اور بھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مد کا وعدہ کیا، ایک کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی کہ:

''ذراخیال کرواس وقت کا جب که شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان لوگوں کی نگاہوں میں خوشما بنا کر دکھائے تنے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بیر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔''(الافعال: ۴۸۸)

لیکن جب دونو ل فوجول کی نکر ہوئی اور شیطان نے فرشتوں کو آسان سے اتر تے ہوئے دیکھا تو دم دیا کر بھاگ گیا۔

#### ابو ہر میرہ اور شریر چورجن

حضرت الا ہررہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عجیب واقعہ ہواجے بخاری وغیرہ نے
روایت کیا ہے، ''ابو ہررہ گہتے ہیں کہ: رسول اللہ کانٹیائے نے بچھے رمضان کی زکو ہ کی
گرانی پر مامور فرمایا، رات کو ایک شخص آیا اور زکو ہے کے فلہ ہے مُصیاں ہر محرکر لینے
لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا: بخدا میں تہمیں رسول اللہ کانٹیائے کے پاس پکڑ کر لے
جاؤ نگا۔ اس نے کہا: میں محان ہوں، میرے بال نیچ ہیں، بھے خت ضرورت ہے۔
الو ہریہ گہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب مج ہوئی تو نی کر میں کانٹیائے نے فرمایا: ابو
ہریہ قہم ادا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا: آے اللہ کے رسول! اس نے خت

ضرورت اوراپنی بال بچوں کا رونا رویا جھے اس پر رقم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔
آپ ٹائٹینے انے فرمایا: اس نے جھوٹ کہا ، وہ بھرآ ٹیگا۔ ٹی کریم ٹائٹینے کے کہنے کی وجہ
سے جھے یقین تھا کہ وہ بھرآ ٹیگا، میں اس کی گھات میں بیشار ہا، وہ بھرآ یا، زکو ہ کے
غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا، میں نے اسے بکو کر کہا کہ میں تہیں رسول اللہ ٹائٹینے
غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا، میں نے اسے بکو کر کہا کہ میں تہیں رسول اللہ ٹائٹینے
کے پاس لے چلاموں، اس نے کہا امیامت کرو، میں فریب ہوں، میرے بال نیج
میں، اب دوبارہ نہیں آؤ نگا۔ مجھاس پر تم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔

جب من ہوئی تو نی کر یم کانٹی کے فرمایا: ابو ہریرہ تمہارارات والاقیدی کیا ہوا؟
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے خت ضرورت اور اپنی بال بجوں کا رونارویا جھے اس پر رحم آیا اور ہیں نے اے چھوڑ دیا۔ آپ ٹائٹی کے نے فرمایا:
اس نے جھوٹ کہا، وہ چھرآ میگا۔ نی کر یم کانٹی کی کہنے کی وجہ سے جھے لیقین تھا کہ وہ پھرآ میگا، ہیں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹے گیا، وہ پھرآیا، زکو ق کے غلہ سے مشمیل بھر بھر کر ایسا کہ اللہ میں تنہیں رسول اللہ کائٹی کے کہا کہ میں تنہیں رسول اللہ کائٹی کیا کہ ضرور لے جاؤنگا، میں فرار آخری مرتبہ ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم نہیں آؤگر کیگر قرار کے اس کے اس کے اس کے کہا سے کھا ت کھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالی کا کہ دیا کہ وہ کہا کہ جھے چھوڑ دو میں تحصیل ایسے کھا ت کھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالی کا کہ دی کا کہ دو گا۔

میں نے کہا: وہ کو نے کلمات ہیں؟ اس نے کہا: جب بسر پرسونے چلوتو آیت الکری پوری پڑھالیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک کا فقاتمباری ھا عد کر بگااور گئے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں چھکے گا، چنا نچہ میں نے اسے چھوڑ ویا۔ جب شیح ہوئی تو بی کر یم کا گئیٹر نے فر مایا: ابو ہر پڑہ تمہارارات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہر پڑہ کہتے ہیں میں نے کہا: اے اللہ کے رسول گائیٹر اس نے کہا: میں تمسیس ایسے کلمات سکھا و بتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ ویگا۔ آپ ٹائیٹر نے فریا نے وہ کو نے کلمات یں؟ اس نے کہا: جب بستر پرسونے چلوتو آیت انگری پوری پڑھ لیا کرو، اس نے بید بھی کہا کہ: الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک فافق تباری حفاظت کر یگا اور سی تک کوئی شیطان تبہارے ان اللہ میں کہا گئی ہے کہ اس نے بیات میں اس نے بھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی۔ نی کریم کا بیانی تھا تو وہ جموٹا مگر اس نے بھی کہا، الد ہر پر القسم معلوم ہے تین راتوں ہے تم کس ہا تم کر دے تھے؟ الد ہر پر القسم کہا کہا تھی کہا، کہا تھی کہا ہے کہا کہا تھی کر دے تھے؟ الد ہر بر القسم کہا کہا تھی۔ اللہ ہم کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی۔ نی کہا کہا تھی کہا کہا تھی۔ نی کہا کہا تھی کہا کہا تھی۔ نی کہا کہا تھی۔ نی کہا تھی کہا تھی کہا تھی۔ نی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی۔ نی کہا تھی کہا تھی کہا تھی۔ نی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی۔ نی کہا تھی کہا تھی۔ نی کہا تھی کہا تھی۔ نی کہا تھی کہ

اس معلوم ہوا کہ پیشیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ چیرہ اور دیگ بدل لینے والے جنات

ابو بكرين افي الدنيائے "مكايد الشيطان" عمل يمير بن عمرو سروايت كيا كه: بم غ دهنرت عمر رضي الشعند كرسائة تخلف رنگ بدلئے والے جنات كا تذكرہ كياتو انھوں نے فرمايا بحل مل بدطات نيس كرالشہ نے اسے جس شكل مل پيدا كيا ہواور وہ اس سے بدل جائے دكين جم طرح تم عمل جادوگر ہوتے ہيں ان عمر مجمى ہوتے ہيں اگر تميين الى چيز نظراً سے تو اذان ديدو۔

عبدالله بن عبيد بن عمير من روايت بكري كريم كَالْتَافِي ان جنات كم بارك من دريافت فرمايا جو تخلف دنگ بدلته بين آو آپ كُلْفِيْ في فرمايا: "ديواد در كرجن بوت بين"

معدین وقاص میں دوایت بوه کتے ہیں کدر مگ بدلنے والے شیاطین کود کھنے پرہیں اذان کا حکم دیا گیا ہے۔

مجاہدے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا شیطان میرے سامنے این عباس کی شکل میں نمو دار ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ جھے این عباس کی بات یاد آئی میں نے اپنے پاس ایک چاقور کھ لیا، جب شیطان میرے سامنے نمودار ہوا تو میں نے اس پر ایبا دار کیا کہ وہ زخی ہوکر دھڑام سے زمین پر گر پڑا بھروہ جھے نظر نہیں آیا۔

سی کہتے ہیں کدائن زیرٹ نے ایک آ دمی دیکھاجس کی کمبائی کوئی دوبالشت رہی ہو گیاس کے جم پر پالان کے بینچے دالا کمبل تھا، این زیرٹ نے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا: اِزٹ ، این زیرٹ نے کہا: ازب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا: جنوں میں سے ایک شخص ابن زیرٹ نے اس کے سر پرایک لاٹھی رسیدکی اوروہ عائب ہوگیا۔

#### محرول شريخ واليجنات

> ''مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جومسلمان ہوچگی ہے جو شخص ان میں سے کمی کو دیکھے تین مرتبے اے نگلنے کے لیے کے اگراس کے بعد نظر آئے تو اسے قل کر دیے اس لیے کہ دہ شاہان سے ''

یک می ان کے گھروں میں رہنے والے کی سانپ کو آل کر دیا تھا ای میں ان کی موت ہوگئی سلم نے گھروں میں رہنے والے کی سانپ کو آل کر دیا تھا ای میں ان کی موت ہوگئی سلم قات کے لیے ان کے گھر آئے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوسائب کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ نماز ختم کر لیں۔ استے میں جھے گھر کے ایک کوش میں رکھی مجبور کی سوکھی شاخوں میں حرکت محبوں ہوئی دیکھا تو وہاں

ایک سانپ تھا میں اس کو مارنے کے لیے بڑھا تو ابوسعید خدریؓ نے اشارہ ہے بیٹھر ہنے کے لیے کہا میں بیٹھ گیا جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو گھر کے ایک کمرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: اس کمرہ کو دیکھر ہے ہو؟ میں نے کہا ہاں!انہوں نے کہا: اس میں ایک جوان رہتا تھا جس کی تئ ثن شادی ہوئی تھی۔

بوسعید ضدری نے کہا ہم لوگ نی کُلُیْنَا کے ساتھ خندق کھودنے لیکے وہ نو جوان روزانہ دو پیر کو نی کُلُیْنا کے اجازت لے کراپنے گھر جاتا تھا، ایک دن اس نے اجازت کی نی کُلِیْنا نے اس سے فرمایا: اپنا ہتھیا رساتھ میں رکھ لومیں تہارے سلسلے میں بوقر بط سے صلمتن نہیں ہوں۔

بی البوسعید ضدری گئتے ہیں کہ ہم لوگ نی گان کے اس آئے اور آپ سے

یہ اجرابیان کیا اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر و بیجئے کہ وہ ذندہ

ہو جائے ۔ آپ نے فرمایا: '' اپنے ساتھی کے لیے منفرت کی دعا کرو۔ پھر

فرمایا: '' مدیند کی کچھ جنات رجے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں اگرتم لوگ ان

میں سے کمی کو دیکھوتو تین دن تک اُسے نگلنے کا کہو اس کے بعد نظر آئے تو مار

ڈ الواس لیے کہ وہ شیطان ہے۔''

#### ضرورى تنبيهات

ا ۔ بیتھم بینی ان حیوانات کو قل کرنے کی ممانعت سمانپ کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے حیوان کے لیے نہیں۔

ہرسانپ کو نارنے کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف گھروں میں نظر آنے والوں کو ۔
 گھرے باہر جوسانپ نظر آئیں ان کو مارڈ النے کا حکم ہے۔

ا۔ گروں میں رہنے والے سانپ نظر آئی تی تو ہم انھیں نگلنے کے لیے کہیں گے بینی جوں کہیں جمہیں اللہ کی قتم ہے اس گھرسے نگل جاؤ اور ہمیں اپنی شرارت سے تحفوظ رکھوورنہ تہمیں ماردیا جائے گا۔ اگروہ تین دن کے بعد نظر آئے تو مارڈ النا جائے۔

۔ نتین دن کے بعداس کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیلیتین ہو چکا ہوگا کہ دہ مسلمان جن نہیں ہے اگر وہ وہی ہوتا تو گھر چپوڑ دیتا۔ اگر وہ حقیقی اثر دھایا کافر اور سرکش جن ہوتو قتل کا مستحق ہے اس لیے کہ گھر والوں کو اس نے تکلیف اور دہشت ہوتی ہے۔

۔ گھریں دہنے والے سانیوں میں ایک تھم ایسی بھی ہے جن کو بغیر پو چھے تل کردیا جائے گا مسیح جغاری میں ابولبا بٹے مروی ہے کہ بی ٹائٹیڈ کم نے فرمایا: سانیوں کو تل نہ کرو، مگریہ چھوٹا ہویا زہریلا ہواسے مارڈالو

کیونکہ اس ہے مل ساقط اور بصارت ختم ہوجاتی ہے۔

کیاتمام سانپ جنات کی اقسام ہیں نی کریم ٹائیل فرماتے ہیں: جس طرح بندر اور سور بی اسرائیل کی مجڑی ہوئی شکل ہے۔سانپ بھی جنوں کی شخ شدہ صورت ہے۔ اس کو طبرانی اور ابوالشخ نے''العظمتہ'' میں سیح سند کے ساتھ بیان کیا، ملاحظہ ہو۔ (الا حادیث الصحیہ ۱۹۳۲/۱۰۹)

### بمزادكا حال خودانسان يرمخصر

ایک مسلمان کے اثرات اس کے اپنے ہمزاد پر پڑتے ہیں اور دہ مجی مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے '' مسئد'' ہیں اور مسلم نے '' صحح'' ہیں ابن مسعود '' سے روایت کیادہ کہتے ہیں کہ رسول کا شیخ نے فرمایا:

> تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرد کردیا گیا ہے۔ سحابر ضوان اللہ ملیم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول کُلُفِیْکُمُ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ کُلُفِیْکُمُ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری اس کے ظاف عدد کی۔ وہ

> > مجھے خیر ہی جھاتا ہے۔

ابن عباس کی روایت جس کوامام احمد نے صحیح بخاری کی مشر دط سند کے ساتھ بیان کیااس میں ہے۔' الندنے میری اس کے خلاف مدد کی و مسلمان ہوگیا ہے۔'' حصرت عائشہرضی اللہ عنہا کی مسلم والی روایت میں ہے کہ میرے رب نے میری اس کے خلاف مدد کی و ومسلمان ہوگیا ہے۔

## سيلمان عليه السلام كى جنات برحكومت

الله تعالیٰ نے اپنے نی سیلمان علیہ السلام کے لیے جہاں بہت ی چیزیں متحر کی تھیں وہیں جنات اور شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا وہ جو چا بھے ان سے کرواتے ان میں سے جونافر مانی کرتا اس کومزادیے اور قید میں ڈال دیے تھے۔

قرآن مقدى من ارشادب:

" تب ہم نے اس کے لیے ہواکو مخر کردیا جواس کے حکم سے زمی كے سائقی چلتی تقی جد حروہ جا ہتا تھاوہ شیاطین کو متحر کر دیا ہرطر ح كےمعماراورغوط خوراور دوسرے جو يا بندسلاسل تھے۔"

نيزسوره سباهل فرمايا:

"اورايے جن اس كے تابع كرديج جوابے رب كے حكم سے اس كة ككام كرتے تحان مل بوجارے حكم سے سرتالي كرتااس كوبم بحركتي ہوئى آگ كامزہ بجھاتے۔وہ اس كے ليے بناتے تھے جو کچھوہ جا ہتا او نچی عمارتیں ،تصوریں ، بزے بزے

حوض جیسے لگن اوراین جگہ ہے نہ بٹنے والی بھاری دیکیں۔''

حضرت سلیمان علیه السلام کے لیے جنات کواس طرح منخر کرنااس دعا کی قبولیت كانتيجة تعاجوانبول في الله تعالى سے كي تحى كر:

"اور مجھوہ بادشاہی دے جومیرے بعد کی کے لیے سر اوارنہو" ای دعاکی وجہ سے ہمارے نی اللہ اللہ اس جن کوئیں باندها تھا جوآ ب کے چرے رہینئے کے لیے آگ کا شعلہ لے کرآیا تھا صحیح مسلم میں ابودروا ا سے روایت ے وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ فائٹی فائز انے لیے کھڑے ہوئے تو ہمنے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں تجھ سے اللہ کی بناہ حیابتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھيجا مول 'اورآب نے اپناہاتھ بھيلايا جيے كوئى چيز لے دہے مول جب آب نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے كہا: اے الله كے رسول كَالْتِيْكُمْ ہم نے آ ب كونماز يس کچھ کہتے ہوئے ساجواس سے پہلے نہیں ساہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: الشکاد تمن المیس میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ میں نے تین مرتبہ اس سے اللہ کی پناہ جا تھ پھر اس پر اللہ کی احت بھیجی پھر بھی وہ پیچھے نہیں بنا میں نے اس کو پکڑنا جا ہا اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوئی تو اس کو پکڑ کر ہا تھ ھدیتا جس سے دیدوالوں کے بچے کھیلتے۔

#### جنات ففايس متعين صدود ي ميس بده ك

اے گردہ جن وانس اگرتم زیمن اور آسانوں کی سرحدوں نے نکل کر بھاگ سکتے ہوتو بھاگ کر دیکھونہیں بھاگ سکتے ، اس کے لیے بڑاز ورچاہے۔اپے رب کی کن کن قدرتوں کوتم جمٹلاؤ گے؟ (بھاگنے کی کوشش کرد گے تو)تم پر آگ کا شعلہ اور مواں چھوڑ دیا جائے گاجس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔(الرحمٰن ۲۳۰–۲۵)

معلوم ہوا کہ جنوں میں عظیم طاقت ہونے اور لحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کے باوجودان کے اپنے تخصوص صدور ہیں جن سے وہ آ گئیس بڑھ سکتے ور نہ ان کا انجام ہلاکت و بریادی ہے۔

### وه تالاجيے جنات نه کمول سکيس

آپ ڈائیڈیٹے نے فرمایا: دروازے بند کرواور بند کرتے وقت اللہ کا تام لو، شیطان ایسا درواز و بیس کھول سکنا جواس پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس کو ابو: اوّ داحد ابن حبان اور حاکم نے مجھے سندے روایت کیا۔ (المجامع المصمعیع ۲۳۹/۱)

بخارى اورمسلم كى حديث ميس ب-

شيطان بند دروازه نهين كھول سكتا اور اپنے مشكيزے الله كا نام

کے کر بند کرو ، اپنے برتن اللہ کا نام کے کر ڈھانپ رکھو، اور چراغوں کو بجھادو۔ (المجامع المصحیح ۱۲۰۲۱) مند احمد میں ہے: دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو، منگیزے بند کردو، جراغ گل کر دو، شیطان بند دروازہ نہیں کول سکا اور نہ کوئی ڈھکی ہوئی چیزے پردہ افعاسکا ہے۔

جنات كي خليق كامقصد

جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ای مقصد کے لیے جنات کو بھی پیدا کیا لیاہے۔

میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوائس کام یکے لیے بید آئیں کیاہے کدوہ میری بندگی کریں۔ (الذاریات:۵۲)

اس لیے جنات امرونمی کے پابند و مکلّف میں ان میں سے جواطاعت کرے گا اللہ اس سے رامنی ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جو نافر مانی اور سرکشی کرے گا اس کے لیے دوز رتے ہے اس کا ثبوت بہت نے نصوص سے ملا ہے۔

ان جنات کوجہنم میں عذاب ہوگااس کی دلیل اللہ کا پیول ہے۔

الله فرمائے گاجاؤ تم بھی اس جہنم میں چلےجاؤ جس میں تم ہے پہلے گذرے ہوئے گردہ جن وانس جاچکے ہیں (الاعراف: ۲۸) مومن جن جن میں واغل ہوں گے اس کی ولیل اللہ کا بیر قول ہے۔ اور برال شخص کے لیے جواہے رب کے حضور پیش ہونے

کا خوف رکھتا ہو، دوباغ ہیں اپنے رب کے کن کن انعامات کوتم (اےگروہ جن وانس) حبطلاؤ کے؟ (رحمٰن ) اس آیت میں جنات اور انسانوں دونوں سے خطاب ہے کیونکداس سورہ کے آغاز میں دونوں سے خطاب ہے کیونکداس سورہ کے آغاز میں دونوں سے گفتگو شروع ہوئی نیزاس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے موس جنوں پراس بات کا حسان جنایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اگر آخیس جنت ندملتی تو اللہ تعالی ان پراس کا احسان نہ جنا تا۔

# فقها وكرام كخزويك جنات كاجنت ميس جانا

این مظل اپنی کتاب''الفروع'' میں قم طراز میں کہ: تمام جن بالا جماع مکلف میں، ان میں جو کا فر ہوگا بالا جماع جہنم میں جائے اور جوموئن ہوگا بالا تفاق مالک و شافعی رحم اللہ جنت میں واخل ہوگا۔ایسانمیں کہ دوچو پایوں کی طرح مٹی ہوجا کمیں کے مون جن کا ثواب ہے کہ دوجہنم ہے آزاد ہوگا۔

ا بن منظم کہتے ہیں کن جنات کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں بید بات صاف ہے کدان کا جننا تو اب ہوگائی صاب سے دود دسروں کی طرح جنت میں ہوں کے ۔ (لواضح الانو ارس ۲۲۲، ۲۲۳)

#### محمر فالفيط نبي انس وجن

مسلمانوں کی کوئی جماعت اس بات کی خالف نہیں کہ اللہ تعالی نے ٹیر ٹائٹی کا کوئی۔ اور انسانوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ سیجین میں جابر بن عبداللہ گئی صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ بی ٹائٹی کا فراتے ہیں۔

> جھے پانچ چیزیں ایک دی گئی ہیں جو جھے پہلے کی نی کوئیں ملی ہیں۔ان پانچ میں سے ایک مید بھی ہے کہ پہلے نی مرف اپنی قوم کے لیے معوث ہوتا تھا، گر جھے تمام لوگوں کے لیے معوث کیا گیاہے۔

این عمل کہتے ہیں کہ لنوی اعتبار سے لفظ ''الناس'' (لوگوں) ہیں جن بھی داخل ہیں۔ ابن عبدالبرنے کہا کہ اس میں دورائے نہیں کہ محمد شکھینا کو اللہ نے انسانوں اور جنوں کی طرف بشیرونڈ مریخیبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ آپ ہی کا طرۂ استیاز ہے کہ آپ کو جن وانس پوری محلوق کا نبی بنایا گیا جبکہ دوسرے نبی کو صرف اس کی اپنی قوم کا نبی بنایا جا تا تھا۔

#### جنول كاقرآن س كرايمان لانا

جب جوں کی ایک جماعت نے قر آن سنا تو وہ فوراایمان لے آئے۔

اے نی الجموم کی طرف وی میسی گئے ہے کہ جنوں کے ایک گروہ
نے فورے سنا پھر (جا کرانی قوم کے لوگوے کہا۔ ہم نے ایک
پوا مجیب قر آن سنا ہے جوراہ داست کی طرف رہنمائی کرتا ہے

اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے میں اور اب ہم ہرگز اپنے
رب کے ساتھ کی کوشر کیٹیس کریں گے۔(الجن نا۔۲)

انگ قر آن دین سکر خوجی دی اور اجالا رہی این قدم میں ساکہ لارک کی

بیلوگ قر آن من کرخود بھی ایمان لائے اور اپی قوم میں جا کران کو بھی تو حید و ایمان کی تیلنج کی دوزخ سے ڈرامااور جنت کی خوشجری دی۔ ایمان کی تیلنج کی دوزخ سے ڈرامااور جنت کی خوشجری دی۔

## آب الميناكي فدمت من جنات كوفودكي آمد

جنوں کی مجمع تخفیظ کی نبوت ہے آشائی میمیں ہے ہوتی ہے انہوں نے قر آن کی حلات کی ،ان کور سول کا فیلے کے بارے میں کچھ بھی علم شرقعا پھر بھی ان میں سے ایک فریق نے ایمان لایا اور داعی وسلخ بن کروا کہی ہوئے۔

ری سے بین ان ایا دوروں اور میں کروہ ہیں ہوئے۔ اس کے بعد جنوں کے وفد نی گائیڈائے حصول علم کے لیے جو آن در جو آن آنے گھے۔ آپ گائیڈائم نے بھی ان کو اپنا وقت دیا۔اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی ہاتیں بنائیں قرآن کی تعلیم دی اور آسائی خبروں سے دوشاس کرایا۔ سیطی ہیں ور ۔ نی منگانگانے جنات کے سامنے سورہ رحمٰن کی طاوت فر ما کی تھی۔ آپ منگانگافر ماتے ہیں ۔

''میں نے لیاتہ الجن میں جنول کے سامنے بیرسورہ (سورہ رحمٰن) طلات کی تو انھوں نے تم سے بہتر جواب دیا۔ میں جب یہ کہنا بقیاتی الآء و آیک کھا تھائیان : تو دہ جواب دیتے ۔ اے رب ہم تیری کی فعت کا انکارٹیس کر سکتے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کو ہزار حاکم اور ابن جریر نے مجھ سند سے دوایت کیا۔

#### (الجامع الصبحيحا/٢٠)

نی کا آپائیا کی جنوں سے ملا قات مرف ای رات کوئیں بلکداس کے بعد متعدد بار بوئی این کیٹر نے سور ڈا تھا نسی کٹیبر شن ان روایات کوفل کیا ہے جن میں آپ کا آپائیا کی جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ این مسعود رضی الشد عنہ بھی کی رات میں نی کا آپٹیا کے قریب تھے۔

صیح بخاری کی بعض روایات میں ہے کہ نی کا تیجائے کے پاس جوجن آ سے تھے ان میں سے بعض ملک مین کے قصیمین 'نامی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔

بخاری نے ابو ہریرہ ہے روایت کیا وہ نی کالی اُسے اے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میرے پاک صنیمین کا وفد آیا انہوں نے جھے خوراک طلب کی میں نے ان کے لیے اِللہ میں اُلماکی جس ہڈی اور گوہر سے دو لوگ گذریں وہ ان کے لیے خوراک ہوجائے :

میں سار بہت اللہ ہے۔ اس اللہ اللہ ہیں اختلاف ہے۔ این اسحاق کا قول ہے کہ وہ سار اللہ اللہ ہے۔ این اسحاق کا قول ہے کہ وہ سات افراد تھے۔ ابن حاتم نے اپنی تغییر میں مجاہد سے قتل کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ سات ہے۔ تین کہ اور کہتے ہیں کہ وہ بارہ ہزار تھے۔ کیل نے کہا کہ تفاسر ومندات میں ان کوگوں کے نام بھی خدکور ہیں جیسے شاصر ، ماضر ، ماشی افراد اللہ و غیزہ۔

## تابعین کے ہاتھوں جنات کی تدفین

ا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الشعلیہ کے فضائل میں بید قصد بیان کیا جا تا ہے
کہ وہ ایک چیل میدان ہے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک مردہ سانپ نظر آیا۔
انہوں نے اپنی چاورکا کلڑا کاٹ کراس کو گفن دیا اور ڈن کر دیا۔ استے میں ایک شخص کی
آواز آئی وہ کیر رہا تھا۔ اسے سرق! میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے نہا کا بھی گا کو تھے ہوئے سال تم بیابان میں مرد گے اور ایک نیک انسان تمہارا کفن ڈن کرے گا۔
عمر بن عبدالعزیز نے بوچھا: الشم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا: جنوں کی اس
جماعت کا ایک فر دجنہوں نے نبی کا گھی خمر ہے آن سنا تھا۔ ان میں سے صرف میں اور
جماعت کا ایک فر دجنہوں نے نبی کا گھی مرچکا۔

1۔ این مسعود ہے مروی ہے کہ وہ محابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے ہے کہ بدو اتحاب کے ساتھ جا رہے ہے کہ بدو کا ایک بجوا عت کے ساتھ جا رہے ہے کہ بدو کا ایک بجوا کا ایک بجوا کا ایک مقتول سانپ پڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی علی اور لی اور اس کا مجموعہ بھاز کر سانپ کو اس میں گفن دے کر وفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو وجود تی ہی ہوئی تو دو کو تی کہا کہ ہمین معلوم عمروی میں جا برکون ہیں۔ عورت نے کہا: اگرتم لوگوں نے تو اب کے لیے کی تو تا ہوئی تو اب کے لیے کیا تھا تو تھمیں تو اب لی چاہے۔ کا فرجنوں نے مومی جنوں سے لڑائی کی جس میں عمروی تو آب اس چاہوں تی ہوئی جنوں سے لڑائی کی جس میں عمروی تو آب اس بی جس کوتم نے دیکھا تھا دو ان لوگوں میں سے ہمیوں نے موت تی تا ہوئی گئی۔

جبوں کے حمد کابید کے حران من حرابی ہو م کس جا کر دوت دہیں گی ہے۔ ۳۔ کثیر بن عبداللہ الو ہائٹم الآل کی کہتے ہیں کہ ہم ابور جاءعطار دی کے پاس آئے اوران ہے ہو چھا کہ کیا آپ کسی ایسے جن کو جانے ہیں جس نے نبی مناقبے کے ہاتھ پر بیت کی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا: میں نئے جود یکھا اور سنا آپ کو تا تا ہوں۔

ایک سفر کی بات ہے ہم لوگ آیک چشمہ کے پاس اتر سے اور وہاں اپنے اپنے فیمے نصب كردي مين جب قيلولد كرن كياتو وكيما مول كه خيمه مين ايكش سانب تؤب ر ہاہے میں نے اپنالوٹا اٹھایا اور اس میں سے کچھے کچھ یانی لے کرسانپ پر چھڑ کا سانپ خاموش ہو گیا۔ای وقت ایک شخص نے قافلہ کی روا کمی کا اعلان کیا میں نے اینے ساتھیوں سے کہا: ذراتھم جاؤاس سانے کا حال کیا ہوتا ہے دیکھ لیاجائے جب ہمنے عصر کی نماز پڑھی تو وہ مرچکا تھا۔ میں نے اپن تھیلی میں سے کیڑے کا ایک سفید کلڑا نكالا اوراس ميں سانب كو لپيث كر دفن كر ديا۔ ہم لوگ دن اور رات بھى چلتے رہے جب صح ہوئی تو ہم نے ایک چشمہ کے پاس قیام کیااوراپے خیےنصب کے ،قیلولہ كرنے كے ليے كياتو"اللام عليكم"كى بہت سارى آوازيں سائى ديں ميں نے كها: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم جن ہیں، تم پراللہ کی برکتیں ہوں، تم نے ہمارے ساتھ ایسا احسان کیا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میں نے کہا: میں نے تمہارے ` ساتھ کیاسلوک کر دیا؟ انہوں نے کہا:تمہارے یاس جوسانپ مراوہ ان جنوں میں ہے ایک تھا جنہوں نے نبی ٹاٹیٹا ہے بیعت کی تھی۔

#### جنات ہمارے کواہ

جس حدیث میں نی کا تینی نے تایا کہ آپ کا ہمزاد جن تابع ہو گیا ہے اور وہ صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ ابو سعید خدر کا نے ابو صعب دانصاری ہے کہا تھا: میرا خیال ہے کہ متہیں دیہات اور بحریاں زیادہ پند ہیں جب تم دیبات اور بحریوں میں رہواور نماز کے لیے اذاف دیا ہوتو بلند آ وازے وہ کیونکہ موذن کی آ واز کو جہاں تک جن انسان اور دوسری چیزیں نتی ہیں وہ سب تیا مت کے دن اس کی گوائی دیں گی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رہات میں نے رسول کا تینینے کے تب ( بخاری)

اس روایت ہےمعلوم ہوا کہ جس تخص کی اذان کی آ واز جنات نے تنی ہوگی وہ تیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے۔

## نیکی دہدی کے لحاظ سے جنوں کے طبقے

اس سلسلے میں جنوں کے پچھ طبقے ہیں۔ان میں سے پچھ ایسے ہیں جنھیں استقامت اور عمل صالح میں درجہ کمال حاصل ہے۔ پچھاس سے کم درجہ کے ہیں پچھ بالکل سادہ لوح منفل ہیں پچھ کفار ہیں اکثریت کفار ہی کی ہے۔اللہ تعالیٰ ان جنوں کی زبانی جنیوں نے قرآن سناتھا۔ارشا وفریا تاہے:

> "اور بد کہ ہم میں سے چھولوگ صالح میں اور چھھاس مے فروتر بیں۔ ہم مختلف طریقوں میں ہے ہوئے ہیں۔"

ین در است را می می کامل در در کے نیک ہیں اور پھھان سے کم نیک ان میں ای طرح

مختف فرقے ہیں جس طرح انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ جنوں کے متعلق فریا تاہے۔

اللہ تعالیٰ جنوں کے متعلق فرہا تا ہے۔ اور بیکہ ہم میں سے کچھ سلم (اللہ کے اطاعت گذار ہیں اور کچھ

اور بیدادم یں سے چھ م راسدے اطامت مداریں اور چھ حق محرف تو جنوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے تجات کی راہ ڈھونڈھ کی اور جوش ہے مخرف ہیں وہ جنم کا

ے مجات فی راہ د خوند ھی اور بو ں ہے ، ایند ھن بنے والے ہیں۔)(الجن ۱۴ ہے اُ)

لینی ان میں کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کر کے اپنے او پرظلم کیا جن لوگوں نے اطاعت کی انہوں نے اپنے عمل سے راہ ہدایت اختیار کی اور جن

لوگوں نے ظلم کیاوہ آتش جہنم کا ایندھن ہے۔ م سد نے وگم **اصر ف**ی کہو ہوئی اربی نہیں

آسیب زوگی مرف کهی تی بات نہیں اسیب زوگی مرف کهی تی بات میں استعماد میں آبار میں آبار میں کا میں کہا تھا ہے کہ

علامه ابن تیمیه رحمه الله مجموعه فمآویٰ جله ۲۳ صفحه ۲۵ پر رقیطراز میں که: انسان کے جم میں جن کا داخل ہونا پانقاق ائمه اہل سنت والجماعت ٹابت ہے۔اللہ نعالیٰ نے فرمایا: جولوگ مود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جے چھو کرشیطان نے باڈلا کر دیا ہو۔(ابقر تو: ۲۷)

صحح ابخاری میں نی ٹائیز کے سروی ہے کہ

"شیطان این آ دم کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہاہے۔"

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه كے صاحبر اوے عبد الله كيتے بين: ميں نے اپنے والد سے كہا: بچھولاگ كہتے بين كد جن آسيب زدہ كے جم ميں داخل نہيں ہوتا ہے۔ والد نے جواب ديا: بيٹاا بيولگ جموث كہتے بين - كچ بيہ ہے كہ جن ہى انسان كى زبان سے بات كرتا ہے ي

ابن تیمیدرحمة الله علیہ کہتے ہیں:احمد بن طبل رحمة الله علیہ نے جو بات کمی مشہور و معروف ہے۔جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایس زبان میں بات کرنے لگتا

معروف ہے۔ بن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو بچھ میں نیس آتی۔ اس کے جم پراتی مار پرتی ہے کداگر کسی اون کو مارا جائے تو

اس کے بدن پرنشان پڑ جا کیں اس کے باوجودائ گخش کونیہ ٹبائی کااحساس ہوتا ہےنہ مجابع کا بد

اس گفتگو کا جواس نے اپنی زبان ہے گی۔ آسیب زدہ خض بھی تو دوسرے انسانوں کو گھر جواں بھی جس جزیر میں میشا اصاصلہ ہما کا رکھنے بھانی نیا آئی ہے بھی روہ بھی

گھیٹااور بھی جس چیز پروہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ای کو کھینچ بھاڑنے لگتا ہے بھی دیوہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دومری جگه خفل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور بہت می ترکتیں کرتا

مشینوں کوایک جلہ سے دومری جگد علی کردیتا ہے اس کے علاوہ اور بہت بحر عمیں لرتا ہے جو خص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اسے بدیکی طور پر معلوم ہو جائے کہ جو چیز

انسان کےعلاوہ کوئی دوسری صنف کی مخلوق ہے۔

ا بن تیمیدر حمدالله مزید کہتے ہیں: ائم مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا مشکر نہیں کہ جن آسیب زدہ خض کے جمع میں واخل ہوتا ہے جواس کا افکار کرے اور ہیدو کی کرے کے شریعت اس کونمیں مانتی وہ شریعت پر تہت لگا تا ہے۔شرگ ولائل میں الیکی کوئی بات نہیں لمتی جس سے اس کی تر دید ہوتی ہو۔

جنات سے فدمت لینے کا تھم

بیمعلوم ہے کہ اللہ تعالٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وعاً کوشرف تبولیت بخشا تھااورائیس الیسلطنت عطا کی تھی جوان کے بعد کس کے شایان شان نہیں اب اگر کسی انسان کوکسی جن کی ماتحتی حاصل ہوتو وہ بطور تبغیر نہیں بلکہ جن کی رضا مندی ہے ہوگی کیا جن کو ماتحت بنانا جائز ہے؟

ابن تیمیدر مماللہ (نجوعہ فرآوی ۳۰۷۱) میں رقطم از میں کدانسان کے لیے جن کی تابعداری کی چندصورتیں ہیں۔اگر انسان جن کواللہ اوراس کے رسول کے احکام لیعنی اللہ کی عمادت اور رسول کی اطاعت کا تھم دیتا ہواور انسانوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کا افضل ترین ولی ہے وہ اس معالمے میں رسول اللہ مثالیج لیم کا کمد

اگر کوئی شخص جن کوالی چیزول میں استعال کرے جواس کے لیے شرقی طور پر مباح ہوں تو اس کے لیے شرقی طور پر مباح ہوں تا ہوں تا ہوں ہوں استعال کرے جو اس کے لیے شرقی طور پر کرتا ہو۔ مثلاً انجس فرائض کی اوائی کا عظم دے حرام چیزوں سے روک اورا پی جائز خدمت لے۔ اس کا مقام باوشا ہوں کا مقام ہوگا جولوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اگر اس کے مقدر میں سیہ ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو دوسرے دلیوں میں اس کی حثیمت وہی ہوگا جو ایک حکمران نی اور عام نی کی ہوتی ہے جیسے سلیمان و یوسف علیما السلام کی حشیت ابراہیم ہموئی جیسی علیم السلام اور مجمع الشخیر میں۔

اگر کوئی مخض جن کوالی چیز دل میں استعال کرے جواللہ اوراس کے رسول مالٹیڈ کم

لوگوں برظلم کرنے میں مثلاً کوئی بیاری لگادی، حافظہ علم بعلادیا۔ یا کسی بدکاری کے محاطے میں استعال کرے مثلاً بدکاری کرنے کے لیے کسی مردیا عورت کو حاصل کرلیا وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب گناہ اورظلم کے معالمے میں مددلیتا ہوا۔ پھرا گروہ کفر کے معالمے میں بتوں سے مددلیتا ہوا پھرا گروہ کفر میں بتوں سے مددلیتا ہوا پھرا گروہ کفر کے معالمے میں جنوں سے مددلیتا ہے تو کافر ہے۔ نافر مانی کے کام میں مددلیتا ہے تو کافر ہے۔ نافر مانی کے کام میں مددلیتا ہے تو کافر ہے۔ نافر مانی کے کام میں مددلیتا ہے تو کافر ہے۔ نافر مانی کے کام میں مددلیتا ہے تو کافر ہے۔ نافر مانی کے کام میں مددلیتا ہے تو کافر مے۔ نافر مانی سے دویا تو فاس ہوگایا گنہگار۔



# جناورعكم غيب

عام طور پرلوگوں میں بیہ بات مشہور کے کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ سرکش جنات بھی اس فلانھور کولوگوں میں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ای وقت اس جموقے وقوے کو بے نقاب کر دیا تھا جب اس نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کی (اللہ نے جنوں کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو چاہتے ان سے کام لیتے ) اور ان کے جم کو کھڑ ارہنے دیا۔ جنات اپنے کام میں گئے رہے انہیں سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ جب دابتہ الارض کر کھو کھلا کر دیا ، تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جنات کا غیب دائی کا دع ی جموائے ہے۔

> پی جب ہم نے اس (سلیمان) پرموت کا تھم جاری کیا تو زین کے ایک کپڑے (دیمک وغیرہ) نے جنوں کوسلیمان کی موت ہے آگاہ کیا وہ کپڑے سلیمان کا عصاحیات رہا تھا۔ جب (عصا کے گرنے ہے) سلیمان (بھی) گرا تو لوگوں کومعلوم ہوا کہ اگر وہ (جن) غیب جانبے تو (اس) ذلت کے عذاب (سلیمان کی قید) میں ندرجے ۔ (سیابیما)

اس سے پہلے بتایا جاچکا ہے کہ جنات کی طرح آسان کی خریں چوری چھیے سنتے تعے اور بعث نبوی کے بعد کس طرح آسان کی گرانی شن تخق کر دی گئی۔ اس کے بعد سے جنات بہت کم من گن لے سکتے ہیں۔

#### جن اوراز ن مخشتر ماں

ان دنوں اڑن طشتریوں کا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک ہفتہ بھی نہیں گررتا کہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ایک شخص یا چنداشخاص نے اڑن طشتری دیکھی جونصامیں منڈ لاری تھی۔ یاز مین کے بینہ پر سوارتھی یا اس سے نگلتے ہوئے ایک گلوق دیکھی جوانسانی شکل سے بالکل مختلف تھی ۔ جن کہ بید دوئ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس گلوت ۔ نے کچھ اوگوں کو اپنے ساتھ طشتری بحد جائے کے لیے کہاا دراس کی جائج کی۔

اس فتم کا دعویٰ ند صرف مید کد گم نام لوگ کررہے ہیں بلکدریاست ہائے متحدہ امریکہ کے (سابق) صدر کارٹر جیسی نمایاں شخصیت کا بھی بھی خیال ہو ہ کہتے ہیں کمانہوں نے ۱۹۷۳ء میں صوبہ جار جیائے آسان پرایک اڑتی ہوئی چزمحسوس کی جس کی باہیت و حقیقت بچھ میں ندا کی۔

ماؤزے ننگ کی طرف میہ بات منسوب کی گئی کہ وہ دوسرے سیاروں میں ہمارے علاوہ اور دوسری مخلوقات کے وجود برجھی یقین رکھتے تھے۔

مضمون نگار لکھتا ہے کہ تقریبا ۹۰ فیصد امریکی عوام اس کے قائل ہیں۔ امریکی اخبارات کا خیال ہے کہ لگ بھگ نصف ملین امریکی باشندوں نے ان طشتریوں کا بچشم خود مشاہرہ کیا کچھلوگوں نے براہ راست ان سے ملا تات بھی کی۔

امری فلم ساز ''آسٹیفن اسبیل برگ' نے ایک فلم بعنوان' تیسری صنف سے ملاقات' تیاری تقی جس کی لاگت سر کی دہائی میں بائیس ۱۲ ملین امریکی ڈالر تک پنجتی ہے۔ یہ ملم ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد تیار گی گئی تھی۔ جنہوں نے از طشتر یوں کا مشاہدہ کیا تھا یا ان سے ملاقات کی تھی۔ یقلی مرتبدہ ان کے ہیں دکھائی گئی اس کا مشاہدہ کرنے والے سب سے پہلے صدرام یکہ بی متے۔ اس فلم میں دکھائی گئی اس کا مشاہدہ کرنے والے سب سے پہلے صدرام یکہ بی متحقیق کی منظر عام پر آنے کے بعد امریکی فضائی ایجنبی نے اس میدان میں شخصیق کی ضرورت محسوں کی 1929ء کی تحقیقات کے لیے گئی ملین ڈالرمنظور ہوئے اور اس خفید پردگرام کو ''چی' کانام دیا گیا۔

۔ اس پروگرام کا خلاصہ بیر تھا کہ دوسرے ساروں ہے آنے والے وائرلیس پیغا مات کی تحقیق وجتو کے لیے خارجی فضامیں چند مخصوص آلات چھوڑے جا کیں گے۔

اس جائزہ کے بعدہم مندرجہ ذیل امور ثابت کر سکتے ہیں۔

ہ جا کرہ سے بعد ام مسار جدویں اور تا ہے اسے ہیں۔
انسان کے علاوہ دوسری عجیب وغریب مخلوقات کے وجود کے انکار کی کوئی
مخبائش نہیں۔اس لیے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں نے اس کو متواثر
دیکھا ہے۔ میں بھی طویل عرصہ تک اس موضوع پر شائع ہونے والے
مضامین پر نظر رکھتا رہا۔ چنانچ تقریباً ہر ہفتہ ایک مضمون ایسا ضرور ملتا ہے
جس میں کی جماعت یا محض کے اس مخلوق کود کیضنے کا تذکرہ ہوتا۔

لوگ ان طشتر یوں کی حقیقت اور ان کواستعال کرنے والی مخلوق کی حقیقت کی تغییر کرنے میں جیران و پریشان ہیں۔خصوصاً جبکہ ان طشتر یوں کی رفتار انسان کی ایجاد کر دہ کسی مجھی سوار کی ہے کہیں زیادہ تیز ہے۔

جھے یقین ہے کہ اس کلوق کا تعلق جنوں کی دنیا ہے ہے جو ہماری ای زمین پر سکونت پذیر ہے اور جس کے متعلق ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس انسانوں ہے کہیں زیادہ صلاحیت وطاقت موجود ہے۔
انہیں ایس رفتار ملی ہے جو آ واز اور روثنی ہے بھی بڑھ کر ہے۔ نیز انہیں روپ بدلنے کی بھی صلاحیت عطاکی گئی ہے۔ وہ مختلف شکل وصورت میں انسان کونظر آ کتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بیبہت بڑااحسان ہے کہ اس نے ہمیں ان حقائق ہے آگاہ کیا خصوصاً جبکہ ہم ان لوگوں کو حیران و پریشان دیکھتے ہیں جنھیں ان حقائق کاعلم ہیں ہے۔اس ہے ہم اپنی ذبنی وعلمی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے کار آ مدرخ پر ڈال کتے ہیں۔

کچھوگ سوال کرتے ہیں کدان طشتریوں کے اس زباندیس ظاہر ہونے اور گزشتہ زباندیس ظاہر ہونے اور گزشتہ زباندیس ظاہر نہونے میں کیاراز ہے؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جنات ہر دور میں ای دور کے مطابق روپ دھارتے ہیں۔ بیرمائنسی ترقی کا دور ہے اس لیے وہ انسان کوالیے طریقہ سے گراہ کرنا چاہتے ہیں جوان کو متوجہ کر سکے۔ آج لوگوں کی نظریں اس وسیح فضا کو جانب اور اس میں انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے وجود کے امکانات کو سیجھنے کے لیے ہے چین ہیں۔ .

# آسيب زدگي

گزشتر صفحات میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیطان کبھی انسان پر سوار ہو جاتا ہے جس کوہم آسیب زدگی کے نام سے یا دکرتے ہیں۔ یہاں ہم آسیب زدگی کے اسباب اور علاج کی وضاحت کریں گے۔

## آسیبزدگی کےاسباب

علامدابن تيميد مجوعة قاوى ٣٩:١٩ "ميس بيان كرت بيل كه:

ساسی سیسی سیسید موسود می ساسی کی دجہ سے مواد ہوتے ہیں جیسا کہ انسان کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے اوراکٹر و بیٹتر دشخی اورانقا می جذبہ کے تحت ہوتے ہیں۔ مشال کوئی انسان آئیس تکلیف دے یا وہ سیسجیس کہ انسان آئیس جان بوجھ کر پیشان کررہے ہیں کہ کی پر بیشاب کر دیایا کی پڑم پائی ڈال دیایا کی گوئل کر دیا۔ ہم چند کہ انسانوں کواس کاعلم نہ ہوتا ہم جنات میں ظلم و جہالت ہوتی ہے اس لیے وہ انسان کواس سے زیادہ سرادہ ہے ہیں جنی کاوہ مشتق ہے۔ بھی جنات انسانوں پر یوں بی مشاردے ہیں۔ مشارد ہیں۔ بیس ہیں کہ دیارے ہیں۔ بیس ہیں کہ دیارے ہیں۔ بیس ہیں کاوہ مشتق ہے۔ بھی جنات انسانوں پر یوں بیس انسانوں پر ایوں بیس کے انسان کرتے ہیں۔

## جنات كقعليم دين كاطريقه

ہم بتا چکے ہیں کہ جنات شریعت کے پابنداور مکلّف ہیں۔اس لیے اگر مسلمان ان سے بات کرسکتا ہوجیہا کہ انسان پر سوار جن کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے ضرور بات کرنی چاہیے۔

میں ہے۔ اگر جن انسان پرجنسی خواہش اور عشق کی مجہ سے سوار ہوا ہے تو لیفش کام ہے جس کوانلہ نے انسانوں اور جنات دونوں پر حرام کیا ہے ۔اگر دوسر سے فریق کی رضا مند کی سے ہو، تب جمی جا کڑنجیس کہ یہ بہر حال گناہ اورظلم ہے ۔لہٰذا جنات سے اس بارے میں گفتگو کی جائے گی اور آئیس بتایا جائے گا کہ رپیرام کاری بخش اورظلم ہے تا کہ ان پر جمت قائم ہوجائے ۔ آئیس پر بھی بتایا جائے گا کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ٹائٹیز کے فیصلے پڑل کیا جائیگا ، وہ رسول ٹائٹیز اجس کو اللہ نے انس وجن ووٹوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

اگرجن انسان پر درمری وجہ ہے (کی انسان کے اس کو تکلیف دینے کی وجہ ہے)
سوار ہوا ہوا در انسان نے بیر حرکت اعلمی میں کی ہوتو جنات ہے کہا جائے گا کہ اس نے
نہ جانے کی وجہ ہے ایسا کیا ہے اور جوغیر ارادی طور پر تکلیف دے وہ سمز اکا مستحق
نہیں۔ اگر انسان نے بیر حرکت اپنے گھر اور اپنے ملکیت میں کی ہوتو جنات ہے کہا
جائے گا کہ گھر اس کی ملکیت ہے وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کر سکتا ہے جمہیں بغیر
اجازت انسانوں کی ملکیت میں رہنے کا حق نہیں۔ تم ویرانوں اور صحراوں میں جاکر
رہور جہاں انسان نہیں رہنے ہیں۔

ابن تیمیدر حمد الله (مجموعه فآدی ۴۲/۱۹) یس فرماتے میں "مقصدیہ ہے کہ اگر جنات انسانوں پڑظم دنیادتی کریں تو انہیں الله ادراس کے رسول کُانِیُّنِیْم کے تھم سے باخبر کر کے ان پر ججت قائم کی جائے گی۔معروف کا تھم دیا جائے گا اور منکرے روکا جائے گا جیسا کہ انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ فرما تا ہے:

یں میں سروں کے مات یا ہوں ہے۔ اے گروہ جن وانس کیا تمہارے پاس خودتم میں ہے ایسے رسول منبس آئے تھے جوتم کومیری آیات ساتے اور اس دن کے انجام

عین اے سے بوم ویری آیات

ے ڈراتے تھے؟ (القرآن)

#### جن كوبرا بعلا كهنا اورمارنا

ابن تیمیدر حمداللہ کہتے ہیں کہ مظلوم بھائی کی مدد کرنا ایک موس کا فرض ہے۔ یہ آسیب زدہ خض بھی مظلوم ہے کین اللہ کے تھم کے مطابق انساف کے ساتھ مدد کرنا ہوگا۔ اگر جن تھانے بتانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو اس کوڈانٹ ڈپٹ کرنا، گال گلوچ کرنا، دھم کی دینا اور لعن طعن کرنا جائز ہے جیسا کہ نی ٹاٹٹیٹر نے اس شیطان کے ساتھ کیا تھاجو آپ ٹاٹٹیٹر کے چیرے پر مارنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کرآیا تھا۔ آپ نے تین مرتبراس طرح کہا تھا:

"ديم تجهي الله كي بناه حيا بها مول من تجه يرالله كالعنت بهيجا مول "

این تیمیدر حمداللہ کہتے ہیں کہ آسیب زوہ فخض کا علاج کرنے اوراس سے جن
کو ہٹانے کے لیے بھی مار پیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چٹانچداس کو بہت زیادہ
ماراجا تا ہے۔ یہ مارجن پر پڑتی ہے آسیب زوہ فخص کو اس کا احساس نہیں ہوئا۔
اس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ اس کو ذرا بھی مارمحسوش نہیں ہوئی
حالا تکہ کم ویش تین چارسو لا ٹھیاں اس کے پیروں پر ماری جاتی ہیں اگر اتی
چٹا چلا تا ہے اور حاضرین کو مختلف قتم کی باتیں دراصل جن کی ہوتی ہے۔ جن
چٹا چلا تا ہے اور حاضرین کو مختلف قتم کی باتیں بتا تا ہے۔

ابن تیم پیرحمه الله فرماتے ہیں کدانہوں نے مبت سے اوگوں کی موجود گی میں اس کا بار بارتجر بد کیا ہے۔

#### ہ دبار ہیں ہے۔ جنات سے نجات کلام البی کے ذریعے

بیات سے بات اور اللہ اور تلاوت فرانے میں جو چیز سب سے بہتر ممد و معاون ہو سکتی ہے وہ ذکر البی اور تلاوت قرآن مجید ہے۔ ذکر و تلاوت میں سب سے عظیم چیز آیند الکری کی تلاوت ہے۔ '' جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس پراللہ کی طرف ہے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے اور ضبح طلوع ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں پہنچا۔'' یہ صحیح بخاری کی صدیث ہے ثابت ہے۔ ابن تیدرحمداللد فرماتے ہیں بیٹار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا کہ شیاطین کو جھائے اوران کے طلع کو قرئے ہیں بیٹار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا کہ شیاطین کو جھائے اوران کے طلعم کو قرئے ہیں آین الکری اتن مؤرّ ہے کہ ٹھیک طور پراس کی قوت و تا ثیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آسیب زوہ شخص سے اور شیاطین جن کی مدد کرتے ہیں مثلاً اہل ظلم و فضب اصحاب شہوت وطرب اورار باب رقعی وسرور سے شیطان کو بھگانے میں آینے الکری غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ اگر صدق ول سے ال شیطان کو بھگانے میں آینے الکری کی تلاوت کی جائے تھی سے شیطانی خیالات کا طلعم لوٹ جاتا ہے اور شیطان کے بھائیوں کے شیطانی کشف وکرامات بے تھیقت ہو جاتے ہیں۔ ورقر قادی 18۔ ۵

### آسيب زوه كجم سے ني الليكم كاجن بعكانا

یکام نی تالیخ آنے ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ سن ابوداؤ داور مسندا تھ میں ام
اہان بنت دانر کا بمن زارگ سے دوایت ہے دہ اپنے باپ سے دوایت کی بین کہ ان
کے دادا زار گ نی تالیخ آکے پاس کے تو ساتھ میں اپنے ایک پاگل ہے یا بھا بچکو
لینے گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں: جب ہم نی تالیخ آنے کے پاس پہنچ تو میں نے با:
میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بھا نجا ہے میں اسے آپ کے پاس کے کر آب

تا کہ آپ اللہ ہے اس کے لیے دعافر مادیں۔ آپ نے فرمایا: لاؤا دہ کہتے ہیں
اس کورکاب میں آپ کے پاس لے کر آ یا اس کے سفر کے کیڑے اتارے اور دد
کیڑے بہنا دیے۔ پھر اس کا ہاتھ بیٹر کر نجی تالیخ کی ضدمت میں بہنچا۔ آپ
کیڑے بہنا دیے۔ پھر اس کا ہاتھ بیٹر کر نجی تالیخ کی ضدمت میں بہنچا۔ آپ
فرمایا: اس کوری سے میں جن بیٹا کے میں سے کرو۔

ر یہ اس کی بیٹیر پر مار نے لگے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بعل کی سفیہ دیکھی۔ آپ فرماتے تھے'' نکل اللہ کے دشن' نکل اللہ کے دشن' چنا نچہ دواڑ کا صحر مندآ دی کی طرح دیکھنے لگا پہلے کی طرح نمیں بھراس کو نی کا گٹیٹلے آسے ساسنے بھی اور پانی منگوا کراس کے چہرہ کو یو نچھااوراس کے لیے دعا کی آپ کے دعا کرنے کے بعد وفد کا کو فی شخص اس سے بڑھ کرصا حب نصیلت نہیں تھا۔

منداحمہ بی میں معطیٰ بن مرڈے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کا اُنڈیکم میں تین چرزیں ایس ریکھیں جن کو بھو سے پہلے کی نے نمین و یکھا نہ میرے بعد کوئی و کیھے گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا ہم ایک راستہ سے جل رہے تھے کہ ہمارا گذرایک مورت کے قریب ہوا جو بیٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔

عورت نے کہا: ''اے اللہ کے رسول ٹُلَیْٹِ الاس بچہ کو پھر پریشانی لاحق ہوگئ ہے اس کی وجہ ہے ہم بھی پریشان میں۔ دن میں نہ جانے کتنی مرتبداس پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اس کو جھے دو''اس نے بچہ کو آپ کی طرف بڑھایا۔

آ پ نے بچیکوایت اور پالان کے اگلے حصہ کے درمیان بھایا پھراس کا منہ کھولا اوراس بیس تین مرتبہ پھونکا اور فرمایا:

"يسم الله، أنَّا عَبْدُ الله، إِخْسَا عَدُوَّ الله."

الله كنام ت من الله كابنده مون، بها گ جاالله ك دشمن بهر بجر كو ورت ك باته مين تها ديا اور فرماياتم واليسي من بهم ساى جگه پر ملاقات كرنا اور بتانا كه كيسى حالت ب

مات ہے۔ یعلی بن مرڈ کتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے گھروالیں ہوئے تو اس مورت کوای جگہ پر پایا اس کے ساتھ تین بکریاں بھی تھیں آپ ٹائٹیز نے فرمایا۔'' تمبارے بچے کا کیا حال ہے؟''اس نے کہا: جس ذات نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا اس کی تم کھا کر کہتی ہوں کہ اب تک اس سے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ میہ بکریاں لیتے جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤان میں سے ایک بکری لے لوبا تی واپس کردو۔ معلوم ہوا کہ نی ٹائیٹیانے جنات کو تھم دے کر ڈانٹ کر اور لعن وطعن کر کے بھگایا ہے کین صرف اس سے کا منہیں چلتا اس معاملہ میں ایمان کی قوت یقین کی پٹٹگی اور اللہ کے ساتھدھن تعلق کا بہت بڑا دخل ہے۔اس کی وضاحت درج ذیل واقعہ ہے ہوتی ہے۔

## جنات اولیاء کا احترام کرتے ہیں

بیان کیاجاتا ہے کداماً م احمد رحمت الله علیہ مجد میں پیٹھے ہوئے تھے کدان کے پاس خلیفہ مؤکل کی طرف سے ایک آدی آیا اور کہنے لگا: امیر المؤمنین کے گھر میں ایک لڑک آسیب کا شکار ہوگئ ہے۔ امیر المؤمنین نے جھے آپ کے پاس جیجا ہے کہ آپ اس کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کردیں۔ امام احمد رحمت الله علیہ نے اس کوکلڑی کے دوجوتے دیے اور کہا: امیر المؤمنین کے گھر جاؤاورلڑی کے سر بانے بیٹے کرجن سے کہوکہ احمد نے کہا ہے کہ جہیں دو باتوں میں سے کون ہی بات پہند ہے آیا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ و گے یا ستر جوتے کھاؤگے۔

وہ خض جوتا کے کرلڑ کی کے پاس کمیا اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر ویبا ہی کہا جیسا امام احدر تمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا تھا۔ جن نے لاکی کی زبان ہے کہا: ہمیں امام احمد کی بات منظور ہے۔ ہم ان کی بات مانے ہیں۔ اگروہ ہمیں عراق سے نکلنے کا تھم دیں تو ہم عراق ہے بھی نکل جا کیں۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور جواللہ کی اطاعت کرے ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔

پھردہ لڑی کے بدن سے نکل گیا۔ لڑی ٹھیک ہوگئ اوراس کے اولا دہمی پیدا ہوئیں۔ جب امام احمد کا انقال ہوا تو وہ جن دوبارہ لڑی پر سوار ہوگیا۔ خلیفہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد کو طلب کیا دہ شخص وہ بھی جوتا لیکر آیا اور جن سے کہا نکل جا ورنداس جوتے سے تیری پٹائی ہوگ۔جن نے کہا: میں نہبراری بات مانوں گانہ نکلوں گا۔ پہ احمد بن عنبل اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے اس لیے ہم نے بھی ان کی اطاعت کی۔ معالی کو کیسا ہونا میاسیے ...؟

معالی کواللہ کی ذات پرتو کی ایمان اور کمل مجروسے نیز ذکر و تلاوت قرآن کی تا ثیر
پرکال یقین ہونا چاہیے اس کا ایمان وابقان جتنا مضبوط ہوگا اس کا اثر اتنا تی گہرا ہو
گا۔ گروہ جن سے زیادہ طاقتورہوگا تو جن کو لکال سکتا ہے اورا گرجن سے زیادہ طاقتور
ہوگا تو نہیں فکے گا۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ جن لکا لئے والا کمزور ہوتو جنات اس کو
پریشان کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے وہ بمشرت دعا مائے کے جنوں کے ظاف
اللہ سے ید دطلب کرے اور قرآن خصوصاً این الکری کی تلاوت کر تارہے۔

### جماڑ پھونک اور تعویذ گنڈے

مو مل مداین تیمیدر حمد الله مجموعه قرآدی ۲۲ سر سر قسطراز بین \_ حماز پچونک اور تعویذ گنڈوں ہے آسیب زدہ کے علاج کی دوشکلیں ہیں \_ اگر جماڑ پچونک اور تعویذ ایسے ہوں جن کامنی و منہوم سجھے میں آتا ہوا ور جن کو آدی دین اسلام کی نظر میں بطور ذکر دعا پڑھ سکتا ہوتو اس سے آسیب زدہ کو حماڑ پچونک کیا جاسکتا ہے \_

سیح بخاری میں نی گانینم کے ابت ہے کہ آپ نے جھاڑ پھونک کی اجازت دی جب تک کدوہ شرک نہ ہو۔ آپ نے فرمایا:

''تم میں سے جو محض اپنے بھائی کوفا کدہ پہنچا سکتا ہوضرور پہنچانا چاہیے۔ اگر جھاڑ بھونک اور تعویذ میں ایسے الفاظ ہوں جوحرام ہوں مثلاً اس میں شرک کی بوہاس ہویا جن کے مخن سمجھ میں نہ آتے ہوں اوراس میں کفر کا احمال ہوتو ایسے الفاظ سے تعویذ بنانا یامنتر پڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں خواہ ان کے ذریعہ آسیب زدہ مخص سے جنات کیوں نہ بھا گئے ہوں۔ کیونکہ اس کواللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دوسری جگہ (مجموعہ فتاوی ۱۹س۲) فرماتے ہیں کہ شرکیہ تعویذ گنڈے والے جنات کو بھا گئے ہیں اکثر ناکام رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر جب وہ جنات سے کہتے ہیں کہ وہ اس جن کوئل یا قید کر دیں جو انسان پر سوار ہے قو جنات ان کا مسنح کرتے ہیں چنانچہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کوفل یا قید کر دیا ہے حالا نکہ میمض تخیل اور جھوٹ ہوتا ہے۔

\*\*\*

استفاده

كَتَابِ:عَالَمُ الْجِنِّ والشَيَاطِيْن كتبه الشَّيخ عُمر سُليمان الْكَثُورِ الْجَالِمُ الْكُثُورِ الْمُعَالِمُ الْكُثُورِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِّ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

# جنات كى بارگاه رسالت ماللينامين حاضرى

علامه بدرالدين فيلى رحمة الله علي فرمات بين:

نی کریم ٹانٹی کے پاس مکہ کر مداور جمرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جنوں کی بکثر ت وفو د آتے تھے۔

(لقط المرجان في احكام الجان ص ٨٥)

#### جنول كا قاصد

حضرت سيدناجا برٌ فرماتے ہن كه:

رسے پیر بہ بدر روسے پیلی و است کی کہ اوا تر است کے کہ اوپا نک ایک بہت بڑا اڑ دھا اسلامت آیا اور اس نے آیا اور اس نے آیا اس نی کر کے اسٹھ کہیں جا رہے تھے کہ اوپا نک ایک بہت بڑا اڑ دھا اگر کھے مرض کی ) چھرآپ کا ٹیٹرآنے آیا اس میں اور اس کے این اور جسل ہوا کہ کھویا زیمن نے اسے نگل لیا ہو۔ ہم نے اپنا اندیشہ فاہر کرتے ہوئے وش کی: یا رسول اللہ کا ٹیٹرا ہم آپ کے بادرے بیس ڈر گئے تھے۔ "آپ گڑ ٹیٹرا نے فر مایا:" بیستات کے وفد کا قاصد آپ کے بات آپ کے بادرے بیس کی ایک سورت بھول گئے تھے، الہذا! انہوں نے اسے میرے پاس تھیا۔ بیستات کے دفد کا قاصد تھیا۔ بیستات کے دفر کا قاصد تھیا۔ بیستات کے دفر کا قاصد تھیا۔ بیستان کے اس میرے پاس تھیا۔ بیستان کے اس میرے پاس کے بیستان کے۔ اس میرے پاس کے بیستان کے۔ اس میرے پاس

(لقط الرجان في احكام الجان ص١٠١)

#### سجده كرنے والے جنات

حفرت سيدنا ابو ہريرة سے مروى ہے كە:

آب تأثیر است معموری و روح المرادت فرمانی اور مجده کیا تو وہاں موجود جن وانس نے بھی آپ کے ساتھ محبدہ کیا۔ (مِلیة الاولیاء الحدیث ۱۲۲۵، ج۸، م ۲۹۴)

#### جنات کوانسان سے پہلے پیدا کیا مما

حضرت سيرناعبدالله بن عباس مصروى ہے كه:

الله تعالی نے جنت کوجہنم سے پہلے، اپنی رصت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے، آسان کوزین سے پہلے، دن کورات سے پہلے، آسان کورات سے پہلے، دن کورات سے پہلے، در یا کوشکی سے پہلے، فرشتوں کوجؤں سے پہلے، جنوں کو انسانوں سے پہلے اور نرکو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔

زکو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔

(اکتاب العظممة ، الحدیث ۱۹۸م، ۱۹۹۸)

تخت بلتیس للنے کی پیش کش

حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جمن نے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت (جو
کہ بہت دور تھا) بہت کم وقت میں لانے کی بیش کش کی تھی، چنا نچ قر آن پاک میں ہے:
سلیمان نے فر بایا: اے دربار یوتم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت
میزے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطبع ہو کر
حاضر ہموں۔ ایک بڑا عفریت جن بولا میں وہ تخت حضور میں
حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں اور
میں بیٹک اس بیٹک اس یوقت والا امانتدار ہوں۔ (سورہ اُٹمل ۲۹۹)

نى كرىم كالليكاكي تشريف آورى كي خبر

حضور اکرم مالی این مبار که کی خبر دید منوره می سب سے پہلے جنات نے دی۔ چنا خود کی جنات نے دی۔ چنا خود کی جنات نے دی۔ چنا خود کی جنات کے اقد من کا خود میں منوره میں حضور اقد من کا خود میں کا خود میں کا خور سب سے پہلے اس طرح کی کی دیدید منوره میں ایک مورت رہی تھی جس کے تابع ایک جن تھا۔ دہ ایک پرندے کی شکل میں آیا اور اس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ عورت نے اس سے کہا: '' آؤ ہم تہیں کچھسنا کیں اور کچھتم ہمیں ساؤ۔'' اس نے کہا: ''اب ایسانہیں ہوسکنا کیوں کہ مکد میں ایک نی

مبعوث ہوئے ہیں جس نے ہمیں دوئی سے منع کردیا ہے اور ہم پر زنا کو بھی حرام کردیا ہے۔'' (انتجم اللاوسل ، الحدیث ۸۷۵، جا ، من ۲۲۳)

خررمال جن اميرالمؤمنين حضرت سيدنا عمرفاروق رضى الله عند في دشمنان اسلام كى سركوني كيليخ ايك فشكراسلام روان فربايا - پجر (چندونوں بعد ) ايک فخض مدينه منوره آيا اوراس في اطلاع دى كه مسلمان دشمنوں پر فتج ياب ہو گئے - يينجرمدينه منوره پس عام ہوگئ -جب حضرت عمرگواس بارے بيس علم ہوا تو ارشا وفر بايا: " اب و المهيشم " جنات كنجر رسان (يعني خرينچاف والے) بيس عقريب انسانوں كا خبر رسان بھى چنچ والا ہے چنا نجي چندونوں ميں وه بھى پہنچ كيا - (كيونكه جن تيز رفتار ہوتے ہيں اس لئے اس في جلائي خرينچادى اورانسان اتى جلدى نيس بنج سكتا اس لئے انسان كور يع وير ميس اطلاع كمى -) (لقط المرجان فى احكام الجان عن 194)

#### جنات كيمختلف كام

حضرت ابن جری رحمة الله تعالی علیہ سے متقول ہے کہ جنات (سمندر سے)
زیورات لینے کے لئے خوطہ لگاتے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے
پانی پرگل بنائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں تھم و یا کہ آئییں گرا دو گر
تہارے ہاتھ آئیں شہچو کیں۔ تو ان جنوں نے اس پرگو بیا (یعنی ری کا بناہوا آلہ جس
میں پھریامٹی کی بی بوئی گوئی کہ مارتے ہیں) سے پھر چینئے یہاں تک کہ آئیں گرا
دیا۔ اس طریقہ کارکا فائدہ انسانوں کو بھی طا۔ بیہ جنوں کا بی کام ہے کہ ہمیں کوڑے
دیا۔ اس طریقہ کارکا فائدہ انسانوں کو بھی طا۔ بیہ جنوں کا بی کام ہے کہ ہمیں کوڑے
دیا جب مارتے اور ان کے ہاتھ پاؤں تو ڈ دیتے۔ جنات نے عرض کی: کیا آپ چا ہے
ہیں کہ جمیس مزا تو دیں گر ہارے اعضا نہ تو ٹریں؟ ' فرمایا: ہاں تو انہوں نے آپ کو

چا بک کے بارے میں بتایا۔ای طرح ملم سازی بھی جنات کا کام ہے۔انہوں نے تخت اللیس کے پایوں پر پانی چڑھایا۔(الدرالمعثورة عمره ١٩٠)

## ابيت المقدس كانغير

ملك شام ميں جس جگه خصرت سيدنا موی کليم عليه السلام کا خيمه گاڑا گيا تھا ٹھيک ای (برکت والی) جگه حضرت سیدنا داؤ دعلیه السلام نے بیت المقدس کی بنیا در کھی گر عمارت بوری ہونے ہے قبل ہی حضرت سیدنا داؤ دعلیہ السلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا چنانچەاپنے فرزند حفزت سیدنا سلیمان علیه السلام کواس ممارت کی تحمیل کی وصيت فرمائي - حفرت سيد ناسليمان عليه السلام في جنات كي ايك كروه كواس كام ير لگایا۔ تمارت ابھی تقمیری مراحل ہے گزر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا ما گی: یا اللہ! عرَّ وَجل میری وفات ان جنات پر ظاہر نه فرمااور وہ برابرعمارت کی بحیل میںمھروف عمل رہیں اوران سب کوجو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل تھم جائے۔ یہ دعا ما نگ کرآپ علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپناعصا مبارک پرٹیک لگا کرعبادت میں کھڑے ہو گئے اورای حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوگئی۔ مگر مزدور جنات برابر کام میں معروف رے۔ عرصد درازتک آپ علیہ السلام کا ای حالت میں رہنا جنات کے لیے كونى نى بات نبين تى، كونكدوه بار باد كھ چكے تھے كه آپ عليه السلام أيك ايك ماه بلكه بھی بھی دود و ماہ برابزعبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔الغرض ظاہری انتقال کے بعدایک سال تک آپ علیدالسلام اپی مبارک لاکھی سے فیک لگائے کھڑے رہے یہاں تک کہ بھکم البی عزوجل دیمک نے آپ علیہ السلام کے عصا شریف ( یعنی مبارک لاَهی) کو کھالیا اور یوں آپ علیہ السلام کاجسم نازنین زلین پرتشریف لے آیا۔ اب جنات اورانسانون کوآپ علیه السلام کی وفات کاعلم ہوا۔ ( مختص از قصص القرآن )

#### جنات كى تعداد

حفزت سیدنا عبداللہ این عراق فرماتے ہیں کہ: چوٹی زیٹن کے او پر اور تیسر کی زیٹن کے پنچے استے جنات ہیں کہ اگر وہ تبہارے سامنے آ جائیں تو تہہیں سورج کی روشی وکھائی نددے۔ (کتاب العظمة ، الحدیث ۱۹۹۰ء می ۸۳۸)

اور حفرت سیرنا عمر وبکا کی فرماتے ہیں:'' جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے پہال نویچے پیدا ہوتے ہیں۔''

(جامع البيان، الحديث ٢٥٨٠، ج٩، ٩٥٨)

معلوم ہوا کہ انساتوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی تعداد 9 گنا ہے۔

ورباررسالت من جن كي درخواست

معرت سیدنا جابر بن عیدالند روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک ڈاٹیڈا کی خدمت اقدس میں حاضر سے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدید ڈاٹیڈیڈ کے کان مبارک کے قریب لے جا کر پھی عرض کی۔ نبی اکرم ڈاٹیڈیڈ نے فرمایا: ''ٹھیک ہے''۔اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر گہتے ہیں کہ میں نے بیارے آق ڈاٹیڈیڈ سے اس کے بارے میں یو چھاتو فرمایا کہ'' بیائیہ جن تھا جس نے بھے سے بیور خواست کی کہ آپ اپنی اُمت کو تھم فرمائے کہ وہ لیداور بوسیدہ ہڈیوں سے استخباء نہ کیا کریں کیونکہ النہ تعالیٰ نے ان میں ہما رارزق رکھا ہے''۔

کیا کریں کیونکہ اللہ تعالی تنے ان میں ہمارارزق رکھاہے''۔
(اکا م المرجان فی احکام الجان ، الباب الحادی عشر ص ۳۳)
جس بڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انیس گوشت ملا ہے اور جس لید (گوبر) کو
لیتے ہیں وہ دانہ یا چھل بن جاتا ہے۔ اس لئے بیا شکال دارد عی نیس ہوتا کہ گوبر تو
تا پاک ہے اس کا کھانا جنات کے لئے کیے جائز ہے؟ کیونکہ ماہیت بدلنے سے
تا پاک چیز یاک ہوجاتی ہے۔ (ماخوذ از نرجة القاری، جی 20،11)

#### لوبيا كمعانے والے جنات

امیر المؤمنین حصرت سیدنا عمر فاردق رضی الله عنه نے جنات کے چنگل سے حیوٹ کرآنے والے ایک افسار کا سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا تواس افسار کا نے بتایا:

> '' دولوبیا(نامی سبزی) کھاتے ہیں اور دہ چیزیں جن میں اللہ تعالی کانام نہیں لیاجا تا۔ (مثلاً بغیر ہم اللہ پڑھے کھانے دالے کی غذا) پھر حصرت سید ناعمر فاردق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں بوچھا تو بتایا:''حیدف۔''

ے کی لو پھانو جایا: جدف۔ ۱- اور کی ارسانک کار جارم ۸ موس

حیاۃ الحیج ان الکبر کیا ، ج1 ہی۔ (حیاۃ الحیج ان الکبر کیا ، ج1 ہی۔) نوٹ: جدف سے مرادیا تو دہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پائی پینے ک محتا بی نہیں رہتی ، یااس سے مراد پائی وغیرہ کا دہ برتن ہے جسے ڈھانپ کرنہ رکھا جائے۔ (انتحابیہ ٹی غریب الحدیث والاثر ، ج1 ہی۔)

مسلمان کے دسترخوان پر جنات

معن سے در مراس ہے ہوں۔ معنوں میں مسلمان ہوں کے اللہ مسلمان مسلمان میں اللہ مسلمان ہوائے ہیں:

مسلمانوں کے گھروں کی چھوں پر مسلمان جنات رہتے

ہیں، جب دو پہراور دات کو دسم خوان لا یاجا تا ہے لین گھر کے افراد
کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی چھوں سے اتر آتے اور ساتھ ہی مسلمی کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی بھوں سے اتر آتے اور ساتھ ہی مسلمی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ عزوج مل شریر
جنات کو بھگا دیتا ہے'۔ (لقط الحرجان فی احکام الجان میں ۱۳۲۲)

بنات رہندری ہے سرعظم مواکد بڑی الدر اور انسانوں کے کھانے کی دیگر فرکورہ روایات سے معلوم ہواکہ بڑی الدر الدر انسانوں کے کھانے کی دیگر چزیں جن پر مم اللہ نہ پڑھی جائے ،جنوں کی خوراک ہے۔

#### جنات کہاں رہے ہیں؟

جس زمین پرہم زعدگی گز اررہے ہیں ای پر جنات بھی رہتے ہیں۔امام حلال الدین سیولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> ''اکٹر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں مثلاً کھوروں کا جنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھر اور شمل خاند، ای وجہے شمل خانے اور اونٹ کے بیشنے کی جگہ وغیرہ میں نماز پڑھنے منع کیا گیاہے کہ بیشیطان کی جگہ ہے۔

(لقط المرجان في احكام الجان ص ١٤)

## بیت الخلاء جنات کے دہے کی جگہ ہے

حضرت سيدنانديد بن الرقم دوايت كرت بين كدني كريم فأي ينظيف ارشادفر مايا: "بيت الخلاء جنول اورشيطانول كرمين كي جگه ب توجب تم بين سے كوكن شخص بيت الخلاء بين جائے تو يد دعا پڑھ لے: "اكل لهم إيني أعُود دُبِكَ مِنَ الْمُحْدِثِ وَ الْعَجَائِثِ"

موں \_ ( سنن الى داؤ د، كتاب الطبيارة ج اج**س ٣**٩)

## بلول ميں رہے والے جنات

م حضرت سیدنا عبدالله بن سرجس ، حضرت سیدنا قادهٔ سے دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم کا افتار نے بل (لینی سوداخ) میں بیٹاب کرنے سے منع فرایا۔ لوگوں نے حضرت قادهٔ سے بوچھا کہ بل میں بیٹاب کرنے سے ممانعت کی کیاوجہ ہے؟ حضرت قادہ ڈفر مایا: ''کہاجا تا ہے کہ بل جنات کے دہنے کی جگہ ہے۔''

(سنن الي داؤد، كتاب الطهارة ،ج اج ٢٨٠)

# چکنائی والا کپڑاجن کی اقامت گاہ ہے

حضرت سیدنا جابڑے روایت ہے کہ ٹی کریم ٹائیٹیانے ارشاو فرمایا:"اے لوگو! اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا ( دئی رومال) فکال دو ( لیعنی وهو دیا کرو) اس لئے کہ بیٹر پرجن کی جگہہے ادراس کا قیام گاہ ہے۔"

(فردوس الاخبار، ج ابس ۲۸)

#### حبماز يون بيس جنات كابسرا

حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے مروی ہے کدرسول اکر من کالینکم نے ایک شخص کوقرع میں رفع حاجت کرنے ہے شنخ فر مایا۔عرض کی ٹی:'' قرع کیا ہے؟'' آپ ٹالیٹی نے نے مایا کہتم میں سے کوئی جھاڑی والی جگہ میں جائے تو گویا اپنے مکان میں ہے حالانکدوہ تمہارے بھائی جنات کر ہے کی جگہ ہے۔ (الکامل لابن عدی جہمی ۳۱۰)

# جنات کی اقسام

شارح بخاری علامہ بدرالدین محمود بن میٹی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک، احادیث مبارکداورآ خارمین فورو کگر کر سے جنات کی چنداقسام بیان فرمائی ہیں۔

کول: اے عفریت بھی کہتے ہیں میرسب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جوکس سے مانوس ٹیس موتا۔ جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلما رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی ویتا ہے جواسے اپنے جیساانسان مجھ بیٹھتا ہے، بیاس مسافر کو واست سر مرکا اللہ میں

(۲) سِعْلاً اُ: یہ بی جنگلوں میں رہتا ہے، جب کی انسان کود کھتا ہے واس کے سامنے ناچنا شروع کردیتا ہے اوراس سے چوہ بلی کا کھیل کھیل ہے۔

- (۳) فَدُاوْ: بيرمصر كَ اطراف اور يمن من مجى كمين كمين بايا جاتا ب، الله و كيمة بى النامان بيه وش، وكركر جاتا ہے .
- (۵) شی بیانسان کے آو مے قد کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے بن مانس تجھتے ہیں، سفر میں فاہر ہوتا ہے۔
- (۲) بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پیچاتے
  - (2) بعض جنات كوارى لزيوں كوا مُعالے جاتے ہيں۔
    - (A) بعض جنات کتے کی شکل ٹیں ہوتے ہیں۔
  - (٩) لعض چیکلی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ (عمرة القاری ج ١٩٣٠)

## جنات كى فخلف شكليس

علامه پدرالدین ثبلی حتی دحمة الله علیه اپئی کتاب" اکام المرجان فی احکام الجابن" میں لکھتے ہیں :

''بلاشبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ و مسانچوں، چھوؤں، اوٹوں، بیلوں، کھوڑوں، بریوں، تچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکل میں بدلتے رہے ہیں۔(اکام المرجان فی احکام الجان میں ۱۱)

#### . جنات کی تین قسمیں

حضرت سیدنا ابونطبہ شخصی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کر یم ٹائیٹی کے فر مایا: ''جنات کی تین تشمیس ہیں،اول: جن کے پر ہیں اور وہ ہوا ہیں اڑتے ہیں، ووم: سانپ اور کتے اور سوم: جوسفر اور قیام کرتے ہیں۔"

(المستدرك للحاكم، الجن ثلاثة اصناف جسم، ٢٥٢٠)

## جن اونٹ کی شکل میں

حضرت سيدناعبدالله بن مغفل المز في بيان كرت بين كديس في نبى كريم ماليني كو فرماتے ہوئے سنا: "تم اونوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نمازمت بڑھو! کیونکہ اون جنول میں ہے بھی بیدا کئے گئے ہیں، کیاتم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانس كونيس ديكھتے جب وہ بدكتے ہيں، ہاں! بكريوں كے باڑے كے قريب نماز يراحو کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں۔"

(المستدرك للامام احمد بن حنبل، ج، ٣٣٢)

حفرت سیدنا عبدالله بن عباس عمروی ہے کہ (بعض) کتے بھی جنات ہوتے ہیں اور یہی کمزور قتم کے جنات ہیں لہذا جس کے کھانے کے وقت کتا آ جائے تو وہ اسے بھی کچھ کھا دے یا اے بھادے۔(اکام الرجان فی احکام الجان،م ٢٢٠)

# جن انسان کی شکل میں

حضرت کچیٰ بن ثابت رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفص طاقمی رحمة الله عليه كساتهمنى ميس تفاكر جم في ديكها )ايك شخ جوسفيدسروالا اورسفيدوارهي والاتفا (لینی جس کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے) لوگوں کوفتو کی دے رہا ہے۔حضرت حفص رحمة الله عليه في محص فرمايا: "اسابوايوب! كياتم اس بور هوكود كيورب مو جولوگوں کوفتوے دے رہاہے، میعفریت جن ہے۔'' بیفر مانے کے بعد حضرت حفص رحمة الله عليداس كقريب محكة اوريس بهي ان كرساته وقعار جب حضرت حفص رحمة الله علي نے اس كى طرف فورے د كھنا شروع كيا تو اس نے اپنے جوتے اٹھا كے اور بھا گنا شروع كرديا، لوگ بھى اس كے بيتھ بھا كے دحفرت حفص رحمة الله عليہ كہنے كى ان كو كواير عفريت جن ہے۔" (اكام المرجان فى احكام الجان بم ۸۰) شيطان مراقد بن جشم كى صورت بل

جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کرلیا تو آئیس یادآ یا کہ ان کے اور قبیلہ بی
جر کے درمیان عداوت ہے ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا قصد کرتے ، یہ
شیطان کو منظور شقا اس لئے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ سراقہ بن مالک بن جشم بن
کنانہ کے سرداد کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک شکر اور ایک جمنڈ اساتھ لے کر
مشرکین سے آ ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں ، آج تم پر کوئی عالب
آنے والانہیں ۔ جب مسلمانوں اور کا فرول کے دونوں لنکر صف آراء ہوئے اور
رسول کریم گائی ہے نے ایک مشرکین کے منہ پر ماری اور وہ چئیے بچیر کر
بھا گے اور حضرت جریل علیہ السلام ، البیل لیمن کی طرف برسے جو سراقہ کی شکل میں
صارت بین ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ چھڑ اکر مع اپنے گروہ کے بھاگا۔
صارت پکارتارہ می ایک دونوں شام ہوئے تھے کہاں جاتے ہو؟''
صارت پکارتارہ می اور ان اسراقہ تم تو ہوارے ضامن ہوئے تھے کہاں جاتے ہو؟''

سبن سنده مو سب و یک حرید او میک مرحد پنچ قو انبوں نے پید شہود کیا جب کار کو ہزیت ہوئی اور وہ فلست کھا کر کمہ مرحد پنچ قو انبوں نے پید شہود کیا کہ ہماری فلست و ہزیت کا باعث سراقہ ہوا۔ سراقہ کو پینچر پنچی تو اے تی ، ہزیت ہو گئی جب میں نے کہا کہ قو فلاں فلاں دوز ہمارے پاس آیا تھا اس نے شم کھائی کریے فلا ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔

(تغييرالقرآن،الانغال،تحت الآية ۴۸)

# جن تُوْنجد كي شكل ميں

حضرت سیدنا این عباسؓ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دارالندوہ (سمینیؓ گھر) میں رسول کریم ٹائٹیا کی نسبت مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور اہلیس لعین ایک بڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ ٹیں شنخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم بچھے نہ چھیانا، میں تمہارار نیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تبہاری مدوکروں گا۔انہوں نے اس کوشامل کرلیا اور سیدعا کم کالین کم متعلق رائے زنی شروع ہوئی، ابوالیشر ی نے کہا کدمیری رائے ہیے کے محد ٹانٹیا کا کو کر کر ایک مکان میں قید کردواور مغبوط بند شول سے باندھ دو، دروازہ بند کردو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دوجس ہے جھی بھی کھانا یانی دیا جائے اور وہں وہ ہلاک ہوکررہ جائمیں۔اس پرشیطان تعین جوشخ نجد بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوااور کہانہایت ناتص رائے ہے، جب پینجرمشہور ہوگی اوران کےاصحاب آئیں گےاورتم سے مقابلہ کریں گے اور ان کوتمہارے ہاتھ سے چھڑالیں گے۔لوگوں نے کہا: پیٹنج نجد ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہشام بن عمر و کھڑا ہوااس نے کہا: میری رائے بیہے کہان کو ( یعنی محمر ٹاٹیڈ نم) اوٹ یر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو مجروہ جو کچھ بھی کریں اس سے تہمیں کچھ ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی نابسند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانشمندوں کو جران بنا دیااس کوتم دوسروں کی طرف بیجیج ہو،تم نے اس کی شیریں کلامی،سیف زبانی، دل کثی نہیں دیکھی ہےاگرتم نے ایسا کیاتووہ دوسری قوم کے قلوب تنخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔

اللی جی نے کہا شخ نجد کی دائے تھیک ہے اس پر ابوجہل کھڑا ہوا اور اس نے بید دائے دی کہ قرآ ہوا اور اس نے بید دائے دی کہ قرآ ہوا نقت کیا جائے دائے دی کہ قرآ بھر کے جر جر فائدان سے ایک ایک عالی نسب جوان فقت کیا جائے اور ان کو تیز تھوار میں دی جائمیں، وہ سب یکبار گی (حضرت) تھر پر تھلم آور ہو کر آلی کر

دیں تو بی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہاؤسکیں گے۔ غایت میہ بے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے وہ دے دیا جائے گا۔ اہلیم لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اورا ہوجہل کی بہت تعریف کی اورای پرسب کا افغاتی ہوگیا۔

حضرت جبريل عليه السلام نے سيد عالم کالليا کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گز ارش کیااورعرض کیا که حضور مُنْاتَیْنِ کا این خواب گاه میں شب کو نه رمیں ، اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے مدینہ طیبہ کاعز م فرما کمیں ۔حضور ٹائیٹنے نے حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کو شب ش این خواب گاه می رے کا حکم دیا اور فرمایا که جماری چادراو رُحوممبیس کوئی نا گوار بات پین نہ آئے گی اور حضور کا نیف ایے گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاك دست مبارك يس لى اورآيت إنسا جَعَلْ فَسا فِسى أَعُنسا فِلسى أَعُنسا فِلسَمْ آغ الكسالك ير هكر عاصره كرنے والول ير ماري ،سب كي آنكھوں اور سرول ير بيني ، سب جز وتی اندھے ہو گئے ادرحضور گاٹیٹے کونید کھے سکے ادرحضورمع سیدناالبو بمرصدیق رضی الله عنه کے غارثو رمیں تشریف لے گئے اور حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عنہ کولوگوں کو امانتیں پہنچانے کے لئے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔مشرکین رات مجرسید عالم فاللہ کا دولت سرائے کا پہرہ دیتے رہے، صبح کو جب قتل کے ارادہ سے حملہ آ در ہوئے تو دیکھا كرحفرت على رضى الله عنه بين - ان سے حضور مُلْافِينا كو دريافت كيا كيا كه كبال بين انہوں نے فرمایا کہ ممیں معلوم نہیں تو تلاش کے لیے نکلے جب غار پر ہینچے تو کڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگراس میں داخل ہوتے توبیجا لے باقی ندر ہتے ۔حضور ٹاکٹیڈ کم اس غاريس تين روزهم رے بھرمدينه طيبروانه ہوئے۔

(تغییرالقرآن،الانفال،تحت الآییة ۴۸)

جن بست قد انسان کی صورت میں

حفرت سیدنا عبداللہ بن زبیرٹنے ایک مخض کواس کے کجادہ کے کمبل پر دیکھا جو

دوبالشت لمبا تھا تو حضرت عبداللہ بن زیر ؓنے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا إِذْ ب ( لیحیٰ بست قد ) ہوں۔ انہوں نے کھر پوچھا۔ از ب کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا: '' جنوں میں سے ایک مرد'' تو آپ نے اس کے سر پر کوڑا مارا تو وہ بھاگ گیا۔ (اکام المرجان فی احکام الجان جم۲۲)

#### انبياءا وراولهاء كاخاصه

علامة محود آلوی رحمة الله عليه كلصة بين: جنات اجسام بموائيه بين جن ميں يہ يعض ياسب مختلف شكليس افتيار كر كتے بين - ان كى خاصت بيہ كده تخفى رجة بين اور بسا اوقات اپني اصل شكل كے علاوه كمى اور شكل مين نظر آتے بين بكته بعض مرتبدا پئي خلقى صورت ميں بھى نظر آجاتے بين، كيكن ان كواسلي شكل مين و كيمنا انبياء عليم السلام اور بعض اوليا ہے كرام كرماتھ خاص ہے - (روح المعانى، د ١٩٣٩م ١٣٠٠)

تفیرعزیزی میں ہے:

''احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے یعنی ان کی ایک کے ایک کے عینی کے ایک کے ایک کے عین شکل بیس ہے بعض سانب اور کتے کی شکل بین کر پھرتے ہیں۔ بعض آدمیوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر یار ہوتے ہیں کہ کوچ اور قیام بھی کرتے ہیں لیکن ان کے گھر اور تھم ہے کی جگہ اکثر ویرانہ جنگل اور پیاڑ ہوتے ہیں۔ (تقییر حزیز کی ، پ ۲۹)

## جنات اپی شکلیس کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟

علامه بدرالدي محمود بن احمد عنى رحمة الشعليه لكست بين:

قاضی ابو یعلی نے فرمایا که شیاطین کواپی خلقت یاشکل تبدیل کرنے برکوئی قدرت نہیں ہے، ہاں بیاس وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالی از کوالیے کلمات یا افعال سکھا دے کہ جنہیں وہ پڑھیں یا کریں تو ایک شکل سے دوسری شکل میں نتقل ہوجا کیں۔

(عدة القارى،ج ١٠٩٥م١٢٢)

# سانپےسے لڑائی

حضرت سیدنا ابوسائب کابیان ہے کہ میں حضرت سیدنا ابوسعید خدری کے یاس بیشا ہوا تھا کدا جا تک میں نے ان کے بستر کے نیچ کی شے کے حرکت کرنے کی آواز سی ۔ جب میں نے غورے دیکھا تو مجھے ایک سانب دکھائی دیا، میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔حضرت سیدنا ابوسعیڈ نے استفسار فرمایا:'' کیا ہوا؟'' میں نے انہیں سانپ کی موجودگی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے:''تمہارا کیا ارادہ ہے؟'' میں نے کہا: ''اس کو مارنا چاہتا ہوں۔'' تو انہوں نے ساتھ والے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میرے چیازاد بھائی نے (جواس مکان میں رہتے تھے )غزوہ احزاب كدن رسول الله كاليون الله الله الله عان عالى جان كا جازت لى كونكدان كى نیٔ نُی شادی ہوئی تھی۔ آپ مُلاثین کے ان کواجازت دے دی اورا پنا ہتھیار ساتھ لے جانے کی بھی تاکید فرمائی۔ جب وہ اینے گھر پنچے تو اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ بیوی کواس طرح کھڑے دیکھ کران سے رہانہ گیا اوروہ نیزہ تان کر ا بنی دلہن کی طرف کیکے۔وہ رو کر یکاری،میرے مرتاج میں بےقصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کرتو دیکھوکہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔وہ صحابیؓ اندرتشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کدایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ بیقرار ہوکراس پر نیزہ کے ساتھ حملہ کر دیا اوراس کو نیزہ میں پر ولیا تو زخی سانپ نے ان کوڈس لیا۔

حفرت سیدنا ابوسعیدگا بیان ہے کہ بین نہیں جاننا کہ وہ محالیؓ یا سانپ ان میں سے کون جلدی جاں بحق ہوا؟ چھران کی قوم کے افراد نے حضور اکرم کا اُلٹِیا کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوکر التجاء کی کہ آپ ٹائٹیز اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ دہ ہمارے بھائی کولوٹا دے۔" آپ گانٹانے فرمایا: تم این اسلامی بھائی کے لیے تین مرتبہ استغفار كرو، چرارشاد فرمايا: جول من سايك كروه ايمان لے آيا ہے، جبتم ان میں سے کسی ایک کودیکھوٹو تم تین مرتبال کو تنہیہ کرو، اگر اس کے بعد بھی وہ دکھائی د ب توتم اس توقل كرسكوتو كردد - (مندللا مام احد بن منبل ،ج ٢٢ م ٨٢)

#### جنات میں مختلف مذاہب

جس طرح انسانوں میں مختلف نداہب کے لوگ ہوتے ہیں ای طرح جنات میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قتم کے گروہ موجود ہیں۔حضرت سيدنا محد بن كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

جنات میس موس بھی ہوتے ہیں اور کا فربھی۔ (کتاب العظمة ١١٣٧م ٢٩٥) علامه عبدالغي رحمة الله علمه لكصة بن:

حارے نی کریم مالین اجن وائس کی طرف معوث ہوئے ہیں تو جو آپ مالین کا ا رین میں داخل ہواوہ گروہ مومنین میں ہےاور دنیاوآ خرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے آپ کا بھی کا جھٹلایا وہ شیطان ہے اور مونین کے گروہ سے دور اور اس كالمحكاناجنم ب- (الحديقة الندية ،ج اص ٢٣)

حفزت سیدنا اساعیل بن عبدالرطن سدی ( تا بعی ) رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں كد: جنات كجهى تمهارى طرح فرقع موتع مين جيم رافضى، مرجيه اور قدريه وغيره ـ (كمّاب العظمة ص١٣٣)

# ابلیس کے بوتے کی توبہ کا تھمل واقعہ

امیرالمؤمنین حضرت سیدناعمرفاروق رضی الله تعالی عندے روایت ہے ایک دن نی کریم ٹائیز کے ہمراہ کوہ تمامہ پر بیٹھے تھے۔اجا تک ایک بوڑھاہاتھ میں عصالئے ظاہر ہوا اور اس نے رسول اکرم ڈائٹٹا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ ٹائٹا کے

جواب مرحت فرمایا اور ارشاد فرمایا: "اس کی آواز جنات جیسی ب"\_آپ ٹالٹیزاکے استفسار پراس نے بتایا کمیرانام ہامہ بن ہیم بن القیس بن ابلیس ہے۔آپ گائی انے فرمایا: ''تو گویا تیرے اور اہلیس کے درمیان صرف دو پشتیں ہیں۔' سر کا ر کا ٹیکٹے نے اس ک عمر پوچھی تو عرض کی:'' جتنی دنیا کی عمراتنی یا اس سے تھوڑی می کم ہے، یارسول الله إمثالين من دنون قابيل في حضرت بإبيل كوشهيد كما تفاس وقت ميس چند برس كا يجه بى تفامگر بات مجمعتا تھا۔ يباڑوں ميں دوڑتا پھرتا تھا اورلوگوں كا كھانا اورغلہ چورى كرليا كرتا تھا۔لوگوں كے دلوں ميں وسوہے بھى ڈالٽا تھا تاكہ وہ ا قارب كے ساتھ بدسلو کی کریں۔ آ قام کا این ایم نے حضرت سید نا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں تو برکر لی ہاوران کے ساتھ ان کی مسجد میں ایک سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت سیر نا ھود، حضرت سیدنا لیقوب اور حضرت سیدنا بوسف علیهم السلام کی مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات عیمی ہے اور ان کا سلام حضرت سیرناعیسی روح الله علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا سید الانبياء!مثَاثَيْنِعُ حضرت سيدناعيسي روح الله نے فر مايا تھا كها گر تجھے نبي آخرالز مان محمد رسول الله كَالْيَتْيَامُ كَى زيارت كاشرف حاصل موتو ميراسلام ان سے عرض كرنا، سوحضور اکرم ٹائٹیٹا اب اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہور ہا ہے اور ریبھی آرز دہے کہ جھے آپ اپن زبان حق سے پچھ کلام عز وجل تعلیم فرمائے۔''سر کار مُلْاثَیْکُم نے اس کومرسلات ،عم پیسآ ءلون ،اخلاص ،معو ذیتن ( یعنی فلق وناس ) اوراذ الشمس یہ سورتیں تعلیم فرما ئیں اور ریجی فر مایا کہ اے ہامہ! جب تمہیں کوئی حاجت ہومیرے ياس آجانا ورميرى ملاقات ندج موزنا\_ (لقط المرجان في احكام الجان م ٢١٧)

#### اليحقے اور برے جنات

جس طرح ہمیں انسانوں میں اچھے برے ہر دوطرح کے لوگوں سے واسطہ برتا

ہاں طرح جنات میں بھی نیک و بد دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنات کا قول حکایت فرما تاہے:

اور بیرکہ ہم میں کچھ نیک میں اور کچھ دوسری طرح کے بین ہم کہیں راہیں چھے ہوئے ہیں۔ (بداع الجن ۱۱)

مخلوت کی دو قشمیں

حضرت سیدنا خلیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زندہ ، عاقل اور پولئے والی مخلوق کی دو ہی قسمیں ہیں: انسان اور جن اور ان میں ہر گروہ کی بجر دو قسمیں ہیں، نیک اور بد، نیک انسانوں کو اہر ارکہا جاتا ہے بجران میں رسول بھی ہوتے ہیں اور عام انسان بھی، جبکہ برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے بھران میں کچھ کا فر ہوتے ہیں اور کچئیس، برے جنات کوشیا طین کہا جاتا ہے۔ (شعب الا بمان ج) میں ۱۳۲۸ (۱۲۲)

ج كى دعوت ابراجيى برجنات نے بھى ليك كها

حضرت سیدنا سعید بن جیر تا بعی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت الله شریف کی تقریب کا براہیم علیہ السلام بیت الله شریف کی تقریب فارف وی قربائی کے لیے نظے اور کہ لوگوں میں اعلان کے لیے نظے اور اعلان فر مایا کہ الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا کے کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کا کہ کا الله کا کہ کا کہ کا الله کا کہ کا کہ

خوف خداع وجل كى وجرس جال سے كررنے والے جنات حضرت سيدنا خليد رحمة الله علي فرمات بين ميں كھڑے ہوكر نماز اداكر رہا تھا اور ميں نے بياً يت كريمة الاوت كى: "كل نفس ذا نفقة الموت"

ہ بیت ریسہ خاوت ہرجان کوموت مچھن ہے۔(پمءال عران:۱۸۵) اور بار بارای آیت کو د جرا تار با گھر کے ایک کونے سے کی پکارنے والے نے پکار کر کہا: ''اس آیت کو بار بار کیوں د جراتے ہو؟ تم نے ہمارے چار جنوں کو آس کر دیا ہے اور اس آیت کو د جرانے کی دجہ سے جن اپنے مربھی آسمان کی طرف ٹیس اٹھا سکے پیماں تک کرٹو ت ہوگئے ۔'' (انقد المرجان فی ارکام الجان می ۲۲۱)

تبجد گزار جنات

(۱) حضرت سیدنا معاذین جمل رضی الند تعالی عند روانیت کرتے ہیں کہ نبی کر یم مائیڈیلم نے ارشاد فر مایا: ''تم میں سے جو شخص رات میں نماز ( تہید) پڑھے تو اسے جا ہے کہ وہ بلند آواز سے قرائت کرے کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرائت کو سنتے ہیں اور وہ مسلمان جن جو فضا نہیں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوی میں اس کے ساتھ اس کے گھر جس ہوتے ہیں وہ تھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرائت کو سنتے ہیں اور اس شخص کا بلندا واز سے قرائت کر نااس کے اپنے گھر اور اس کے گروہ واح کے گھروں سے شریر جنول اور مرکش شیا طین کو بھا دیتا ہے '' (مند المجر اردہ تے ہیں ہے)

شریر جنون ادر مرس شیاطیس کو جمالا بتا - "(مسد ایم ار در حصی می ۱۹)

(۲) حضرت سیدنا صفوان بن محرز مازنی رحمة الله علید رات می نماز تبجد کے
لئے اشحة تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اشحة اور ان کے
ساتھ نماز پڑھتے اور ان کی تلاوت قرآن کو سنتے دھنرت سیدنا سری رحمة الله علیہ کتین میں من خصرت نموان رحمة الله علیہ سے بوچھا کہ حضرت صفوان رحمة الله علیہ
کواس بات کاعلم کیے ہوا؟ تو حضرت بندر قاشی نے جواب دیا کہ جب صفوان چیخ ا لیکار کی آ واز سنتے تو گھرا جاتے تو آئیس آ واز دی جاتی "اے الله کے بندے! گھراؤ کم سے کیونکہ ہم تم ہمارے بھا کی جس اور مت بین اور مت اس کے حالت میں اور امان ہو مت اس کے ساتھ میں آخراک کی دھشت ختم ہو جاتی اور امان ہو بات ارتمان میں اور امان ہو بات ارتمان کی دھشت ختم ہو جاتی اور امان ہو بات ارتمان کی دھشت ختم ہو جاتی اور امان ہو

#### عمرہ کی ادائیگی کرنے والے جنات

حضرت سيدنا عطا ابن الى رباح فرماتے ميں كه حضرت سيدنا عبدالله بن عمرة محبح حرات سيدنا عبدالله بن عمرة محبح حرام ميں موجود مقے كہ ايك سفيداور ساہ چكادار رباتھا اللہ شريف كا طواف كيا \_ چكروہ مقام ابراہيم كے پاس آيا اور گويا نماز اواكر رباتھا تو حضرت سيدنا عبدالله بن عمرة كى اركان يورے كر لئے ميں اور اب ميں تمہارے سانپ! شايدتم نے عمرہ كے اركان يورے كر لئے ميں اور اب ميں تمہارے بارے ميں يبال كے نامجھ كوگوں سے ڈرتا ہوں (كہيں وہ تمہيں مارند واليں للبذا تم يہاں سے جلدى سلے جاؤ) " - چنانچ دو گھو ماا درآسان كی طرف أز گيا ۔

(لقط المرجان في احكام الجان بم ١٠١)

#### كعبه شرفه كاطواف كرنے والى جن عورتيں

حضرت سيدنا عبدالله بن زير رضى الله عنه فرماتے بين كه عمل ايك رات حرم شريف ميں داخل ہوا تو ديكھا كہ جند تورشى بيت الله شريف كا طواف كردى بيں۔
انہوں نے جھے تجب و حيرانی ميں ڈل ديا ( كيونكہ وہ عام عورتوں كی طرح نہيں تھيں)۔
جب وہ عورتی طواف سے فارغ ہو كي اور يا بركئ گئيں۔ ميں نے دل ميں كہا ميں ان كے يہھے جاؤں تا كہ ميں ان كے گھر د كي لول وہ چھى رہيں يہاں تك كہ ايك د شوار گزار (مشكل ترين) گھائى ميں پہنچيں پھراس گھائى پر چرھ گئيں۔ ميں بھى ان كے يہھے ہاؤں تا كہ گھائى ميں پہنچيں پھراس گھائى پر چرھ گئيں۔ ميں بھى ان كے يہھے ان ان پر چرھ گئيں۔ ميں بھى ان كے جھے داخل ميں داخل ہو كي اور داك ہو يہاں كھے بھى ان كے جھے داخل ہوگيا کہ ان كيد ہاں پھر معمول موران ان ديران ديران كي اور كيا ہوں كہ دہاں كھے معمول ميں داخل ہو كيا ہوں كہ دہاں كھے ہوگئى ميں داخل ہوگيا ہوں كہ دہاں كھے ہوگئى ان سے سوال كر ديا: ''اورآ پ لوگ كون آگيا؟'' ميں نے جواب دینے كے بجائے ان سے سوال كر ديا: ''اورآ پ لوگ كون آيں؟'' ميں نے جواب دینے كے بجائے ان سے سوال كر ديا: ''اورآ پ لوگ كون آيں؟'' اورآ پ لوگ كون

یں نے کہایں نے چند توروں کو بیت الند شریف کا طواف کرتے دیکھا تو انہوں نے جھے تجب میں ڈال دیا یہ ناوں کے جھے انسان کے سواکوئی اور تخلق تصعوم ہو کیں چنا نچہ میں ان کے چیچے بھل پڑا یہاں تک کداس جگہ بھی گیا۔ انہوں نے کہا: '' یہ ہماری عورتیں ( لینی جنات میں سے ) تھیں، اے این ذہیر! آپ کیا لہذر کریں گے؟'' میں نے کہا: '' کی ہوئی تازہ مجموری کھانے کو ول چاہ دہا ہے ۔'' طالا نکداس وقت مکہ مرمہ میں تازہ مجموری کی ہوئی تازہ مجموری کھانے تھے کہا: '' جو باتی نیج گئی ہیں ان کوآپ اپنے مسلما چکا تو انہوں نے جھے کہا: '' جو باتی نیج گئی ہیں ان کوآپ اپنے ماسمتھ لے جا کیں۔'' حضرت این ذیج ہم کہا۔'' جو باتی نیج گئی ہیں ان کوآپ اپنے ماسمتھ لے جا کیں۔'' حضرت این ذیج کے ہمانی ان کوآپ اپنے انہوں نے جھے کہا۔'' جو باتی نیج گئی ہیں ان کوآپ اپنے انہوں نے جھے کہا۔'' جو باتی نیج گئی ہوئی موٹی میں انہوں نے جھے کہا۔'' جو باتی ان کی انہوں کی موٹر کیں انہوں نے انہوں نی کہا کہا کہا کہا کہاں اور گھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں اور گھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں اور گھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں اور گھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں اور گھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں درگھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں ادر گھر دائیں آگیا۔ ( لقط المرجان فی احکام الجان میں درگھر دائیں آگی۔

# نیک جنات بدند ہوں کے کر میں نہیں رہے

سے بوت بسلید میں میں سے سورے ہے۔

حضرت سمرین هید فرمات ہیں کہ ش نے کم کرمذ خفل ہونے کا ادادہ کیا ادر اپنا گھر نی دیا۔ جب ہیں نے اس کو خالی کر کے خریدار کے سپر دکر دیا اور اس کے در دازے پر کھڑے ہوکر (جنوں کو تخاطب کر کے) کہا اے گھر والو! ہم تہارے پڑدی دہ ہوتو تم نے ہمیں اچھا پڑوی میا کیا (لیتی جن ہوکر بھی نہ ستایا) اللہ تعالی تہیں ہوکہ کمر مذخفل ہور ہے ہیں فعلی کم السلام ور حمد اللہ و ہر کاتہ لیتی البذا تم پر سلامتی ہوا ور اللہ کی برکتیں۔ تو گھر ہی سے کی جواب دینے والے نہیں اور کہ تر میان کی برکتیں۔ تو گھر ہی سے کی جواب دینے والے نے جواب دیا ہو ہو کاتہ کی براس نے جواب دینے والے دیا ہوں اور اللہ کی براس کے کہ جس نے بھی تم سے ہمال کی ہی در کھی اور ہم بھی بہاں سے کی جواب دینے والے دیکھی اور ہم بھی بہاں سے جا دے ہیں اس لئے کہ جس نے بھی تم سے ہمال کی ہی در محمد اللہ کو در حدمت الا کہ جواب دیا ہے وہ در سے در حصرت ابو بھی ہواں سے جا دے ہیں اس لئے کہ جس نے بھی تم سے ہمالؤ کی ہی دو محمد اللہ کو در حدمت اللہ کو در حدمت اللہ کی در میں ہیں ہواں سے جا دے ہیں اس لئے کہ جس نے بھی تم سے ہمالؤ کی دو محمد اللہ کو در حدمت اللہ کو در حدمت اللہ کی در میں ہوگر تر بدا ہے وہ دو کہ کا دو معرب ابور کی دیا ہے وہ دو کہ کی دو کر ابوا کہ کہا ہے۔ "

## جن کی تو به

پرهران سے بیت بیا بہت سے سام میں اور در بھاجی کے دور ہے۔

دور سے دن میں جامع مجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک خض کو و یکھا جس کی

آکھیں کی کا طرح تھیں اور قد لہا تھا۔ میں نے جان لیا کہ بیت ہے ایک بیت ہے ہے۔

ہے کہا: '' میں وہی جن ہول جس کو آپ نے کل رات دیکھا تھا میں نے بہت سے

اولیاء کرام رحمۃ النہ علیم اجمعین کو اس طرح آ زیایہ ہے جس طرح آ ب کو آزیایا مگر آپ

مرح ان میں سے کوئی بھی خابت قدم نہیں رہا، ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر وباطن

سے گھرا گئے، بعض وہ تے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں خابت قدم رہے، کین

رہے، بعض وہ تے کہ ظاہر میں مصطرب ہوئے اور باطن میں خابت قدم رہے، کین

میں نے آپ کود کھا کہ آپ نہ فطاہر میں گھرائے اور نہ تی باطن میں شابت قدم رہے، کین

میں نے آپ کود کھا کہ آپ نے مطابح نے ہاتھ پر تو برکروا کین' ۔ چنا نچہ میں نے اسے

تو برکروائی۔ ( کھیۃ الامرام ۱۸ میں)

## جنات کی عمریں

انسانوں کی نسبت جنات کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں۔اس بارے میں چندروایات ملاحظہ سیجنے:

#### کبی عمر یانے وا<u>لے جن</u>

حضرت عیسیٰ بن ابویسی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کرتجاج بن یوسف کو بینجر پینجی کہ سرز میں چین بین ابویسی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کرتجاج بن یوسف کو بینجر پینجی کہ کرنے میں ایک مکان ایسا ہے کہ اگر لوگ داستہ بحول جا کیری کہ جانا کیر کی کہ جانا ہو جھ کر داستہ بحثک جانا پھر جب جمیس بید آواز سنائی دیتو تم ان پر دھاوا بول دینا اور دیکھنا کہ بیلوگ کون ہیں۔ ان لوگوں نے ایسانی کیا اور جب آئیس آواز سنائی دی تو جھا تم کم کردیا۔ انہوں نے کہاتم لوگ ہمیں ہمرگر نہیں دیکھ سکتے ۔ جان تھے آمیوں نے بع چھا تم کم لوگ یبال کہ جم سالوں کا شار نہیں میں مرتبہ ویران ہوااور 8 مرتبہ آباد ہوا اور ہم ای کر سے البتہ یہ معلوم ہے کہ ملک چین 8 مرتبہ ویران ہوااور 8 مرتبہ آباد ہوا اور ہم ای

# صحابي جن كاغيرارادي قل

معرت حبیب فی فر مایا حضرت عائش نے اپنے گھر یں سانپ دیکھا۔ آپٹ نے
اسے مارنے کا تھم دیا چنا نچوائے آل کردیا گیا۔ رات کو وہ آپ کو خواب میں دکھائی دیا
اور آپٹ سے عرض کی گئ: ''ابر کا تعلق اس گر وہ سے تھا جو بی اکرم ڈائٹی جائے ہے وی سنا
کرتے تھے۔'' آپٹ نے بحن سے چالیس غلام منگوائے اوران سب کو آزاد کردیا۔
(اکام الرجان فی احکام الجان جم ۱۲)

#### مقتول جن

حصرت سیدنا محمد بن نعمان انصاری رحمة الله علیه اپنی قیام گاہ میں آرام فرمار ب تھے کہ اچا تک ان کے سامنے ایک ہولنا کہ تم کا اثر دھا خاہر ہوا۔ جس سے وہ خوف زدہ ہوگئے اور اس کو مار ڈالا تو آئیس ای وقت وہاں سے اٹھا لیا گیا اور وہ اسپنے گھر والوں سے گم ہو گئے۔ان کو جنات کے ساتھ رکھا گیا بہاں تک کہ آئیل جنات کے افوں سے گم ہو گئے۔ ان کو جنات کے حاص کے سے خاص کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی گیا اور مقتول کے وارث نے اس کا افکار کردیا کہ میں نے کئی جن کو گئی ٹیل کی اور شہرے سوال کیا: ''مقتول کس صورت پر تھا؟'' بتایا گیا کہ وہ او دھے کی شکل میں تھا تو قاضی اسے نہا کے بہلو میں بیٹے ہوئے محض (جوکہ صحابی جن تھا) کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے بتایا: ''میں نے درول اللہ کی گئی فرمات سائے ''جتم بارے ساسنے اپنی شکل بدل کر آئے تو تم اس کو گئی کردو۔'' تو جن قاضی نے حضرت مجمد بی نعمان انصادی کور ہاکرد سے کا تھم دے دیاور ہوں بیارے گھر کوٹ آئے۔(لقط المرجان فی احکام الجان میں ۱۱۲)

## عمره ادا كرنے والے جن كافل

حضرت سيدنا الوطفيل رحمة الله عليه فرمات بين: "ذمانه جالجيت بين ايك جديد (يعني جن عورت الدين المي الله عليه فرمات بين: "ذمانه جالجيت بين ايك جديد وه بهت محبت كرتى تحق وه المي قوم كالشريف ترين نو جوان تقال اس كی شادی كردی گل جب مجبت كرتى شخل وه بهت مجبانا" بينا الحق مهن دی كردی مين دن كردت كديكا طواف كرنا چا بتا بول" ال نے اس تجهانا: "بينا الجميح تم پر مين دن كردت كديكا طواف كرنا چا بتا بول" اس نے اس نے بها: "بينا الجميح تم پر اس نے مباء " بين المين كي مورت اختيار كرتا ہول كارت دے دى تو اس نے كمان المين كی صورت اختيار كى اور كديكى طرف چل برا اس نے طواف كرمات چكر لگا كے اور مقام ابرا بيم كى اور كديكى طرف چل برا اس نے طواف كرمات چكر دگئ اور دمقام ابرا بيم كى يہجي دو فل اداكے فير جب وه واليس آر ہا تھا تو اس كے بعد كم يس كويا جنگ چھر گئ . جوان آيا جس نے اسے تي كر گل ايوا جنگ چھر گئ . وواليا غرار ال اكر يها ترجی ہے اس كے اليک کی برجت جوان آيا جس نے اسے تي كر گل جوان كرمات كي الور كريا جس كر الله على الور كريا ہے اس كے تو كم بون كر الله عبار الزاك يها تو بھی كرديا۔ اس كے تل مورت كريا جس نے اسے تي كر گل كريا جس كريا كران الكريا بي الرائي كريا تو تھيا ہو تي كريا ہونے كے بعد كم يس كو يہا جگ چھر گئي اور الله عبار الزاك يہا تو بھی كران آيا جس نے اسے تي كر كريا۔ اس كے تو حد برائي تو تو كريا ہون كريا ہون كريا ہون كريا كران آيا جس نے اسے تي كريا تو تھے۔ جب شوح ہوئي تو قبيل بو مهم كريا برائي

ے لوگ اپنے اپنے بستر ول پر جنول کے ہاتھوں مرے پڑے تھے اوراس لڑائی میں 70 جنات بھی کام آئے۔ (الدرالمنگور، ج امس۲۹۳)

محستاخ جن كاانجام

حضرت سيدنا عام بن رمية فرمات بين كديم ابتدائ اسلام بين بي كريم كاليفينا كساته مكديس تقى كداچا كساليك با تف (غيب سے پكارف والے) ف مكد ك ايك پهاڑ سے آواز دى اور مسلمانوں كے خلاف كفاركو مجر كايا تو بى كريم كاليفينا ف فرمايا: "بيشيطان ہے اور كى شيطان فى كى تى كے تل پرلوگوں كوئيس مجر كايا بگراس كو اللہ تعالى نے قتل كرديا۔" بھر بھر ور كے بعد بى كريم كائفينا فرمايا: "اللہ تعالى ف اس كوا كم عفريت (مركش) جن كے باتھوں قتل كراديا ہے جس كو سند تي كريم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كام سے اس كوا كم عند اسر كس اللہ فى تعديد الصحابة فى المدينة الصحابة فى تعديد الصحابة بين اللہ اللہ اللہ اللہ تعدید الصحابة فى تعديد الصحابة فى تعدید الصحابة فى تعدید الصحابة فى تعديد الصحابة فى تعدید الصحابة بين اللہ تعدید المراباتا ہے۔"

#### جنات کے ذمن کی حکایات

را) حضرت سيدنا معاذ بن عبيد الله فرات بين كه بين المومنين حضرت عثان غي المح حضرت سيدنا معاذ بن عبيد الله فرات بين كه بين اور كهنو لگا: "يا عثان غي كي پاس ببيضا بهوا تها كه ايك شخص حاضر خدمت بهوا اور كهنو لگا: "يا امير المؤمنين! كيا بين آپ كوايك دلچيپ بات نه بتاؤن؟" حضرت سيدنا عثان كي طرف سے اجازت بلغ پر وه كو يا بهوا: " بين ايك وسيح بيابان بين تقاكه بهواك دو بحول آئے ، بوآپي بين محتم كتا بهوئ او بي حرجدا بهو كي بين ان يحتم كتا بهوئ و بين ان سي بيل بهي نيس دي يعيد محتم كتا دي يا بيك بهي نيس دي يعيد بين ان سي بيل بهي نيس دي يعيد كي ان سي بيل بهي نيس دي يعيد كي ان سي بيل مران بي ان ان محتم كتا في بيل كرف لگاكه اتن بيادي اور اول بي كره خوشبوكس سانپ سي آدرى جوا بال فرصلوم بول كو بيل ايك بجهوئي سيان بيات فردن بي بيد كرف الا فردن بي بيل مران بي سي آدرى جوام بيكا تقال بيل كرف لكا تاري بيل مران بي سيان من بيش من اين بيل كرف كل الديا بيك بيل مران بي سيان بين اردى بي بيل مان بيل بيث كرديان مين سي بيش من بيش بيث بيل بيث كرديان مين سي بيش بي بيد كرديان مين سي بيش بيل بيث كرديان مين سي بيش بيل بيث كرديان مين سي بيش بيل بيث كرديان مين سي بيش بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بيل بيد كرديان مين سيان بين بين بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بين بيل بيد كرديان مين سيان بين بين بيل بيك كرديان مين سيان بين بيل بيك كرديان مين سيان بيك بيل بيك كرديان مين سيان بيك بيكرديان بيك بيكرديان مين سيان بيكرديان بيكرديان مين سيان بيكرديان بيك

دفن کردیا۔ فن سے فارغ ہونے کے بعد ابھی میں تھوڑی دور تنی گیا تھا کہ ایک منادی
نے جھے آواز دی کہ تو ہدایت یافتہ ہے، یہ سانپ در حقیقت جن سے جو آپس میں
بھڑتے تھے اور جس کوتم نے پکڑا اور فن کیا تھا وہ شہید تھا اور بیان سعادت مند جنول
میں سے تھا جنہوں نے صفورا کرم گائیڈ ہے قرآن سنا تھا۔ ( کتاب المحظمة ، م ۲۲۳)

(۲) حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ کمہ کرمہ کی طرف جارب
سے ایک چٹیل میدان میں انہوں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ
اس کو دفن کرنا بھی پرلازم ہے اور جنوں نے کہا جم تمہارے لئے کافی ہیں ( ہم آپ کو اس سے منع کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کی اصلاح فرمائے) اللہ تعالی تمہاری بھلائی

مرمائے یکن بہتر بدلددے۔ حضرت سیدنا عمرؓ نے فر مایا: ''نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔'' بھر سانپ کو اشایا اورا یک گڑھا کھودا بھرا یک پھڑے میں اسے لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اچا تک ایک بچیب می آ واز دینے والے نے آواز دی جونظر نہیں آ رہا تھا:''ا سے سرق! تم پر اللہ کی رحمت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول مالیا کھیا فرماتے سا ہے اسے سرق! تم ایک چیل میدان میں سرو گے اور تم کو میری امت کا بہترین آ دی دفن کرے گا۔''

بیان کر حضرت عمر بن عبدالعزیز عضیات به چها: "تم کون بهو؟ الله تعالی تم پردم خرا می کان بهو؟ الله تعالی تم پردم خرائی کی است نام در این به تاریخ ایک جن بهول اور بیرتی ہا وران جنوں میں ہے ہم دونوں کے سواکوئی باتی شدر باجس نے رسول الله والله تا الله تا بیت کی ہاور میں گواہی دیا بدول کہ میں نے رسول الله والله تا تھا ہے: "اے سرق! تو چیمیل میدان بیاب میں مرے گا ور تھے میرا بہترین المی فرن کرے گا۔"

(دلاك المنوة،ج٢،٩٣٩)

#### جنات كوثواب وعذاب

(۱) جمہور علاء کے نز دیک مسلمان جنات جنت میں جا کیں گے۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جنت میں داخل ہوں گے اور کھا کیں پئیں گے۔ (کتاب العظمة جم ۳۳۵)

> حضرت سید ناائن عبال ہے مروی ہے کو تلوق کی جاراقسام ہیں۔: کہلی: وو تلوق جو تمام جنت میں جائے گ۔

دوسری: وه مخلوق جوتمام کی تمام جنم میں جائے گی جبکہ بقیہ دو

اقسام میں ہے بعض جنت اور بعض جہنم میں جا کمیں گے۔

تمام کے تمام جنت میں جانے والے فرشتے ہوں گے اور جو تمام تمام جہنم میں جائیں گے وہ شیاطین ہوں گے، رہے وہ جو جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی تو وہ جن وانس ہیں، انہیں (نیکیاں کرنے پر) اجر وثواب بھی لمے گا اور وہ ( کفر اور گناہ کرنے پر) سزابھی یائیں گے۔ ( کماپ العظمة ص ۳۳۵)

اور جنت میں جانے کے بعد وہ کھا 'میں پئیں گے یا نہیں تو بعض علاء کے نزدیک وہ کھا 'میں پئیں گے جبکہ بعض کے نزدیک وہ کھا 'میں گےنہ پئیں گے بلکہ انہیں ایس تسبیحات اوراذ کارالہام کئے جا 'میں گے جن سےوہ الی لذت پا 'میں گے جبیی لذت اٹل جنت کو کھانے چنے سے حاصل ہوگی۔

(۲) وہ جنت میں داخل نہیں ہوئئے بلکہ جنت کے گردونوات میں رہیں گے انسان ان کودیکھیں گے گروہ انسانوں کونہیں دیکھ پائیں گے۔

(۳) وه اعراف شررین گـ

مری این میں مالک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی کے حضور نبی کریم کا این اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم کا این اللہ عناب (سرا) بھی کے اوران پر عقاب (سرا) بھی

ہے۔ تو ہم نے آپ گالی خاص ان کے تواب کے بارے میں بوجا تو آپ گالی خان نے فرایا: اعراف پر ہوں گے اور وہ امت تھ میں گالی خان کے قرایا: اعراف پر ہوں گے اور وہ امت تھ میں گالی خان کے جمر میں ہوں گے۔ چمر ہم نے بوچھ اعراف کیا ہے؟ تو آپ گالی خان نے فرمایا: یہ جنت کی دیوار ہے، جس میں نہریں جاری بیں اور اس میں ورخت اور پھل آگتے ہیں۔ (الدر المحور سے میں میں موسی استان کیا جائے۔ (۲) چوتھا تو ل تو تف کا ہے یعنی اس بارے میں خام وہی احتیار کیا جائے۔ (عمرة القاری، کتاب بداہ المحلق ہے ، واس ۲۳۵، وکتاب المحلمة )
کیا جنات کو جنت بیں حور سے ملیں گی ؟

علامہ سیر محود آلوی ابغدادی رحمۃ اللہ علیہ تغییر روح المعانی میں لکھتے ہیں:
جھ کو جو نئن عالب ہے وہ بہ ہے کہ انسانوں کو انسان ہویاں ملیس
گی اور حور یں بھی ملیس گی اور جنات کو جنیات ہویاں ملیس گی اور حد کی
حور یں بھی ملیس گے اور کی انسان کو جدیہ جیس لیے گی اور شہ کی
جن کو انسیہ لیے گی اور موشن خواہ انسان ہوخواہ جن ہواس کو وہ ی
لیے گی جو اس کی نوع کے لائق ہوا ور اس کانش اس کی خواہش
کرے۔ (روح المعانی سورۃ الرحمٰن ج کا بیش ۱۲۹)

#### جنات اورانسان

نندگی کے اس سفر میں جنات اور انسان کا ایک دوسرے سے واسط بڑتا ہی رہتا ہے۔ بیختلف معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں جا ہے انسان کواس کا علم ہویانہ ہو۔ جنات انسانوں سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، جی العقیدہ جنات بمزرگان دین رحمھ ہداللہ علیھ ہے ہے صدحقیدت وجمیت رکھتے ہیں اور ان کی خانقا ہوں میں حاضریاں بھی دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر گنا ہوں سے تا ئب بھی ہوتے ہیں، ان کے مرید بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر گنا ہوں سے تا ئب بھی ای پریثانی کے عالم میں متھ کہ ایک ہاتف (لیمن غیب سے آواز دینے والے ) نے آواز دی:

> ''اے اپنے راستہ سے بھٹے ہوئے مسافر وابیہ جوان اونٹ لواور اس پرسوار ہو جاؤ۔ یہاں تک کدرات ڈو بنے کی جگہ گھر جائے اورضح روثن ہوجائے اورضح کے ستارے چھکئے گئیں۔ تو اس کوچھوڑ دینا اوراس سے اتر جانا۔''

چنانچہ وہ لوگ رات ہی کو وہاں ہے چل پڑے جب دس دن اور دس رات کی مسافت کے برابر چلیقو صبح طلوع ہوئی۔عبید نے اس با تف ہے کہا:

> ''این جوان! تو نے ہمیں جہالت و بے خبری اور جنگل و بیابان سے نجات دی جس جنگل میں واقف کار سوار بھی گم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا تم ہمیں حق بات سے آگاہ نہ کرو گے تا کہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے جس نے اس وادی میں نعتوں کی سخاوت کی ہے؟''

> > تواس جن في عبيدكوجواب دية موئ كها:

"میں وہی بہادر ہوں جس کوتم نے پی ہوئی ریت پر تڑپت ہوئے دیکھا تھاجس کی وجہ سے میرا شکار آسان ہوگیا تھا (لیمن جھے باسانی قتل کیا جاسکا تھا) تم نے پانی کی سخاوت وا ہتمام اس وقت کیا جب کداس کا پینے والا بخل کرتا ہے تم نے اس سے جھے سیراب کیا ادر کم ہونے کے نوف سے بخل سے کام ذایا نیکی باتی رہتی ہے اگر چہ عرصد دازگر رجائے اور برائی بدترین چیز ہے جے کوئی تو شریہ نونہ بنائے"۔ (کتاب الحواتف ج میں ۱۹۸۹)

# نرنس كالجعول

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که میں نے حضرت سری مقطی رحمة الله عليه كوفر ماتے موسے سنا كه ميں ايك دن سفر ميں لكلا اور ميں ايك بهاڑ كے دامن میں تھا کہ رات ہوگئ۔ وہاں مجھ ہے کوئی اُنس ومحبت کر نیوالا نہ تھا کہ اچا تک خ کارات میں کسی پکارنے والے نے پکارا کہ تاریکیوں میں دل نہیں تکھلنے حیا ہمیں بلکہ محبوب ( یعنی الله تعالی ) کی رضا حاصل نه ہونے کے خوف سے نفوس تیھلنے جا ہمیں حضرت سری مقطی رحمة الله عليه فرماتے بين كه بيآ وازىن كريس جيران ره كيا چنانچه ميس نے بوچھا:' مجھےجن نے یکاراہے یاانسان نے؟''اس نے کہا:''اللہ تعالیٰ برایمان رکھنے والےمومن جن نے یکاراہ اور میرے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں۔'' میں نے یو چھا:''کیاوہ بھی مومن میں؟''وہ کہنے لگا:''جی ہاں۔'' پھران میں ہے دوسرے (جن ) نے مجھے آواز دی:''بدن ہے خدا کاغیراس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ دائی مسافر (بے گھر) ندہو جائے''۔ میں نے اپنے دل میں کہا:''ان کی ہاتیں کتی اعلیٰ ہیں'' پھران میں سے نیسرے (جن )نے مجھے پکارا کہ جوتار یکیوں میں اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہےاہے کی تشم کی فکرنہیں لاحق ہوتی ۔'' تو میری چنخ نکل گئی اورغثی طاری ہو عنى - چر جھے كى خوشبوسو تھے سے افاقد ہوا تويس نے ديكھا ميرے سينے برزگ كا ا یک پھول رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہااللہ تعالیٰ تم پررحم فرمائے کوئی وصیت بھی کروتو ان سب نے کہا:''اللہ تعالیٰ متقیوں ( ڈرنے والوں ) ہی کے دلوں کوجلا وحیات عطافر ہاتا بلنداجس نے غیرخدا کی طمع کی ہے بے شک اس نے ایس جگہ طمع کی جوطمع کے قابل نہیں اور جو شخص معالج کے چکر میں رہے گا تو اس کی بیاری ہمیشہ رہے گی۔''اس کے بعدانہوں نے مجھےالوداع کہااور چلے گئے میں اس ونت سے ہمیشہ کلام کی برکت ايدول يس يا تار با\_(لقط الرجان في احكام الجان ص ٢٢١) حضرت صفوان بن سلیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جنات انسان کو اغواء بھی کر لے جاتے ہیں بلکہ بسااوقات توقل بھی کرڈ التے ہیں ۔

#### جنات كاانساني چزين استعال كرنا

حضرت صفوان بن سلیم رحمة الله علی فرباتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کیڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذاتم میں سے کوئی اگر کیڑا پہنے یا اتار سے تو اسے چاہیے کہ ہم اللہ شریف پڑھ لے کیونکہ اللہ عزوجل کا نام مبارک مہرکی مانند ہے۔ (کماب العظمة ص۲۲۸)

> حفرت انس بن مالکٹ ہے مردی ہے کہ حضور پاکسٹائٹیٹائے فر مایا: جب آدی کپڑے اتارتے دقت بھم اللہ پڑھ لیتا تو اس کے جم کے پوشیدہ حصول اور جنات کی آٹھوں کے درمیان پردہ حاکل ہوجا تا ہے۔ (کتاب العظمة ص ۴۲۵)

#### جنات كااني حق تلفى ير پقر مارنا

معن ہو تی ہے ہی ہے ہو ہو ہوں۔

حضرت ابویسرہ حرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان قاضی محمہ بن اطلاقہ کے پاس مدینہ منورہ کے ایک کویں کا جھڑا لے کر گئے ،حضرت ابویسرہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جنات آپ کے سامنے فاہر بھی ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ''میرے سامنے فاہر قونہیں ہوئے کین میں نے ان کی گفتگوئی ہے۔قاضی صاحب نے انسانوں کیلئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طلوع آفاب سے خروب آفاب تک اس کو کمیں سے پانی لے لیا کریں اور جنات کیلئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خروب آفاب سے کوکمیں سے پانی لے لیا کریں اور جنات کیلئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خروب آفاب سے

طلوع فجر تک اس کنو کس سے پانی لیا کریں۔اس حکایت کے داوی کہتے ہیں: ''انسانوب میں سے جب کوئی اس کنو کس سے غروب آفاب کے بعد یا نی لیتا تو اسے پھر مارا جا تا۔''

(اكام الرجان في احكام الجان بص١٨)

#### جنات كاانسان كوقا بوكرلينا

علامه سیر محمود آلوی بغدادی رحمة الله علیه اس مسئله پراظهار خیال فرماتے ہوئے تغییر وسی المعانی میں کلھتے ہیں:

'دبیق اجهام میں آیک بربوداظل ہوتی ہے اور اس کے مناسب
آیک فبیث دو تراس پر قابو پالیتی ہے اور اس انسان پر کمل جنون
طاری ہوجاتا ہے۔ بسا اوقات یہ بخارات انسان کے حواس پر
غالب ہو کر حواس معطل کر دیتے ہیں اور وہ فبیث روح انسان
کے جم پر تھرف کرتی ہے اور اس کے اعضاء سے کلام کرتی ہے،
چیزوں کو پکرتی ہے ، اور دوڑتی ہے، طالا کداس خص کو بالکل پیتہ
خیرس چلتا اور یہ بات عام مشاہدات سے ہے جس کا انکار کوئی
ضدی خض ہی کرسکا ہے''۔ (روح المعانی، جسم عملا)

#### جن کی جان بیانے کا صلہ

حضرت سیدنا عبیداین ابر ص رحمة الله علیه اوران کے ساتھی سفر میں سے کہ میدا یک
سانپ کے پاس گزرے جوگری کی شدت اور بیاس سے تزب رہا تھا۔ ان میں سے
ایک شخص نے اس کوآل کرنا چاہا لیکن آپ نے اسے شخ کرتے ہوئے کہا: ''میاس وقت
ایک قطرہ پانی کا زیادہ محتائ ہے''۔ چنا نچروہ شخر اتر ااوراس پر پانی ڈال دیا۔ پھروہ
لوگ وہاں سے چل دیئے۔ اچا تک بیلوگ بہت ری طرح سے داستہ بھٹک گئے۔ یہ

## جنات كاغم من تسلى دينا

حضرت الوظيفة عمدى فرماتے ہیں كە يمرا چھوٹا سائچے نوت ہوگیا جس كا جھے بہت سخت صدمہ ہوااور ميرى نيندا چائ ، ہوگى ۔ خدا كی تم! میں ایك رات اپنے گھر میں اپنے بستر پرتھا۔ ميرے علاوہ گھر ميں كوئى نہ تھا، ميں اپنے بيٹے كی سوچوں ميں گم تھا كہ اچا تک گھر كے ایک كونے ہے كى نے بڑے پیارے كہا: السلام عليكم ورحمة اللہ یا ابا خليفة ۔ میں نے گھراہٹ كے عالم میں كہا واليكم السلام ورحمة اللہ ۔ پھراس نے سورہ آل عمران كى آخرى آئيتى خلاوت كيں جب وہ اس آيت پر پہنچا ''اور جواللہ كے ہاس ہے وہ نیكوں كے لئے سب ہے جملا ہے'' ۔ (پ، آل عمران ۱۹۸)

تواس نے جھے پہارا: 'اے ابوظ نے ایم نے کہا: 'لیک' اس نے بو چھا: 'کیاتم سے چاہے ہوکہ مرائے ہے ہوکہ اس نے بو چھا: 'کیاتم سے چاہے ہوکہ مرائے ہے اور دوسرے کے لیے زندگی مخصوص رہ اور دوسرے کے لیے زندگی مخصوص رہے اور دوسرے کے افترین کی کمی اللہ تعالیٰ کے نزد کی نے اوہ خان والے ہو یا حضرت جم اللہ تا اللہ کا اللہ کے صاحبزاد مے حضرت ابراہیم چھی تو فوت ہوئے تو حضور کا اللہ تا نے بھائے اور کہ اللہ تعالیٰ کو نا راض کر دے کیا تم اپنے بیٹے کو موت سے محفوظ رکھنا چاہے ہو؟ جبکہ تمام مخلوق کے رکھ موت کھی جا چھی ہے ، یاتم چاہے ہو کہ تم خلوق کے محفوظ رکھنا چاہے ہو؟ جبکہ تمام تدبیر کورد کر دو۔ اللہ کی تم اگر موت نہ ہوتی تو زین من آئی و تی نہ ہوتی اگر دکھ اور تم نہ موتی ہو تا کہا ، 'دخیمیں کی چیز کی مرورت ہے؟ '' میں نے پوچھا: ''تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فر مائے۔'' اس نے ضرورت ہے؟'' میں نے پوچھا: ''تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فر مائے۔'' اس نے انگر انسان کیا: ''میں تیرے پڑ دی جنات میں ایک بورا' ۔

(كتاب المواتف ج٢ به ٢٥٣)

## نيك جن كي هيحت

حضرت اصمعى رحمة الله عليه كهتع مين كه حضرت ابوعمرو بن العلاء رحمة الله عليه كي انگوشی بریه عمارت نقش تھی۔

''لینی وہ آ دمی جس کی مراد دنیا ہی ہوتو وہ غرور کی رسی تھاہے

میں نے ان سے اس نقش کے متعلق ہوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دوبہر کوایے مال و اسباب میں گھوم رہاتھا کدایک کہنے والے کو بیشعر کہتے ہوئے سنا (جس کامفہوم بیہ ہے کہ بد مال واسباب صرف بہیں کام آئے گا)۔ پھر جب میں نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے یو چھا: ''تم انسان ہو یا جن؟''اس نے کہا: ''انسان نہیں بلکہ میں جن ہوں۔'' بحريس نے اپن انگوشي براس شعر كوفتش كراليا\_ (لقط المرجان في احكام الجان ص ٢٣٦٣)

#### جنات نے نیکی کی دعوت دی

حضرت براءرضی اللہ تعالی ہے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن خطابؓ نے حضرت سواد بن قاربٌ سے فرمایا: ' جمیس این ابتداء اسلام کی بات سناؤوہ کیساتھا؟'' انہوں نے فر مایا:''میں ہندوستان ہے آیا تھااور میراایک مشیر جن تھااس کی میں ساری ہاتیں مانا كرنا تفا۔'' ميں ايك رات سور ہاتھا كہ اچا تك ميرے ياس كوئي آيا اور كہا:'' اٹھوا گرتم عقل رکھتے ہوتو غور وفکر کروا در سمجھو کہ ایک رسول ٹانٹیز کمی بعثت ہوئی ہے پھر اس نے بداشعار کے۔ترجمہ:

> ''میں جنات اوران کی نجاستوں سے اور بھورے رنگ کے (فیتی) اونث کوبے قیمت ٹاٹ سے باندھنے برحیران ومتعجب ہوں۔ تم ہدایت کی تلاش میں مکہ جاؤ آپ پرایمان لانے والے وہاں کے مومن وہاں کے پلیدوں ( کافروں ) کی طرح نہیں ہیں۔

#### جن نے شیطانوں سے بچایا

حضرت عبدالله بن عبال من مردی ہے کہ ایک صاحب نیبر سے چلے تو وو

آومیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ایک دوسر محض نے ان دونوں کا پیچھا کیا جو کہدر ہا تھا:

"متم دونوں داپس جاؤ، داپس ہوجاؤ'' یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو کیا لیا اور

ان دونوں کو داپس لوٹا دیا۔ چروہ پہلے آدمی سے جا ملا اور ان سے کہا: '' بید دونوں شیطان ہیں اور ش ان دنوں کے بیچھو لگار ہا یہاں تک کہ ش نے ان دونوں کوتم سے

دالی لوٹا دیا۔'' جب آپ کُلُھُنِ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کی خدمت میں میرا

ہا میں گے، ہم آپ کُلُھُنِ کی خدمت میں حاضر ہو کے ۔ جب دہ صاحب مدید منور میں ہو اور نیس کے بیم آپ کُلُھُن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بیدا قد حضور کا اُلْکِیْ کے اس کے بعد اسے اسلام کینی اور دول اللہ کُلُھُن کے اس کے بعد اسے اسکیے سفر کرنے سے منع فرما عرض کیا تو رمول اللہ کُلُھُن کے اس کے بعد اسے اسکیے سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ دیا۔ دیست اس کی عبد اسے اسکیے سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ دیا۔ دیست ابو یعلی الموصلی جامی اص

#### راسته بتاني والاجن

حضرت الى بن كعب فرماتے ہیں كه ايك جماعت كه كرمه كے سفر كے ليے روانه وفئ اور راستہ بينك گئے۔ جب انہیں موت كاليتين ہوگيا تو انہوں نے كفن پہن لئے اور موت كاليتين ہوگيا تو انہوں نے كفن پہن لئے اور موت كے انظار میں لید گئے۔ ان كے سامنے ايك جن ورخت كے درميان سے نمودار ہوا اور كينے لگا: ميں ان جنول ميں سے باقی روگيا ہول جنوں نے حضور نبی كريم ما في اسلان مسلمان كا بھائى ہے اور ميں نے حضور كائي اور اسلمان كا بھائى ہے اور اس كى رہنمائى كرتا ہے اور اسے بے يارو مدوگا رو برسارانہيں چھوڑتا بلكہ بتاتا ہے كہ يہ پانى ہے اور بير راستہ ہے۔ '' بھراس جن نے سہارانہيں گھوڑتا بلكہ بتاتا ہے كہ يہ پانى ہا اور بير راستہ ہے۔'' بھراس جن نے ادا لوگوں كو پانى برآ گا ہ كيا اور اكى رہنمائى كى۔ (لقط المرجان فى احکام الجان میں میں ۱

# بإنى كى المرف رہنمائى كرنے والاجن

حضرت ابن حمال این والدے روایت کرتے ہیں کہ یمن کی ایک جماعت کسی علاقے کے لیے نگی تو ان لوگوں کو یہاس گلی۔انہوں نے ایک بکار نے والے کوسنا جو کہدر ہا ہے کہ نی کر میم اللہ اللہ علیہ ہے حدیث بیان فرمائی "مسلمان مسلمان كا بھائي اوراس كا تكمهان وتكران بي ' - پھراس بيكارنے والے نے كہا: ' قلاس جُدُوض بالبذائم لوك وبال جاكرياني في لوئه (القلاالمرجان في احكام الجان م ١٠٩) (۲) ایک قافلہ حضرت سیرناعثمان غی کے دور خلافت میں جج کے ارادے سے نکلاتو آئیں راستہ میں یہاں گلی، البذا! وہ کھارے یانی کے پاس پہنچے۔ان میں ہے بعض حصرات نے کہااگرتم لوگ بہاں نے نکل جلوتو اچھا ہے کیونکہ ہمیں ڈرہے کہ کہیں یہ پانی ہمیں ہلاک ندکروے۔ چنانچہ وہ لوگ چل پڑے یہاں تک کہشام ہوگی لیکن یانی نہ طا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے:" کاش!تم اس کھارے پانی ہی کی طرف واپس جلتے تو بہتر ہوتا۔' بھر یہ لوگ دات مجر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مجود کے درخت کے یاس يہنچے تو ان کے سامنے ایک انتہائی کالاموٹا آ دمی نمودار ہوا۔ اس نے کہا: ''اے قافلہ والو! ر کھتا ہے اسے جاہے کہ وہ مسلمان بھائیوں کیلئے وہی پسند کرے جوایے لئے پسند کرتا بادرملمان بھائيوں كے ليےوہ چيز البندكرے جوائے لئے ناپندكرتا ہے۔ "البذائم لوگ یہاں سے حلے جاؤ اور جبتم ٹیلے تک پہنچوتو اپنی دائیں جانب مڑ جانا وہاں مہیں یانی ال جائے گا۔ان میں ہے کی نے کہااللہ کی مماراخیال ہے کہ بیشیطان ہادر دوسر مے مخص نے اس کی تر دید کی:''شیطان اس تنم کی با تیں نہیں کرتا، بیرکوئی مسلمان جن ہے۔''بہر حال وہ لوگ چل پڑے اور جس جگد کے متعلق اس نے نشاند ہی كي هي د مان يَنْح كنه ، د يكها تو ياني موجود تها ـ (لقط الرجان في احكام الجان جس ٩٠١)

صفات والا بچه حضرت آمندز بربی ( یعنی بوز بره قبیله سے تعلق ر کھنے والی ) رضی الله تعالی عنها نے جنا ہے بیشان و شوکت والی قبائل کی طامت سے دورر ہنے والی ہے، حضرت آمندرضی اللہ تعالی عنها نے تمام قبیلوں سے بہترین اور بڑھ کر بیٹا حضرت احمہ ( منابع یکی کو جنا ہے قو بڑی عظمت اورشان و شوکت والا بیٹا ہے اور بڑی بن کرم و منظم شان والی مال ہے۔''

اوروہ جن جوجیل ابوتیس پرتھا اس نے یوں نداء کی: اے بطحاء ( یعنی مکر مر )
کے رہنے والو الخلطی نہ کرو معاملہ کوروٹن عقل کے ذریعیہ متناز وجدا گانہ کرلو۔ قبیلہ
بنوز ہر ہتمباری نسل میں سے ہیں زمانہ قدیم میں بھی اوراس زمانہ میں بھی ۔ لوگوں میں
سے جوگز رہی یا جوموجود ہیں ان میں سے ایک خاتون الی ہوتو اسے ہمارے سامنے
لاؤ۔ ایک الی خاتون غیروں ہی میں سے لاکر دکھا دوجس نے نجی مکرم کانجیم جیسا

# شاه عبدالقادر جيلاني رحمة الشعليك بمراه حج برجاني والاجن

ایک مرتبہ جب حضور سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ النہ علیہ جج کے ارادے سے نکلے قوچندم یدین جمی آپ کے ساتھ ہو گئے ۔ جب بیلوگ کی منزل پر اتر تے تو ان کے پاس سفید کیٹرے میں ملیوں ایک جوان آ جا تا گروہ ان کے ساتھ کھا تا بیتا نہیں تھا۔ شخ عبدالقا در جیلانی نے اپنے موان آجوان کے ماکھر میں قیام پذیہ ہوت خوان سے بات چیت نہ کریں۔ بیلوگ مکہ کرمہ میں وافحل ہوئے اور ایک گھر میں قیام پذیہ ہو کے ۔ جب یہ حضرات گھر سے نکلتے تو وہ نوجوان داخل ہوجا تا اور جب یہ حضرات واغل ہوتے تو باہر نکل جا تا۔ ایک مرجب سر قبرات وافح ہوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے الحلاء میں رہ گئے۔ ای دوران وہ نوجوان داخل ہواتو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تھیل کھولی اور ایک گرکھانے لگا۔ جب وہ تھیل کھولی اور ایک گرکھانے لگا۔ جب وہ تھیل کھولی اور ایک گرکھانے لگا۔ جب وہ تھیل کھولی اور ایک گرکھانے لگا۔ جب وہ

صاحب بیت الخلاء سے فکے اوران کی نظرائ نوجوان پر پڑی تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔اس کے بعد بحر بھی ان حضرات کے پاس نیس آیا۔ جب ان صاحب نے شاہ عبدالقادر جیلانی کواس بات کی خبر دی تو آپ نے فر مایا میخض ان جنوں میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہ کا آجی کی تر آن مجیر سنا ہے۔

(لقط المرجان في احكام الجان ص ٢٣٩)

# بیان میں جنات کی شرکت

مین فی ایو ذکر یا یکی بین ابی نفر محراوی رحمة الله علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ '' میں نے ایک دفع کل کے ذریعے جات کو بلایا تو انہوں نے بچھوزیادہ دیر کر دی مجروہ میر ب پاس آئے اور کہنے گئے کہ '' جب شخ سیوعبدالقا در جیلائی رحمة اللہ علیہ بیان فرمار ہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو'' میں نے کہا وہ کیوں؟'' انہوں نے کہا'' ہم ان کی مجلس میں صاخر ہوتے ہیں۔'' میں نے کہا:'' تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو۔'' انہوں نے کہا:'' ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام آبول کیا ہے اوران سب نے ان کے ہاتھ پر تو بہد سے "کروہ ہیں جنہوں نے اسلام آبول کیا ہے اوران سب نے ان کے ہاتھ پر تو بہد سے '' (مجمع الا مرادمی ۱۸۰)

#### حفرت ابراهيم خواص عالم جنات ميس

رسامه من المستعم خواص رحمة الله عليه فريات بين كدا يك سال مين اسيخ ساتهيون كما ساته من السيخ ساتهيون كم ساته من الما يك مساته من الما يك م

بنوہاشم کی پوٹمی ( نبی ٹائٹینی) کے پاس حاضری دو اور اس پوٹمی ( نبی ٹائٹیزی) کے مرکوانی آنکھوں ہے چوملو۔''

... پیراس نے جھے بیدار کر کے پریشان کیا اور کہا: ''اے سوادین قارب! بیشک اللہ تعالیٰعز وجل نے ایک بی مبعوث فرمایا ہے آم ان کے پاس جاد اور رشدو ہدایت حاصل کرڈ' کے چرجب دوسری رات آئی تو دہ پھر چرے یاس آیا اور چگا کریدا شعار کیے۔ '

''میں جنات ہے اوران کی سرگردانی ہے اوران کے بھورے اونٹ کو کجاوہ سے باندھنے سے متعجب و حیران ہوں۔

تم ہدایت تلاش کرنے مکہ جاؤ جنات کی سچائی ان کے جھوٹوں سے شن نہیں ہے۔

تم بنو ہاشم کے سردار (محمر تُلَقِیْز) کے پاس جاؤ اور ان کے دروازے کوائی آنھوں سے بوسدو۔''

پھر جب تیسری رات ہوئی تو پھر میرے پاس آیا اور بیدار کر کے کہا: ۔

''میں جنات ہے اوران کے خبر دینے اور بھورے اون کو تمامہ .

کے پیچوں کے ساتھ باندھنے ہے متعجب وحیران ہوں۔

تم ہدایت حاصل کرنے کے لیے مکہ جاؤ شریر جنات ، نیکو کار جنات کی طرح نبیں ہیں۔

بنو ہائم کے عظیم الثان نی (مُنْ اللّٰهِ عَلَى بارگاه میں جلدی جاؤ ایمان لانے والے خوش بخت جن (جنات) صفور کاللّٰجا کا الكار

كرنے والے كافروں كى طرح بد بخت نہيں ہيں۔''

حفرت عرائے حضرت مواد بن قارب ہے ہو چھا''کیا اب بھی وہ تمہارامشر جن تمہارے یا آتا ہے؛'' حضرت مواد بن قارب نے فرمایا۔''جب سے میں نے

جنت کا پیدای دوست قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے وہ میرے پائن نیس آتا اور اللہ تعالیٰ کی کماب قرآن کریم اُس جن کا بہترین عوض (بدلہ) ہے۔ ( اِلمعجم الاوسط جا ام ۲۲۳)

، حضرت مبل بن عبدالله تر مات میں کہ میں قوم عاد کے علاقہ میں تھا کہ میں نے کندہ ( کھدائی کئے ہوئے ) پھر کا ایک غار دیکھا۔جس میں پھر کامحل تھا جس میں جنات رہتے تھے۔ جب میں اس میں داغل ہوا تو اس میں ایک بہت بھاری بحرکم جسم کا بوڑھا آ دی تھا جو کھیہ کی طرف منہ کر کے نمازیڑھ رہاتھا۔اس کے اوپرایک اونی جیہ تھاجس میں تاز گی تھی۔ مجھے اس کے موتایے سے اتنا تعجب نہیں ہوا بعتا اس کے جبہ کی تازگی برہوا۔ میں نے اس کوسلام کیا تواس نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا: ''اے ہل!جمم کیڑوں کو پرانائہیں کرتے بلکہ گناہوں کی بد بواور ترام کھانے کیڑوں کو پرانا کردیت ہیں، بیجبر میرےجم پرمات موسال سے ہاس جبر میں میں نے حضرت عسى اور حضرت محمطيم السلام سے ملاقات كى اور ان يرايمان لايا- "بيس ف اس سے یو چھا: '' آپ کون ہیں؟'' انہول نے جواب دیا کہ میں ان میں سے ہول جن كے متعلق بيآيت كريمة نازل موكى:

> تم فر ماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنات نے میرایز هنا کان لگا کر سار (صغرالصغوة جم بص ٢٥٧)

#### خوثی منانے والے جنات

حضرت سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ نبی کریم کانٹیٹی کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابوقتیس اور حجون کے پہاڑوں پرچڑھ کر جنات نے نداء کی۔ قو ن پہاڑ کے جن نے میہ نداء کی: ''میں تم کھاتا ہوں انسانوں میں سے کوئی عورت مرتبه والی نبیں ہو کی اور ندانسانوں میں ہے کسی عورت نے کوئی (ایبا) بچہ جنا جیسا فخر و آپ کودیکھااور میرے پاس پھولوں کا گلدستہ تھا جو سال بجرائی طرح باتی رہا پھر پھھ عرصہ بعددہ خود بخود کم ہوگیا۔ (لقط المرجان فی احکام الجان میں ۲۲۴)

ر حد معرد و دو اور ایر یا کار حد مرجه کارون می این می این می در در این می الله حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی میں بنے جنات کو حسین بن علی رضی الله تعالیٰ عند پرودتے ہوئے سا۔ (جمع الروائد ، کمیاب المنا قب ،ج ۹ می ۳۲۱)

### جنات كاامام اعظم كےوصال بررونا

جس رات امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه کا وصال ہوا تو جنات ان پر رور ہے تنے۔ان کے رونے کی آواز آری تھی کین وہ خونظر نمیں آرہے تنے وہ کمدر ہے تنے:

ا۔ نقیہ جلا گیا تو اب تمہارے لئے کوئی فقیہ نہ رہا لہٰذاتم اللہ عنہ علی یہ برین ہیں کے میریک ایس انشوں بند

عز وجل ہے ڈرواوران کے بیرد کاراور جانشین بنو۔ معروب بینظر نہ اور میں معرف اور اس میں ا

۲۔ حضرت امام عظم نعمان بن ابت رحمة الله عليه كاوصال بوگيا تو اب كون ہے جوراتوں كو قيام كرے جب رات كى تاركى

اور (لقط الرجان في احكام الجان ص٠٠٠)

#### مو پر تھوا مرجان نادہ ہاجان ن۔ حضرت وکیج بن جراح قبیر جنات کارونا

حضرت وکیج رضی الله عند آیک مرتبه مکه کرمه کے لیے نظرتو ان کے گھر والوں کو گھر میں ان کا نو حدسنائی دینے لگا پھر جب لوگ تج سے واپس آئے تو حضرت وکیج کے گھر والوں نے ان لوگوں سے بوچھا کہ حضرت وکیج کا وصال کب ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں رات میں ۔ تو وہ وہ میں رات تھی جس میں حضرت وکیج کے گھر والوں نے نو حدسنا تھا۔ (لقط المرجان فی احکام الجان میں ۲۰۰)

#### و حساها در تعوامر جان احدام اجان ن ۱۹۰۰) ایک محدث کی بارگاه میں حاضر ہونے والاجن

حفزت وہب اور حفزت حسن بھری دحمۃ اللہ علیہ ہرسال حج کے زمانہ میں محبد خیف میں ملاکرتے تقے۔ایک رات جب کہ لوگول کی بھیڑ کم ہو چکی تھی اورا کٹر لوگ سو چوٹا ساپر ندہ آیا اور حفرات کے ساتھ کھولوگ باتیں کر رہے تھے کہ اچا تک ایک چھوٹا ساپر ندہ آیا اور حفرت وہب رحمۃ الندعایہ کی ایک جانب صلقہ میں بیٹیر گیا اور سلام کیا۔ حضرت وہب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ وہ جن ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: ''تم کون ہو؟''اس نے جواب دیا کہ ''میں ایک سلمان جن ہوں۔''انہوں نے اس کے آنے کا مقصد دریا اوت کیا آپ کے کہا: ''کیا آپ یوٹیس پند کرتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' کیا آپ یوٹیس پند کرتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' کیا آپ یوٹیس پند کرتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹیس اور علم حاصل کریں۔'' ہم میں آپ سے روایت کرنے والے بہت سے جنات ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے کا موں میں شریک ہوتے ہیں سٹان نماز، جہاد، بیاروں کی عیادت بماز جنازہ اور تی وغر ہا اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے قر آن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۲ می مصل کرتے ہیں اور آپ سے قر آن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۲ می مصل کرتے ہیں اور آپ سے قر آن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۲ می مصل کرتے ہیں اور آپ سے قر آن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۲ می مصل کرتے ہیں اور آپ سے قر آن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۲ می مصل کرتے ہیں اور آپ سے قر آن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۲ می مور کی کیا کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می مصل کرتے ہیں اور آپ سے کا موں ہیں کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می کیس کی کیلی کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می کی کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می کیلی کی کی کیلی کی کیلی کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می کیلی کی کیلی کی کیلی کی تلاوت سنتے ہیں۔ ( کتاب المواتف ۲۰ می کیلی کی کیلی کی کیلی کی کیلی کی کیلی کی کیلی کی کیلی کیلی کیلی کی کیلی کی

### مجالس اولياءميں جنات كى شركت

معرت ابوعلی دقاق رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "میں نیشا پور میں وعظ وتقریر کیلئے گیا تو بچھے آشوب چشم ہوگیا۔ بچھے اپنی اولاد سے ملاقات کا شوق ہوا۔

میں نے ایک رات خواب و یکھا کویا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے:

"اے شی آپ کی جلس میں حاضر ہوکرر دونانہ آپ کا دعظ سی ہواں جنوں کی ایک ہما عت بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوکرر دونانہ آپ کا دعظ سی ہا در وہ دعظ کو این میں باک چور کر رونانہ آپ کا دعظ سی بھی جاتے ہیں دونانہ تاب کی والے بھی میں جائے ہیں ہوئے ہو ہوگئی جاتے ہیں دیا ہو گئی ہوائے کہ بھی دیے ہوگئی تو میری آئیمیں باکٹ میک تھیں گویا جھے بھی بخش دے۔" پھر جب مج ہوئی تو میری آئیمیں بالکل ٹھی تھیں گویا جھے بھی آئیس جیشم ہویا جھے بھی آئیس بی تاب دورہ میں اس کے اس کی تعلیم کویا ہے تھے بھی آئیس دورہ ہوئی تو میری آئیمیں بالکل ٹھی تھیں گویا جھے بھی آئیس دورہ ہوئی تو میری آئیمیں بالکل ٹھی تھیں گویا جھے بھی آئیس دورہ ہوئی تو میری آئیمیں بالکل ٹھی تھیں گویا جھے بھی آئیس دورہ ہوئی تو میری آئیمیں بالکل ٹھی تھیں گویا جھے بھی آئیس دورہ ہوئی تو میں دورہ ہوئی تو میں ہوئی تو

پھول تنے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا ہے۔ کہ میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ میں کہا عت کہا ہے جہاں و پریشان تھا کہ اچکے دو نفیس کی ایک جماعت میرے سامنے آگئی جن کے چہرے آدمیوں کے طرح تنے۔ وہ نفیس پوشاک خوبصورت ممامنے ہے اراستہ و پیراستہ تنے۔

ان لوگول نے آتے ہی مجھے گھرے میں لےلیا ادر مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب میں وعلیم السلام ورحمة الله و بر کاند کہااوران سے دریافٹ کیا کہ آپ لوگ بہاں کیسے؟ اس سوال کے بوجھتے ہی میرے دل میں خیال گزرا کہ بیلوگ جن ہیں اور عجیب د غریب سرزین ہے۔اتنے میں ان میں سے ایک شخص بولا: ''ہم لوگوں کوایک مسئلہ در پیش ہے، اس میں مهارا باہم اختلاف ہے ادر ہم لوگ جنوں میں سے ہیں۔ ہم نے لیلة الجن میں الله تبارک وتعالی کامقدس کلام نبی کریم مان فی نامی زبان مبارک سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی کے مقدس کلام کی وجہ سے تمام دنیاوی کام ہم سے چھین لئے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگل میں بیتالاب مقدر فرما دیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جس مقام پر میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، دہ یہاں سے کتنی دور ہے بین کران میں ہے ایک مسکرایا اور کہنے لگا: 'اے ابواسحان! الله عروجل ہی کیلئے اسرار دعجائبات ہیں بیرجگہ جہاں اس دنت آپ ہیں، ایک نوجوان کے سوا آج تک کوئی نہیں آیا اور وہ بھی بہیں دفات یا گیا۔''ادرا یک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا:'' دو ر ہی اس کی قبر۔'' وہ قبر تالا ب کے کنار بے تھی۔جس کے اردگر دایسے خوش نما باغ و خوشبو دار پھول تھے جواس سے پہلے میں نے مجھی نہ دیکھے۔ پھراس جن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا:'' آپ کے ساتھیوں ادرآپ کے درمیان اتنے مہینہ کی مسافت کا فاصلہ ہے۔''

حفرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:'' میں نے ان جنوں سے کہا:'' مجھے اس جوان کے بارے میں بھی ہماؤ'' تو ان میں سے ایک نے کہا:'' ہم یہاں تالاب کے کنارے بیشے ہوئے محبت الی کا ذکر کررے تھے۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچا تک ایک خض ہمارے پاس آیا اور ہمیں سلام کیا۔ ہم نے جواب دیا اور اس سے دریافت کیا: ''اے نو جوان! ہم کہاں ہے آئے ہو؟''اس نے جواب دیا نیشا پور کے ایک شہر سے۔'' ہم نے پوچھا: ''م ہے وہاں ہے کب نکلے تھے؟''اس نے جواب دیا:''اللہ تعالیٰ کا دن ہوئے چھر ہم نے پوچھا: ''اپنے وطن سے نکلنے کی وجہ؟''اس نے کہا:''اللہ تعالیٰ کا

> ادراین رب کی طرف رجوع لاؤ ادراس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہتم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ (بے ۲۳، الزمر ۵۴۰)

ہم نے اس سے کچھاور بھی سوالات کے ۔ان سوالات کے جوابات دیتے دیتے اس نے ایک زوردار چخ باری اور اس کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ ہم لوگوں نے اسے بیال دفن کردیا اور بیاس کی قبر ہے۔(اللہ اس سے راضی ہو)۔

#### وعظ بين ثركت

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ دات کے وقت حضرت حسن بھری کی کی مجد میں تقریف کے عضرت حسن بھری کی کہ مجد میں تقریف کے عضر کی آ در ہے دروازہ بند تھا اور آپ مشخول دعا تھے۔ پکھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچ میں بید خیال کر کے شاید آپ کے اراد تمند ہوں گے باہر ہی طبح کیا۔ جب صح کے وقت دروازہ کھا اور میں نے اندر جا کر ویکھا تو آپ تنہا تھے۔ نماز کے بعد جب صور تحال دریافت کی تو فرمایا: '' پہلے کی کو نہ بنانے کا وعدہ کرو'' بھر بتانے گئے کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے وعظ کہہ کر دعا ما نگما ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہے۔ رہے ہیں۔ ( تقرفر کا اولول اولیاء باب موم میں)

### جنول نے "علم نو"سيبوييت يراها

حفرت ابوالحن بن کیمان فرماتے ہیں کہ ش ایک رات مبن یاد کرنے کیلئے دیر تک جاگنا رہا۔ پھر میں سوگیا تو میں نے خواب میں جنوں کی ایک جماعت دیکھی جو فقہ صدیت، صاب ، نحواور شعروشاعری میں ندا کرہ کررہی تھی۔ میں نے بوچھا: ''کیا تم میں بھی علاء ہوتے ہیں؟'' انہوں نے کہا: '' بی ہاں ہم میں علاء بھی ہوتے ہیں۔'' میں نے بوچھا: ''پھرتم نحو کے مسائل میں کن علائے نحو کے پاس جاتے ہو؟'' انہوں نے کہا: ''سیبو یہ کے پاس۔'' (لقط المرجان فی احکام الجان میں ہیں۔)

### سركار دوعالم فأفية كاجن كوقا بوكرنا

حضرت سیدنا ابو ہر پر ڈبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم من کٹیٹر کے فرمایا: ''گزشتہ شب ایک زبردست جن میری طرف بڑھا تا کدمیری نماز تو ڑوے لیکن اللہ تعالیٰ نے اے میرے قابو میں کردیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ادرارادہ کیا کہ اسے مجد کے ستونوں میں سے کی ستون کے ساتھ با ندھدوں جی کرکل سج ہوتے ہی تم سب اسے دکیے لو۔ چر ججھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیدعایادآئی:"اسے اللہ! مجھے معاف فرمادے اور ججھے ایسی سلطنت دے جو بمرے بعد کسی اور کوند للے۔" پھر اللہ تعالیٰ نے اس جن کوناکام ونامراد لونادیا۔ (مسجے مسلم بھی ۲۵۴۲)

### شياطين كو كھڑوں ميں بند كرنا

حضرت موی بن نصیر عمروی ہے کہ وہ جہاد کے لئے سندر کے داستہ ہے چلے یہاں تک کہ وہ سندر کی داستہ ہے چلے یہاں تک کہ وہ سندر کی تار کی میں پنچ اور کشتیوں کوان کے رخ پر چانا ہوا چھوڑ دیا۔
اچا بک انہوں نے کشتیوں میں کھنگھٹانے کی آواز تی جب دیکھا تو سب رنگ کے مہر گئے ہوئے گھر انھالیا تو اس کی مہر تو ڑنے ہے ڈر مایا: اس کو نینچ ہے سوراخ کر وجب گھڑے کا مندایک بیالے کے برابر ہوگیا تو ایک چیخنے والے نے تی ماری: 'اللہ عز وجل کی تم !اساللہ کے بیا بی والی نہیں آون گا۔' بین کر حضرت موٹی بن نصیر نے کہا: ' بیتو ان شیطانوں میں ہے ہن کو حضرت سلیمان بن واؤ دعلیہ السلام نے قید کیا ہے۔' پھر تھم دیا کہ گھڑے کے اس سوراخ کو بند کر دیا جائے۔ پھر اچا یک کشتی پرایک آدمی وکھائی دیا جو گھور ہا تھا اوران کو دیکے کہر ہر با تھا اوران کو خوا کہن کر کہر دیا جائے اللہ کو بندکر دیا جائے۔ پھر اچا کہ خوا جائے کہن کو اللہ کر کہر دیا جائے اللہ کو بندکر دیا جائے۔ پھر اچا کہ خوا جائے کہن کو اللہ کر کہر دیا جائے اللہ کو بندکر دیا جائے کہ کہن کو خوا بحق کن اللہ اللہ میں میں کا خوا کہن کن اللہ کی میں کھر کہ کہن کو کہن کر کہر دیا۔ (لقط الم جان ، فی خوا بحن کن اللہ کی میں کا کہ

### کیاجنات انسان کوتکلیف دے سکتے ہیں؟

جنات انسان كودوطرح ت تكليف دية ين:

(۱) اس کے جسم سے باہر ہتے ہوئے۔ (۲) اس کے جسم میں داخل ہو کر۔

### (۱)جم سے باہررہ کر تکلیف دینا

ذیل میں چندواقعات اس پردلالت کرتے ہیں: رکھ سے بعد رسی میں

**پیدائش کے دقت بچہ کیوں روتا ہے؟** حضرت سیدناالو ہررڈ کتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم ڈائیڈ کو یفرماتے ہوئے ساہے:

ے بیرہ ہے ہور ہے ہیں دیس سے دوں و ہاں ہوریہ رہا ہے ہوں۔ ''این آدم کا جو بچے پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کومس کر تا (لیعنی چیوتا) ہے اور شیطان کے مس کرنے ہے وہ بچہ تیخ مار کر روتا ہے ماسوا حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور ان کے مٹے کے ''(میچے ابخار کی الحدیث ۳۳۳۳م میں ۵۳)

#### طاعون كياہے؟

حضرت سیدنا ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر يم الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نبی کر يم الله تعالى ارشاوفر ما ا

''میری امت طعن اور طاعون سے ہلاک ہوگی''۔عرض کی گئی: ''یارسول اللہ کالیڈنا طعن کے بارے میں تو ہم نے جان لیا مگر سے طاعون کیا ہے؟'' فرمایا: بہتہارے وشن جنات کے نیزوں کی چیمن ہے،ان کا مارا ہوا شہیرہے۔''

، (المستدللا مام احدين حنبل، ج2 بص ١٣١)

فیض القدریس ہے:

''یاس لئے ہے کہ (محصن کے لئے) زنا کی صدر جم (لینی پھر مار مار کر آل کر ڈالنا) ہے لہذا جب صدقائم نہ موتو الشاقعائی ان لوگوں پر جنات کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کو قتل کر دیتے ہیں۔'' (فیض القدر پطارا جم ۳۳۳)

### (۲)جنات كاجهم مين داخل موكر نقصان يبنيا تا

جن كا انسان كے بدن ميں داخل ہونا بھى قر آن وحدیث سے ثابت ہے، سورة البقر ق ميں ہے:

"قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے گر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جے آسیب نے چھوکر خوط بنادیا ہو۔" (پ ۲۰ مالیقرہ ۲۵۵)
علامہ تحمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ الشعلیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :
"بیآ ہے اس خف کے انکار کے فساد پردلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو پڑنے والا دورہ جن کی طرف نے نہیں اور گمان کرتا ہے سیطبیعتوں کا فعل ہے اور شیطان انسان کے نہتو اندر جاتا ہے اور نیاسے جو تا ہے۔" (الجام تعلا کام القرآن سے ۲۹۳۲)
نماسے جھوتا ہے۔" (الجام تعلا کام القرآن سے ۲۹۳۲)

پیٹ سے جن لکا

حضرت سیدنا ابن عباس میان کرتے ہیں کہ ایک مورت حضورا کرم کانیڈا کے پاس اپنے بیٹے کولائی اور عرض گزار ہوئی: ''یارسول اللہ کانیڈا میرے بیٹے کوجنون عارض ہوتا ہے اور میہ ہم کونگ کرتا ہے۔'' آپ کانیڈانے اس کے سینہ پر ہاتھ چھیرا اور دعا کی۔اس نے تے کی اور اس کے پیٹ سے سیاہ کتے کے بلے کی طرح کوئی چیز لگی۔

(مندداري جام ۲۲)

### اے دهمن خدانک جا

حفرت سیدنا یعلی بن مرهٔ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم ٹائیڈیٹا کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہا:''اس کو مجھ جنون ہے۔'' آپ ٹائیڈلانے فرمایا:''اے دشمن خدائکل جا، بیں اللہ کارسول ہوں۔''مجروہ بچہ ٹھیک ہوگیا۔

(منداحد،مندالثامین ۲۶،ص ۱۷۸)

### زندگی مجردوباره نهآیا

حضرت سيدنا عثان بن الي العاص بيان كرتے بيں كه جب حضور في كريم ما يُقِيمَا في مجيم طائف كا عامل ( گورز ) بنايا تو كوئي چيزاً كر جُصِناز بيس ساتى تقى تحق كه بيجه چينهيں چلنا تھا كه ميس نماز ميں كيا پر هر با بول \_ ميس آ قا دو جہاں تُلاَيْمَا كى بارگاہ ميس عاضر بول آله تُلاَيْكُما نماز ميں مجھے كوئى چيزاً كرستاتى ہے حَق كہ ججھے چائييں چلنا كه ميس "يارسول الله تُلاَيْكُما نماز ميں مجھے كوئى چيزاً كرستاتى ہے حَق كہ ججھے چائييں چلنا كه ميس نماز ميس كيا پر هر ابا بول - "آپ نے فرمايا" ايہ شيطان ہے، قريب آئے ، ميس آپ كتريب كيا اورائي تقدموں كے تل پر بيٹھ كيا آپ نے مير سے مين پر باتھ مارا اور مير سے مند ميں ابنا لعاب اقدس ڈالا اورفر مايا:" اے الله كر دشمن تكل جاء" آپ نے تين بار بيشل كيا اور فرمايا:" اب تم اپنے كام پر جاؤ ـ " حضرت عثان فرماتے ہيں: "شين بار بيشل كيا اور فرمايا:" اب تم اپنے كام پر جاؤ ـ " حضرت عثان فرماتے ہيں:

(سنن ابن ماجه، كماب الطب، الحديث ٣٥ ٣٨، ج٣، ص ١٣٧)

### تندرست ہوگما

معرر سی دو یکی محتم بین کہ جب ہم اللہ کا دو مل کے محبوب ماللہ کا فدمت میں ماضرہ وے تو میں نے جنوب کا لینے الم کا مدمت میں ماضرہ وے تو میں نے عرض کی: ''یا رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا مدمت میں ماس کو آپ کے پاس لاؤں گا تا کہ آپ اس کے لیے اللہ عزوجل سے دعا کر ہیں۔'' آپ کا اللہ کا از تا عطا کر دی۔ میں اس کے پاس گیا وہ اس وقت اونوں کے پاس تھا، میں نے اس کے سفر کے کمڑے اتارے اور اس کو اجھے کمڑے کہنے نے اور اس کو اجھے کمڑے میں اس کے پاس تھا، میں نے اس کے رسول اگر م کا اللہ کا کہ مدمت میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو میر کے زکر اس کو رسول اگر م کا اللہ کا کہ مدمت میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو میر کے رکم دو دو کھر آپ نے اور راور ور سے بھر آپ نے اور راور اس کے پاس کی کم دو رکھر آپ نے اور راور سے نے اور راور اس کی بات میں کے نام کی صفیدی دو آپ

اس کی پشت پر مارتے رہے اور فر مایا'' اللہ کے دشمن نکل!' تب وہ لڑکا تندرست آدمی می طرح دیکھنے لگا، جبکہ پہلے اس کی طرح نہیں دیکھتا تھا۔ پھر پیارے آقام ٹالٹیز کے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر دعا کی اور اس کے چبرے پر دست شفقت پھیرا۔ رسول اللّٰہ ٹالٹیز کی اس دعا کے بعد کو کی شخص خود کو اس پر فضیلت نہیں دیتا تھا۔

(مجمع الزوائد،الحديث ١٣١٣٩، ج٨، ٩٥٣٥)

## مجهى كوئى چيزېيس بھولا

حضرت سیدنا عثمان بن الی العاص میان کرتے ہیں کہ میں نے حضور مکانٹیز اسے قرآن مجید بھولنے کی شکایت کی تو آپ نے میرے سینہ پراپنے دست پرانوار سے ضرب لگائی اور فرمایا: ''اے شیطان! عثمان کے سینہ سے نکل جا۔''اس کے بعد میں مجمعی اس چیز کونہیں بھولاجس کو میں یا در کھنا چاہتا تھا۔ (امعجم الکبیر، ج ۹ میں سے م



### جنات کےانسانوں کواغوا کرنے کے واقعات

کثیر دوایات سے ثابت ہے کہ جنات انسان کواغوا بھی کرتے ہیں۔ چند دکایات ملاحظہ موں:

ایک یہودیہ کا بچہاغواء ہو گیا

ایک مرتبه حضور مُنافیخ اصحابه کرام میلیم الرضوان کے جمرمٹ میں آخریف فرما تھے کہا یک یمودی عورت آپ مُنافیخ آئی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور بیا شعار پڑھنے گئی:

(۱) اے میرے چاند (لیخی میرے بیٹے) میرا باپ تم پر فدا، ریش میرے سیتا ریا

كاش! مجھے تيرے قاتل كاعلم ہوتا۔

(۲) تیرا مجھ سے یوں اوجھل ہونا وحشت ناک ہے، کیا تجھے

يبودي بعيزيا كها گيا ہے : دستان و قرار مراسم و الله مارور و الله مارور الله مارور و الله مارور و الله مارور و الله مارور و الله مارور و

(٣) اگرتو فوت ہو چکا ہے قوراتوں رات تیراریم جانا کی قدر جلد ہوا ہے، اگر تو فوت ہو چکا ہے تو تیری خاطر میری را تیں کس بھیا کمہ طریقد سے کئیں گا۔

(٣) اگر تو زنده ہے تو تھ پر لازم ہے کہ جہاں سے چلا تھا جیتے جی دمیں ملٹ آ۔

آپ ٹُلَیُّا نِے اس سے بوچھا کہ''اے ورت! تجھے کیا صدمہ پینچا ہے؟'' عرض کرنے گی:'' یار مول اللہ ٹاکٹیٹا میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہاتھا کہ اچا تک فائب ہو گیا، اس کے بغیر میرا گھرویران ہوگیا ہے۔''

حضور کانٹی کانے فرمایا: ''اگر اللہ عزوجل میرے ذریعے تمہارے بچے کولوٹا دے تو کیاتم جھے پرایمان لے آؤگی۔''عورت بولی: ''جی ہاں! جھے انبیاء کرام حضرت سیدنا ابرا ہیم، حضرت سیدنا آخل اور حضرت سیدنا لیقنو سنتھم الصلوٰۃ والسلام کے حق ہونے کی تتم! میں ضرورایمان لے آؤں گی۔''

حضور کانٹیلم اٹھے اور دور کعتیں اوا فر ما کیں پھر دیر تک دعا ما تگتے رہے۔ جب دعا تكمل مونى توبچة ب فَالنُّيْعُ كسامنے موجود قعا۔ آپ فَالنَّيْعُ نے بیجے یو چھا كە''تم کہاں تھے؟''بولا کہ''میں اپنی مال کے سامنے کھیل رہاتھا کہ اچا تک ایک کافرجن میرے سامنے آیا اور مجھے اٹھا کرسمندر کی طرف لے گیا۔ جب آپ مُلَاثِیٰ اُنے دعاء ما تی تو الله عز وجل نے ایک مومن جن کواس بر مسلط کردیا جو جسامت میں اس سے بُڑا اورطاقتورتھا۔اس نے مجھے کا فرجن سے چھین کرآپ کا اُٹیٹا کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور اب میں آپ کاٹنیز کے سامنے حاضر ہوں، آپ کاٹٹیز کم پر رحمت نازل فرمائے۔'' وہ عورت بدواقعه سنته ي كلم شهادت يزه كرمسلمان بوگي \_ ( بحوالدموع من ١٦٢) حديث خرافه

حضرت عا ئشەمىدىغة رمنى الله تعالى عنها فرياتى بىن كەا يك رات سركا رمنگاتيكم نے اپنی از واج مطہرات کو ایک (عجیب) واقعہ سنایا تو ان میں سے ایک نے عرض کی:''گویا به بات حدیث خرافہ ہے''۔ آپ گاٹیٹائے دریافت فرمایا: '' کیاتم جانتی ہو کہ خرا فہ کون تھا؟'' پھرخود ہی فر مانے گئے:'' خرا فہ قبیلہ عذرہ کا ا یک مخص تھا جسے زمانہ جا لمیت میں جنات نے قید کرلیا۔ وہ طویل عرصدان میں ر ہا۔ پھرانہوں نے اسے آ زاد کر کے انسانوں کی طرف روانہ کر دیا۔اس نے وہ تمام عجا ئبات لوگوں کو سنائے جو اس نے جنوں میں دیکھیے تتھے۔ پھرلوگ ہر عجیب بات کے بارے میں یہ (محاورة) کہنے گگے: " بیاتو حدیث خرافہ ے · ' (الشمائل الحمد بيد الضائص المصطفو بيللز ندى م ص ١٥)

### حمیٰ سال تک غائب رہے

ایک انساری رضی اللہ تعالی عزعشاء کی نماز کے لئے گھرے نظیق ان کو جنات نے اغواء کرلیا اور کی سال تک عائب و کھا۔ پھروہ عدید منورہ زاد حا اللہ شرفا و تنظیما تشریف اللہ اللہ اللہ تعالیہ اللہ تشریف حضرت میدیا عمر قاروتی اعظم نے ان سے اس سلسلے میں ان کے پاس دہار کے سال جھے جنات پکر کرکے گئے تھے اور میں ایک ذمان تک ان کے پاس دہارات کے بعد مسلمان جنات نے (ان جنات سے) جہاد کیا اور ان میں سے بہت سے افراد کے ساتھ بھے بھی تھے کر کہا ہے نہوں نے جھے سے مراوین در یافت کیا۔ میں نے کہا: ''اسلام'' مسلمان جنات آئیں میں کئے گئے کہ دیر ہمارے وین پر ہے اس کوقید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے جھے اختیاد ویا کہ جا ہے میں ان کے پاس قیا جاؤں۔ میں نے کھر آنے کو اس قیار کہا ہے ان کے پاس قیا جاؤں۔ میں نے کھر آنے کو ان کر کیا تھے اور کیا ہے بھی ان کے پاس قیا حاوی میں نے کھر آنے کو ان کہا کہا کہ کے بات کیا جا جاؤں۔ میں نے کھر آنے کو ان کے پاس قیار کہا ہے ان کیا کہا جاؤں۔ میں نے کھر آنے کو ان کے بات کیا در بات تھے میں مذہورہ واد وہ جنات بھے میں مذہورہ واد وہ جنات بھے میں مورون او حال شرق قوتھی الے کے بات کیا کہا جائے گئے۔

(اكام الروان في احكام الجان م ٢٧)

### اغواء ہونے والیالڑ کی

حضرت سیدنا نصرین کی میں و حادثی رخی الشرقائی عندردایت کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ یس ہماراالیک کوال تھا۔ یس نے اپنی بیٹی کوایک پیالددے کر پانی لینے کے لیے بعجا۔ بہت درگزر گئی مگر وہ لوث کرنہ آئی۔ ہم نے اس کو بہت تا شا مگر ناکام رہے بیال تک کہ ہمیں اس کے لیے کی امید نہ رہی۔ اللہ عزوج کی ہمی ایک کے بیٹھا تھا کہ جھے دورے ایک سایہ نظر آیا۔ جب وہ سایہ تھوڑ اتر یب ہواتو یس نے دیکھا کہ و بھی دی بیٹی تھی۔ یس نے جرت اور خوشی کے لیے بیٹھا کہ بھی بیٹی تھی۔ یس نے جرت اور خوشی کے لیے بیٹھا کہ بھی بیٹی تھی۔ یس نے جرت اور خوشی کے لیے بیٹھا کہ بیٹی ہو؟' اس نے کہا: ''جی ہاں! یس آپ کی بیٹی ہوں۔ ''اس نے کہا: ''جی ہاں! یس آپ کی بیٹی ہوں۔ ''اس نے کہا: '' جی ہاں! یس آپ کی بیٹی ہوں۔ ''اس نے کہا: '' آپ کو یادے کہ آپ

نے مجھے ایک رات کویں پر بھیجا تھا، وہاں سے مجھے ایک جن نے پکڑلیا اور مجھے اڑا لے گیا۔ میں اس کے پاس اس وقت تک رہی کداس کے اور جنوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ واقع ہوئی تو اس جن نے میرے ساتھ عبد کیا کداگروہ ان پرغلبہ یانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے آپ کے پاس واپس لوٹا دے گا۔ چنا نچہ وہ کامیاب ہوااور مجھے آپ کے پاس لوٹا دیا۔ میں نے اپنی بٹی کو ذراغور سے دیکھا تواس کارنگ سانولا ہو چکا تفااوراس کے بال کم ہو گئے اور انتہائی کمزورد کھائی دے رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعداس کی صحت بحال ہوگئ۔اس کے بچازاد بھائی نے اس سے نکات کا پیغام بھیجاتو ہم نے اس کا فکاح کر دیا۔اس جن نے اینے اوراس لاکی کے درمیان ایک علامت (کوڈورڈز)مقرر کررکھی تھی کہ جباسے ضرورت پڑے تواس جن کو ہلالے جب اس کاشو ہراس لڑکی کودیکھنا تو وہ شک کرتا کہ دہ کسی کواشارہ کررہی ہےاوراہے برا بھلا کہتا۔ ا یک مرتبال نے اپنی بیوی ہے کہا:"توشیطان جن ہے انسان نہیں ہے۔"اس لڑکی نے اس مقرره علامت کے ذریعہ اشارہ کیا تو اس کے شوہر کوایک یکارنے والے نے آواز دی: "اس نے تمہارا کیا بگاڑاہے؟ اگرتواس کی طرف بڑھا تو میں تیری آئکھیں بھوڑ دوں گامیں نے زمانہ جا ہلیت میں اپنے مقام ومرتبد کی وجدسے اس کی حفاظت کی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اینے دین کے اعتبار سے اس کی حفاظت کر تار ہوں گا۔'' تو اس جوان نے کہا تو مارے سامنے کیون نہیں آتا ہم بھی تو تمہیں دیکھیں؟اس نے کہایہ مارے لئے مناسب مبیں کیونکہ مارے باب دادانے مارے لئے تین چیزوں کا سوال کیا تھا کہ: ا ہم خودتو سب کود نگھیس کیک کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ ۲۔ہم سطح زمین کے پنچے رہیں۔

٣- بهارا برايك بوهاي سايخ منفول تك بهني كردوباره جوان موجائ\_ ( كتاب الحواتف لأبن الى الدنياء ج٢ م ٢٩٩٠)

### قل كابدله لينے كے لئے اغواء كرليا

حضرت شاه ولى الله رحمة الله عليه إيك بارمشغول تلاوت قرآن تتھ كه ايك سانپ نظرآیا آپ نے اُسے مار ڈالا۔ دراصل وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا چنانچے تھوڑی دیر کے بعدوہ جن آئے اور شاہ صاحب کواُٹھا کرلے گئے اور ان کو جنات کے بادشاہ کے سامنے پیش کردیا۔ برمی نے بادشاہ کے روبر وفریا دکی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے یے گول کردیا ہے۔ ہم خون کا بدلہ خون جا ہے ہیں۔ بادشاہ نے جب تصدیق کرلی کہ واقعی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی شکل میں گزرنے والے جن کو ماردیا ہے تو وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تل کا حکم صادر کرنے والا ہی تھا کہ وہاں موجود ایک بوڑھے(صحابی)جن نے کہا، میں نے حضور کا ایشائے سے اے اس کا تل کرنا جائز نہ ہو گروہ ایسی توم کی وضع میں ہوجس کا قتل کیا جانا جائز ہے تو اسے اگر کو کی قتل کر دیے تو اس کا خون معاف ہے۔ چونکہ مدعی جن صاحب کا فرزند سانپ کی شکل میں تھااور سانپ کو ماردینا جائز ہے اس لئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کوسانی سمجھ کر ماردیا ہے۔ لبذا بموجب حديث شاه صاحب رحمة الله عليه يرقصاص نبين - "بي حديث ياك من كر جنات کے بادشاہ نے شاہ صاحب کو باعزت بری کر دیا اور ان دونوں جنات نے شاہ صاحب كوان كى جكديرينياديا (جنات كى دكايات م ٢٩ بحواله التحرير الافخم)



### انسانوں کو کا کرنے کے واقعات

جس طرح انسان کے ہاتھوں انسان قبل ہوجاتا ہے ای طرح بعض اوقات جنات مھی انسانوں کوتل کرڈالتے ہیں، چندروایات ملاحظہ ہوں:

### حفرت سعد بن عبادة كوجنات نے لل كيا

حضرت سیدنا این میرین کا بیان ہے: حضرت معدَّ نے استَجَاء کے دوران جب پہلو پر مہارالیا تو انقال کر گئے۔ درامس انہیں جنات نے قُل کیا اور یوں کہا: '' ہم نے آل ٹرزرج کے سر دار سعد بن عمادہ کو قُل کیا، ہم نے اے دل کی طرف تیر مارا، ہمارا نشانہ خطانہ ہوا۔'' (المعجم الکہیو، ج۲۴م ۱۷)

### طالب علم کے ہاتھوں قبل ہونے والاجن

ایک طالب علم سؤ کرر با تھا کہ رائے بیں ایک شخص اس کے ساتھ ہوگیا۔ جب وہ
اپنی منزل کے قریب پہنچا تو اس شخص نے طالب علم ہے۔' طالب علم نے پوچھا:''کیا
ذمہ ہے، بیں ایک جن بول مجھے تم ہے ایک کام ہے۔' طالب علم نے پوچھا:''کیا
کام ہے؟''جن نے کہا:''جب تو ظلاں گھر بی جائے گا تو ہال جہیں ایک سفید مرغ
کام ہے؟''جن نے کہا۔''جب شیطان سرکش ہو جائے اور جھاڑ ٹیونک وغیرہ کچھا کہ ہذد ہے اور کھاڑ کہا۔'' جب نے طالب علم نے ایک کام ہے۔''جن نے پوچھا:''دو کیا؟'' طالب علم نے آدی کو پریشان کرد نے قوائی کا کیا علاج ہے'' جن نے علاج تیایا:''چھوٹی دم والے آدی کو پریشان کرد نے قوائی کا کیا علاج ہے'' جن نے علاج تیایا:''چھوٹی دم والے بارہ منظی کی کھال اتاری جائے اور جن کے اگر والے آدی کے ہاتھوں کے دونوں بارہ شوکوں پر مضبوطی سے بائدھ دی جائے گھرسداب بری (ایک منم کا کالا دائد جس کو عورشی نظر بدا تار نے کے لئے جلاتی ہیں کا تیل کے کراس کی ناک کے دائے بھے

میں چار مرتبداور بائیں نتنے میں تین مرتبد ڈال دیا جائے تو اس کا جن مرجائے گا، مجر کوئی دوسرا جن بھی اس کے پائنیس آئے گا۔''

وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہواتو اس مکان میں آیا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ بڑھیا کے پاس واقعی ایک مرغ ہے۔ میں نے اس سے بیچنے کے متعلق یو جھا تواس نے انکار کر دیا۔ بہر کیف میں نے اس کوئی گنا قبت میں خریدلیا۔ جب میں خرید چکا تو جن نے دور ہے مجھے شکل دکھائی اور اشارہ سے کہااس کو ذرج کر دے۔ میں نے وہ مرغ ذیج کردیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے مرداور عورتیں باہرنگل آئے اور مجھے مارنے لگے اور مجھے حادوگر قرار دینے لگے۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا:' <sup>د نہی</sup>ں!میں جادوگرنہیں ہوں۔''انہوں نے مجھے شکوہ کیا کہ جب سے تم نے اس مرغ کوذئ کیا ہے ہاری اڑی برجن نے حملہ کردیا ہے۔ بین کر میں نے ان سے چھوٹی وم والے بارہ عظے کی ایک کھال اور سداب بری کا تیل منگوایا۔ جب میں نے جن کا بتایا ہوا وہی عمل کیا تو وہ جن جی بڑا:'' کیا میں نے تہمین سیمل اسے خلاف بتلایا تھا۔'' جب اس لڑکی کی ناک میں تیل کے قطرے ڈالے گئے تو وہ جن اس وقت مرگیااوراللہ تعالیٰ نے اس کڑکی کوشفاعطا فرمائی۔

(لقط الرجان في احكام الجان م ١٧٥)



### جنات کے انسانوں سے ڈرنے کے واقعات

انسان تو جنات سے ڈرتے ہی ہیں لیکن آپ حیران ہو نگے کہ

جنات بھی انسان سے ڈرتے ہیں۔

### جن جِعلاتك ماركر بماك لكلا

حضرت سیدنا مجاہدرضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا کہ اچا تک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہوگیا، میں اسے پکڑنے کیلئے بڑھا تو اس نے چھلانگ ماری اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز نئی۔ اس کے بعد وہ بھر بھی میرے پاس نمیں آیا۔ پھر فرمایا:'' جنات تم (انسانوں) ہے ای طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔'' (تقدا المرجان فی احکام الجان، جس میں عمر تم جنات سے ڈرتے

### شیطان ہم ہے تھبرا تاہے

حضرت سیدنا مجاہدے ہی مروی ہے کہ جنتاتم (انسانوں) میں سے کوئی شیطان سے گھبرا تا ہے شیطان اس سے بھی زیادہ تم سے گھبراتا ہے لہذا جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس سے نہ گھبرایا کروورنہ وہ تم پرسوار ہوجائے گا البتۃ تم اس کے مقابلہ کیلئے تیار ہوجایا کروتو وہ بھاگ جائیگا۔ (لقط المرجان فی احکام الجان ہم ۱۸۴)

### جنتم سے زیادہ ڈرتا ہے

حضرت سیدنا ابوشراعه رحمة الشعلیه کہتے ہیں جمھے حضرت بچیٰ جزار رحمة الشعلیہ نے دیکھا کہ میں رات کے وقت گلیوں میں جانے ہے ڈرر ہا ہوں تو مجھے نے رایا:''جس ہے تم ڈررہے ہووہ اس سے زیادہ تم سے ڈرتا ہے۔'' (لقلا المرجان فی احکام الجان ،میم ۱۸) حضرت سيدنا ابوالشخ اصبانی رحمة الله ("كتاب العظمة" عن حضرت سيدنا عبدالله بن عباس است داوی بين كه تم عن سے جس كے سامنے شيطان طاہر ہو جائے تو وہ شيطان سے منہ نہ موڑے بلكه اس كی طرف نظر جمائے رہے اس لئے كه وہ تبهارت ان (شيطان) سے ڈرنے سے ذیادہ وہ تم سے ڈرتے بين كيونكه اگر كوئى اس سے ڈرجائے گا تو وہ اس پر سوار ہو جائے گا اور اگر ڈٹ جائے گا تو وہ بھاگہ جائے گا۔

حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بید داقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا یہاں تک کدیش نے شیطان کو دیکھا تو جھے حضرت سید نا این عماس کا فرمان یاد آیا، چنا نچہ میں ڈٹ گیا اور وہ جھے شے ڈر کر بھاگ گیا۔ ( کتاب العظمة ص ۴۳۳)

### حفرت عمر "كود كيهكر شيطان منه كے بل كرجاتے

حضرت سالم بن عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالیٰ عنیم فرماتے ہیں کہ بھرہ کے گورز حضرت اللہ عن عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالیٰ عنیم فرماتے ہیں کہ بھرہ کے گورز دعفرت ابد موی اللہ عنہ ویہ ہوگئ۔ وہاں ایک ورت تھی جس کے بہاد میں ایک شیطان بول تھا۔ حضرت ابد موی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تورت کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ اس نے تورت سے جا کر کہا: اپنی شیطان سے کہو کہ وہ جا کر امیر المؤمنین حضرت عرشی خرجمیں لا کر دے کیونکہ وہی مہان سے کہو کہ وہ جا کر امیر المؤمنین حضرت عرشی خرجمیں لا کر دے کیونکہ وہی مہار داور مارے معاملات درست کرنے والے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ (جن) اس وقت یمن میں ہے عظریب آئی جائے گا۔ قاصد تھوڑی ویرا نظار میں رکے دے۔

آ خرکاروہ (جن )اس گورت کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا:'' تم دوبارہ جا دَاور حضرت امیر المؤمنین کے متعلق خبر دو کیونکہ دہ تمارے سر دار ہیں اوران کی خبر کی تاخیر نے ہمیں بہت پریٹان کردیا ہے۔ شیطان نے کہا: حضرت عمر الی شان والے تحق ہیں جن کے قریب جانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی نے جتنے بھی شیطان پیدا فرمائے جب بھی وہ حضرت عمر کی آ واز سنتے ہیں تو منہ کے بل گربی جاتے ہیں۔ (تعدالمرجان فی احکام الجان میں ۱۹۲۷)

### محافظ فرشت

حضرت سيدنا مجامة فرماتے جين: "هرانسان پرمحافظ فرشتے موکل ہيں جوسونے جاگئے کی حالت میں جائے انسان کی حالت میں جتات اور حشرات الارض ( یعنی کیڑے مکوڑوں ) سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں آگر کوئی ستانے والی جیز آتی ہے تو اس کو ہٹادیتے ہیں آگر جس کواللہ عز وجل اجازت دے۔"

### **ተ**ተተተ

### جنات *کٹرے بچے کے طریقے*

جنات سے حفاظت کے لئے ان امور کا افتیار کرنا بے حدمفید ٹابت ہوگا،

"ان شآء الله عزوجل"

- (۱) الله تعالیٰ کی پناه طلب کرنا
  - (r) تلاوت قرآن كريم
    - (m) ذكرالله كي كثرت
      - (۴) اذان دينا
  - (۵) ای کلیکوسومرتبه یاهنا

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنِي قَدِيْرٌ

- (٢) جنات اور جادوت حفاظت كيليخ چنداوراد (ورات عربي بي)
- (2) جنات سے حفاظت کے مختلف وظا نف (وظائف آمے درج میں)
  - (٨) چکنائی دالی چزیں جلد دهو ڈالئے
    - (٩) گھر میں لیموں رکھئے
      - (۱) عمرین یون دیے (۱) گهرم مذروع کا کور
      - (۱۰) گھر میں سفید مرغار کھئے "ایر

### (۱) الله تعالى كى يناه طلب كرنا

جنات ك شرے بيخ كے لئے اللہ تعالى كى پناہ طلب كى جائے۔قرآن پاك

:4U

''اوراے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کو نچا دے تو اللہ کی بناہ

ما نگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔''(پارہ9،الاعراف4۰۰)

حضرت سیدنا سلیمان بن صر در حمة الله علیہ کتبے ہیں کہ نبی کریم کا فیٹنا کے پاس دو آ دمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گلے حتی کہ ان میں ایک کا چیرہ سرخ ہو گیا تو نبی كريم كَالْتَيْخَ فَرْمِاياك مَتِي الك الي كَلَى كَامُ مِ كُواكر بدات كي واس كا فعد طِلْ جائة " " الموذ بالله من الشياس الرجم" " يعنى من شيطان مردود سالله كي بناه مثل آتا جول (صحيح مسلم، كتاب البوو الصلة من ١٣٠١)

### (۲) تلاوت قرآن كريم

#### مومن جنات كابسرا:

هنرت ابو خالد الوالی قربات بین که مین قافے کے ساتھ حضرت عرقے پائی جان نے معرت عرقے کے پائی جان کے ساتھ حضرت عرقے کے پائی جانے کے لئے نگلا۔ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے۔ آئم ایک جگر ہے گئے اور کے میں نے بلند آواز سے بیٹ نے بلند آواز سے جان کے بلند آئوں کے میں نے آئی اور سے میں نے بلند بھی سے دان کے چیخ کے متعلق ) بوچھا تو انہوں نے کہا جمیں شیطانوں نے کہا اور تمارے ساتھ کھیلنا شروع کردی تھا۔ جب آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ جس آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو وہ بھی جھوڑ کر بھاگ گئے۔ (لقدا المرجان فر شک کے بلند آواز کے بلند آلا کے

یوں تو پورا قر آن بی جموعہ ہیں ہے بین چند سورتوں اور آیات کا خصوصیت ہے روایات میں ذکر آیا ہے۔جن میں سے چند پیمین:

آییذ اکتری

لیس شریف

سرد و مؤمنون کی آخری چار آیات

سود و البقر ق

سود آل عران

سود آل عران

سود آل عران

سود الاعراف

سود العراف

سود العراف

سود العراف

سود العراف

سود العراف العراف

سود العراف العراض العراف العراض العراض

(۱) محافظ مقرر ہوجائے کا

جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو رسول اگرم کُلُگُولُم نے استفار فر بایا:

د مجمارے قیدی نے رات کیا گیا؟ ' میں نے عرض کی: ' یا رسول الله کُلُگُولُم الله الله کُلُگُولُم اس نے

مجھے ایک چیز سکھائی اور اس کا گمان تھا کہ الله تعالی نے جھے اس کے ساتھ فائدہ دے

گا۔ آپ کُلُگُولُم نے بع چھا: ' وہ کیا ہے؟ ' میں نے کہا: اس نے جھے بتایا کہ جب میں

بستر پر آؤں تو آید الکری پڑھا کروں اس کا گمان تھا کہ منج سک میرے پاس شیطان

مہیں آے گا اور میرے لئے اللہ تعالی کی طرف ہے ایک محافظ مقرر ہوجائے گا۔ '' یہ

من کرآپ کُلُگُولُم نے فر بایا: ' اس نے تیرے ساتھ تھی بولا ہے حالا تکدہ جھوٹا ہے اور وہ

شیطان تھا۔ ' (حجم البخاری ، کتاب الوکالة من ۲۴ میں ۸۲)

#### (۲)عفریت سے تفاظت

حضرت سیدناحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم اللہ عائیہ نے فرنایا: ''جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اورانہوں نے کہا کہ عفریت جنات میں ہے ہے جو آپ کے ساتھ مکر (عیاری) کرتا ہے لہٰذا آپ جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے جا کمی تو آیت الکری پڑھالیا کریں۔''

(لقط الرجان في احكام الجان ص ١٥٥)

### (٣) دوفرشة منح تك هاظت كرير م

حفزت سیدنا قمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے:'' جو شخص اپنے بستر پر ٹیک لگاتے وقت آیت اکری پڑھ لے گا تو اس کے لئے دوفر شتے مقرر کر دیئے جا کیں گے جومج تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔'' (لقط المرجان فی احکام الجان م ۱۵۷)

### (m) مجلول كونقصال كربنچانے والے جنات

حضرت سيدنازيد بن ثابت رضى الله تعالى عندا يك رات اين باغ كى طرف گ

تو وہاں شور وغل سنائی دیا۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ لگا: ''یہ کیا معالمہ ہے؟''
آپ کو ایک جن کی آ واز سنائی دی جو کہر ہا تھا: ''جمیس دوطر فہ کلباڑی نے تکلیف
پہنچائی ہے لبندا میں نے اداوہ کیا کہ میں اس باغ کے بھلوں کو نقسان پہنچاؤں ہتم اس
باغ کو ہمارے لئے طلال کردو۔'' آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ مطالبہ مان لیا۔
دوسری رات آپ نے دوبارہ شوروغل سنا اور کہنے لگے: یہ کیا معالمہ ہے؟'' ایک
جن نے جواب دیا: ''جمیس دوطر فہ کلباڑی نے تکلیف پہنچائی ہے، البندا ہم نے اداوہ
کیا کہ ہم تمہارے ان چھلوں کو تقصان پہنچا کی ہم تم ان چھلوں کو ہمارے لئے طال کر
دو۔'' آپ نے نے فربایا: '' ٹھیک ہے۔'' اور اس سے دریا فت کیا: ''کیا تم ہمیں ایس چیز
کیا رے میں نہیں جاؤگ جو ہمیں تم سے نجات دے دے؟'' اس جن نے کہا: ''وہ
آیۃ الکری ہے۔'' (کتاب العظمة ، جی ۲۲۷)

### (۴) کھجوریں کھانے والے جن

حضرت سیدنا انی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہمارا مجودوں کا باغ تھا۔ ہیں ان کی وکھ کے مات کیا گئا کے بار ان کی دکھ کے ہوائی کرتا ، جھے ایا لگا جیسے مجودی روز پروز کم ہور ہی ہوں۔ چنا نچہ میں نے رات کے وقت اس پر چبرہ و بنا شروع کر دیا۔ ای دوران بالغ لڑکے سے مشابدا یک چو پاید جھے نظر آیا۔ اس نے جھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا: '' تم کون ہو؟ جن ہویا انسان؟''میرے استفسار پراس نے بتایا: '' میں جنات میں سے ہوں۔ ''میں نے کہا: '' جھے اپنا ہاتھ دکھا اور ''جب اس نے جھے اپنا ہاتھ دکھا یا تو اس کا ہوتے ہے۔ میں نے بوچھا: ''کیا جن آئی ہوتے ہیں۔ میں میں جو جو ہیں۔ میں السے ہوتے ہیں؟'' وہ کہنے لگا: جنات میں مجھ سے بھی طاقتور جن موجود ہیں۔ میں نے بوچھا: ''کیا جن الیے ہوتے ہیں۔ میں میں جو بھی کے کر کرے تھا کہ کا میں کا مرتبہیں کی چیز نے ابھارا؟ وہ کہنے الیے جو چھا: ''کیا جو کے جھی کے بیات میں کام پر جمہیں کی چیز نے ابھارا؟ وہ کہنے ا

لگا: ' مجھے پنة چلا كرتمبيں صدقہ كرنا بہت پسند ہے، البذا مجھے اچھالگا كريش بھی تباری محجوروں تک رسائی حاصل كروں۔'' میں نے اس سے دریافت كيا:''وہ كون ى چيز ہے جو بمیں تم سے بچاسكتى ہے؟''اس نے كہا:'' آیة الكری۔''

### (۵)شیطان کااحمق گدھے کی طرح بھاگ جانا

حفرت سيدناعبدالله بن مسعود قرماتے ہيں :حضور ني كريم مانا فياك كى صحابي كى ایک جن سے ڈبھیڑ ہوئی توانہوں نے اسے بچھاڑ دیا۔ جن نے ان سے فریاد کی کہ مجھا کیک موقع اور دوتو آپ نے اسے دوبارہ موقع دیا۔ دوبارہ مقابلہ ہواتو آپ نے اسے بھر جاروں شانے حیت کردیا اور فرمایا: "میں تیری کمزوری اور چرے کی اُڑی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا ہوں تیری دونوں کلائیاں کتے کی کلائیوں کی طرح بیں تو مجھے جنات میں سے لگتاہے، کیاتو جن ہی ہے؟ "اس نے تھکھیا کرکہا نہیں!اللہ عروصل کی فتم! مين ان مين سينمين مول، مين تو مضوط بسليون والا مول ليكن آب مجمع تيسري مرتبه چرموقع دیں، اگرآب نے مجھےزمین برگرادیا تو میں آپ کوایک مفید چیز سکھاؤں گا۔اس کی درخواست پرآپ نے اسے دوبارہ موقع دیا اور حسب سابق بچھاڑ دیا۔ پھر فرمايا: بان اب توجيحه وف سكهاد باس في كها: كياآب" آية الكرى "راحة بين؟ فرمایا: " کیون نہیں۔ "اس نے کہا: " آب اس کو گھریں پڑھیں تو شیطان احق گدھے کی طرح اس گرے بھاگ جائے گا اور میج تک اس میں داخل نہیں ہوگا۔ 'اوگول میں سے سنسمى نے حضرت سيدنا عبدالله بن مسعودٌ سے بوچھا: ' وه صحابي كون تھے؟' انھوں نے ، جواب دیا که: "عمرضی الله تعالی عنه کے سواکون ہوسکتا ہے۔" (اُنتجم الکبیرج ۹ م ۱۳۲)

# (۲)سورة لليين كےفوائد

### تمام چراغ بجھ جانا

حضرت سيدنا احمد بن عبيدالله رض الله تعالى عنه فرمات بين كرمير والدصاحب
ا يك مرتبه ايد والتحت كرّ رب جهال جن مجوت كا بيرا تعا حالا نكد وه دوسرول كو
اس داست سر كرّ رف سدوكا كرتے تقد والد محرّ م كابيان ہے: ميں وہاں سركرّ ر
رہا تعا كمه اچا كمك بحصائيك كورت د كھائى دى جو پيلاد تگ كرُ كر بينج ايك تحت پر
ميشی تھی۔ اس كے اردگر و جماغ جل رہے ہے۔ اس كورت ف بحص آ واز دى۔ ميں
في فورا فيسين شريف پڑھنا شروع كردى۔ جيسے بى ميں فرسورہ فيسين پڑھنا شروع
كى تمام جمائى بحق كے وہ كورت بحد سے كہنے كى الله كے بندے! بيتم في ميں الله كے بندے! بيتم في ميرے ساتھ كيا كيا؟" اس طرح شرال سے تحفوظ دہا۔ ( كماب العظمة ميں ٢٠٠٠)

#### شيطان اندها بوكيا

معرت سيدنا نقلبدين سيل فرمات بين: "ايك مرتبه ين في حرى بي بين كي حضرت سيدنا نقلبدين سيل فرمات بين الكي مرتبه ين في حك لي يا قوه بال يحمد تقار دوسر عدن مين في دوباره يا في ركها اوراس پريسين شريف پڑھی - جب حرى كاوقت موا تو مين في ويكها كه يافي اى طرح ركها موا به جبكه شيطان اندها موكر گھر كے ارد كي ركا كم الحيطان لا بين الى الدين الى الدين حيال الله عن مين ۵۳۲)

### (۴) سورهٔ مومنون کی آخری جارآیات کاورد

مركى واليكاعلاج

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ بیں نے ایک (مرگی والے) کے کان میں علاوت کی تو اس کو افاقہ ہوگیا۔ رسول اکرم کافیٹانے جنے ہیں اور سے دریافت فرمایا کرتم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے عرض کی:''میں نے سورهٔ مومنون کی آخری جارآیات

ٱلْحَسِبُتُمْ ٱنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَثًا وَٱلَّكُمْ إِلَيْنَا لَاكُرْجَعُوْنَ

ے آخر سورت تک تلاوت کی حضور یاک مُناتین کے ارشادفر مایا "وقتم ہےاس ذات کی جس کے قبعنہ قدرت میں میری جان ہےا گرکوئی مؤمن فحض اس آ یت کوکسی یماڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھیٹل جائے۔''

(منداني يعلى الموسلي، مندعبدالله بن مسعود، جهم ٣٨٥)

# (۵) سور ومومن كي ابتدائي تين آيات كاورد

مبح تك حفاظت كي حائے كي

حضرت سيدنا الوجريرة روايت كرتے إلى كه حضور باك مُنْ الله الله ارشاد فرمايا: جو شخص مج کے دقت سور و مؤمن کی ابتدائی تین آیات

خَمْ تَنْوِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ عَافِرِ الذَّاكُ بُ وَقَامِلَ التَّوْب شَدِيدِ الْبِعَابِ فِي الطَّوْلِ لاَ إِنْ أَلْكُو إلَيْهِ الْمَعِيدُ (بِ٢١، الوَن: ١٦١)

اورآیة الگری کی تلاوت کرے گااس کی شام تک ان کے ذریعہ تفاظت کی جائے گی اور جوان دونوں کوشام کے وقت تلاوت کرے گا اس کی ان کے ذریعے صبح تک حفاظت كى جائے كى \_ (جامع الرندى، جم م ٢٠١٠)

### (۲) سورة البقرة كي قرأت كے نصائل

- حفرت سيدنا ابو ہريرة فرماتے ہيں كەحفور ياك مُأَيُّنِيَّا نے فرمايا: ''اپنے (1) تھروں کو قبریں مت بناؤ ، بیشک شیطان اس گھرے بھا گیا ہے جس میں سوره البقره يزهمي جائے۔"
- حضرت سیدنا ابومسعود انصاری رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ (r)

حضور کانٹینم نے فرمایا:''جس نے رات کوسورۃ البقرۃ کی آخری دوآیتیں پڑھیں تو وہ اسے کفایت کریں گی۔''

(صحيح مسلم، كتاب الصلاة المسافرين ٢٠٠٣)

اور حفرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که نبی كريم مُنْ يَنْكِ إِنْ فِي مَايا: " بيتُك الله تعالى نے آسان وز مين بنانے سے دو ہزارسال پہلے ایک کتاب لکھی اوراس میں سے دوآ بیتی اتاریں جن سے سورة البقرة كوختم كيا تو جس گھر ميں بيد دنوں آيتيں تين راتيں پڑھي جائيں د ہاں شیطان نہیں رہتا۔''

(سنن الترندي، كتاب نضائل القرآن جه بهم ٢٠٠٠)

حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے كه جو شخص (4) سورۂ بقرہ کی ابتدائی جارآ بیتیں اورآیۃ الکری اوراس کے بعد کی دوآ بیتیں ادر سورهٔ بقره کی آخری تین آیتی پڑھے گا تواس دن ندا سکے قریب شیطان آئے گانداس کے اہل خانہ کے پاس آئے گاا دراس کے گھر والوں میں کوئی تکلیف دہ چیز ظاہر نہ ہوگی اوراگرانہی آیتوں کو کسی مجنون پریڑھا جائے (لینی دم کیا جائے ) تو اس کوجنون سے افاقہ ہوجائے گا۔

(سنن الداري، ج٢،٩١٥)

حضرت سیدناانس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ٹاکٹیا کم (a) ارشادفر ماتے ہیں:شریر جن کیلئے سورہ بقرہ کی ان دوآیتوں سے زیادہ تخت اورکوئی آیت نہیں ہے:

وَالْهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ لآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ إِنَّ فِي حَلْق السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَانْحِيْلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّيِّي تَجْرِى فِي الْبَحْرِبِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ ٱنَّزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ ... مَّآءٍ لَمَاحُينا بِدِهِ الْاَدْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصُرِيْفِ الرِّيلِحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِبَيْنَ الْسَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاياتٍ لِقُومٍ يُتُعْقِلُونَ ــ

اورتمہارامعبودایک معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں گر وہی بڑی رحمت والا مهربان \_ بیشک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ دریا میں لوگوں کے فائدے لے کرچکتی ہے اوروہ جواللہ نے آسان ہے یانی اتار کرمردہ زمین کواس سے جلا دیا اور زمین میں ہرفتم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل كرآسان و زمين كے في ميں تھم كا باندھا ہے ان سب ميں عقلمندوں کے لئے ضرورنشانیاں ہیں ۔ (پ۲،البقرۃ:۱۶۳،۱۶۳)

### (4) سورة العمران كي تلاوت

حان نيح كئ

حضرت سیدنا حمزہ زیات رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں کدایک رات میں کوفہ جانے کے ارادے سے نکلا۔رات کی تار کمی نے مجھے ایک ویران عمارت میں پناہ لینے پرمجبور کر دیا۔ ابھی میں وہیں تھا کہ دوخبیث جن میرے پاس آئے۔ان میں سے ایک نے اینے رئیل سے کہا:'' بیمزہ زیات ہے جو کوفہ کے لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے۔'' بین کروہ كبنے لگا: اچھا، الله عزوجل كى تتم إيس اے ضرور قل كروں گا۔ "جب ميس نے اس كے خطرناک ارادے دیکھے تو میں نے سور وال عمران کی بیآیت پڑھی:

شَهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ فَآيُماً بِالْقِسُطِ لَآ إِلٰهُ إِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (بِ٢٠١٠مُ مُران١٨)

الله نے گواہی دی کہاس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے

انساف ہے قائم ہو کراس کے سواکسی کی عبادت نہیں عزت والا تحکمت والا اور کہا: ''میں اس برگواہ ہوں۔''بین کروہ دوسرے جن سے کہنے لگا: تیراناس ہو، اب ذکیل وخوار ہوکڑھے تک اس کی حفاظت کرو۔'' ( کمآب العظمة )

### (٨) سورة الاعراف كاورد

حضرت سيدنا سعد بن اسحاق بن كعب رض الله تعالى عند فرمات بي كرجب سورة الاعراف كي آيت نبر 14 وق و تحكم الله اللّذي خلق السّعلوات و الارْض سے فلوگ اللّه وَبُّ اللّه وَبُ اللّه و اللّه و الله و الله

(لقط المرجان في احكام الجان ص ١٥٤)

### (٩) سورة حشر كي آخري آيات كي تلاوت

### 70 ہزار فرشتے تفاظت کریں گے

حضرت سیدنا ابو امامدرضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ حضور پاکس کا الحینانے ارشاد فرمایا: ''جوشخص تمین مرتبہ شیطان ہے اللہ کی بناہ مانگنے مجرمورہ حشر کی آخری آیتیں حاوت کر لے تو اللہ تعالی اس کے لیے ستر ہزار فرشتہ بھتی دیتا ہے جواس سے جن وانس کے شیطانوں کو دھا دیتے رہیں گے اگر دات کو پڑھے گا تو صبح تک اورا اگر دن کو پڑھے گا تو شام تک۔'' (تھا المرجان فی احکام الجان میں ۱۵۸) ۔

تحجوري جرانے والےجن

حضرت سیدنا ابوابوب انصاریؓ نے اپنے گھر میں تھجوریں خٹک کرنے کے لیے

ایک جگر خصوص کر رکئی تھی۔ آپ کو کھوروں کی تعداد ٹیں بچھ کی محسوں ہوئی۔ جب
رات کے وقت آپ نے اس کی گرائی فرمائی تو اچا تک آپ کو وہاں ایک شخص و کھائی
دیا۔ آپ نے اس نے بو چھا: ''تم کون ہو؟'' وہ کہنے لگا: '' بیس جن ہوں ،ہم نے ادھر
کا زُنِ اس لئے کیا کہ ہمارا تو شدختم ہوگیا تھا، چنا نچہ ہم نے آپ کی بچھ کھوریں لے
لیں۔ لیکن آگرانشر دجل نے چاہا تو تہمیں مجموریں کم نیس پڑیں گا۔ آپ نے اس نے
لیں۔ لیکن آگرانشر دجل نے جاہا تو تہمیں مجموریں کم نیس پڑیں گا۔ آپ نے اس نے
فرمایا: ''اگر تم (جن ہونے کے دو کی بیس) سے ہوتو بچھے اپناہا تھد کھاؤ۔''اس نے آپ
کو اپناہا تھد کھائے جس پر کتے کے بازوں کی طرح کے بال تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا:

کے بارے میں نیس بتاؤ گے جس کے ذریعانسان جنوں سے پناہ حاصل کر کیس تو اس
نے جراب دیا: '' وصورہ حشر کی آخری آیا۔ ہیں۔ (الدرالمثورہ جریم 117)

### (١٠) سورهٔ اخلاص دی مرتبه پڑھ کیجے

حضرت سیدناعلی المرتضای ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم کا تیج ارشاد فرماتے ہیں: '' جو خصص بح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ دہ سور وَاخلاص دس مرتبہ پڑھ لیے تو اس کواس دن کوئی تکلیف اور فقصان نہ پہنچے گا اور شیطان ہے بھی اس کی حفاظت ہوگی''۔ (لقط المرجان فی احکام الجان ص ۱۵۸)

### (۱۱)معوذ تان ( یعنی سورة الفلق اور سورة الناس )

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه فرمائے میں که نبی کریم ٹائیڈیا جنوں اور انسانوں کی نظر سے بناہ مانگا کرتے تھے تھی کہ معوذتان ( یعنی سورۃ الفلق اور الناس) نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں لے کر باتی کوچھوڑ دیا۔

(سنن الترندي، كماب الطب جه بص١٣)

### " بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ " كاروحانى طاقت

حضرت ابن عمر منی الله تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ امیر المؤسنین حضرت سید ناعمر فاروق رضى الثدتعالى عندم بحدنبوي مين اصحاب رسول الثدسلي الثدعليه وآله وسلم كي ايك جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آ ہیں میں فضائل قر آن پر مذا کر ہ کرر ہے تھے۔ ان میں ہےا کیے محالی نے کہا: ''سورہؑ توبہ کا آخری حصہ اُفضل ہے۔'' دوسرے محالی نے کہا: "سورہ بن اسرائیل کا آخری حصد افضل ہے۔" ایک تیسرے صحالی نے کہا: "سورة كهليقص اورطه افضل ب، "اى طرح سى برايك في اينام کے مطابق مختلف اتوال بیان کئے اور ان حضرات میں حضرت عمرو بن معدی کرب رضی الله تعالی عنه بھی موجود تھے۔انہوں نے کہا''اے امیر الموشین! آپ لوگوں نے " بسسم الله الوصل الرجيم " كعيب وغريب فضائل كوكي بعلاديا الله ك فتم" بسُم الله الرَّحُملِ الرَّحِيْمِ "كَعَارَات مِن سايك بهت بى عجيب چيز ہے۔'' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہوکر بیٹھ مکئے اور فر مایا:''اے ابو ما تُور! (حفرت سيدناعمروبن معدى كرب كى كنيت ب) بم سي" بيسم الله الوحملي السوَّحِيْسِم "كِ فضائل عجيبِه بيان كرو-' مضرت سيدناعمرو بن معدى كرب رضى الله تعالی عنہ نے بیان کرنا شروع کیا: ''اے امیرالمؤمنین! زبانہ جاہلیت میں ہم بریخت قحل آپنجا تو میں نے کھررز ت کی طاش کے لئے جنگل میں گھوڑا ڈال دیا۔ میں اس حالت میں جار ہاتھا کہ میرے سامنے ایک گھوڑا کچھ مویثی اورایک خیمہ نظرآیا۔ جب میں خیمہ کے پاس پہنچا تو وہاں مجھے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ خیمے کے سامنے ا یک بوڑھا فیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا: "جو کچھ تونے اینے لئے مخصوص کیا ب وه سب مجھے دیدے تیری مال تجھ پر روئے''۔اس بوڑھے نے کہا:''افے حض! اگرتم مہمانی جا ہے ہوتو اتر آؤاوراگر مدد جا ہے ہوتو ہم تمہاری مددکریں گے۔'' میں نے پھر کہا: '' تیری ماں تجھ مردوئے ، یہ سب مجھے دے دے '' تو وہ بوڑ ھا بمشکل تمام كرُ ابوا، اور " بسُم اللُّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ "يرْجة بوع ميرة مريبوا، اس نے مجھے زمین برگرالیا اور میرے او برسوار ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا:''میں تجھے تل كردول يا چھوڑ دول؟ ' ميں نے كها: ' جھوڑ دو۔' ' تو وہ ميرے اوپر سے اٹھ گيا۔ میں نے اینے دل میں کہا!''اے عمرو! عرب کا شہوار ہاس بوڑھے کمزورے بھاگئے ہے زیادہ بہتر مر جانا ہے۔'' چنانچے میرے دل نے بھرمقابلہ کے لئے اکسایا اور کھڑ کا یا تو میں نے اس بوڑھے ہے دوبارہ کہا:'' بیسب مال مجھے دے دے تیری مال تجه يردوك \_وه ايك بارتجر" بسم الله الوَّحْمِن الوَّحِيْم "يزعة بوئ میرے قریب ہوا اور مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے شیج آگیا اور وہ میرے سینے پر حِرُّ هِ كَرِبِيثِهُ كَا اور يوحِها: ' كما تَحْقِقْلَ كردوں يا حِهورُ دوں؟'' ميں نے كہا:''معاف کروے۔''چنانچان نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہ جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے اس کوناطب کرتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا:''اپناسب مال مجھے دے دے تیری ماں تجه يرروع ــ "اب كى بار بحروه" بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم "يرْحة موع پھرمیرے قریب آیا تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور اس نے مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے نیچے آیڑا۔ میں نے اس سے درخواست کی:'' مجھے چھوڑ دو۔''اس نے کہا: "اب تيسري بارتو ميس تحقي نهيس جهور ول گا-" بحراس نے كنير كو آواز دى: "تيز دھار کی تلوار لے آ ۔'' وہ اس کے پاس تلوار لے آئی تو اس بوڑ ھے نے میرے سر کا ا گلاحصہ ( یعنی چوٹی کو ) کاٹ دیااورمیرے سینے سے اتر گیا۔

ا ملا صدر میں پون و) ہے دیادر بر سے سے سے اس یا۔ اے امیر المونین! ہم عربوں میں بیدوان ہے کہ جب ہماری چوٹی کاٹ دی جاتی ہے تو اس کے اُگئے سے پہلے ہمیں اپنے گھر لوٹ جانے میں حیاد شرم آئی تھی۔ چنانچہ میں ایک سال تک اس کی خدمت کرنے پر داختی ہوگیا۔ جب پودا سال گزر گیا تو اس نے مجھ سے کہا:"اے عمرو! میں جا ہتا ہول کہتم میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو۔ میں اس كے ساتھ چل يزايبان تك كر بم ايك دادى من ينجے اس فے جنگل دالوں كو" بسم الله الرَّحْمن الرَّحِيم "برْ حكرا وازلكا في وتمام برند اليالية المرتد عالية المرتد الما چور کرنکل گئے ایک برندہ بھی باتی ندر ہا۔ پھر دوبارہ آواز لگائی توتمام درندے ایے احاطوں سے باہر ملے گئے۔ تیسری بارآ واز لگائی تو ایک لمے تھجور کے درخت کی طرح لما کالا آ دی نظر آیا جواونی لباس پہنے ہوئے تھا۔اے دیکھ کرمجھ پر رعب طاری ہوگیا۔اس بوڑھےنے کہا:''اےعمرو! گھبرامت اگرہم ہار گئے توتم کہنا میرا ماتق (لعني بوژها)" بيسم اللُّهِ الوَّحْمِينِ الوَّحِينِمِ " كَ بركت ساس ير عَالِ آ جائے گالیکن مقابلہ میں وہ لمبا کالا آ دمی غالب آ گیا تو میں نے حجث ہے کہا کہ میراساتھی لات وعزی کی وجہ ہے غالب ہوگا تواس بوڑھے نے مجھے ایک ابیاتھیٹر مارا کہ میراسرا کھڑ جاتا۔ ٹیں نے کہا: میں دوبارہ ابیانہیں کروں گا۔ پھر جب بم جيت كتو من في كما مراساتي" بسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ "ك برکت سے عالب آ گیا۔اس بوڑ ھے نے اس کواٹھا کرزین میں اس طرح گاڑ دیا جس طرح گھاس کوگاڑا جاتا ہے بھراس کے بیٹ کو بھاڑ کراس سے سیاہ لاکٹین کی طرح كوئى چيز نكالى اور مجھ سے كہا: "اے عمروا بياس كا دهوكدا ور كفر بـ " بيس نے كها: "آپ كا اوراس بليد كاكيا قصه بي؟ "اس نے كہا و ولا كى جس كوتم نے خيمه میں دیکھاوہ فارعہ بنت مستورد ہے۔ ہرسال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا تھا تو الله تعالى" مسم اللُّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ "كى بركت س مجھان يركُّ عطا فرما تا تفا\_ (لقط المرجان في احكام الجان ص ٢١١)

#### (٣) ذكراللدكي كثرت

حضرت سيدنا حارث اشعرى رضى الله تعالى عندس مروى ايك طويل حديث ميس

یہ بھی ہے کہ'' میں تہمیں تھم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بیشک اس کی مثال اس آ دمی کی ہے جس کے چیچے دخمن لگا ہوا ہوتو وہ ایک قلعہ کے پاس آئے اس میں اپنے آپ کو ان مے محفوظ کرلے تو ایسے ہی بندہ اپنے آپ کوشیطان نے نمیں بچاسکتا جب بنگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کاذکر نہ کرے''۔ (سٹن الترف کی ممال المثال میں ہم س ۳۹۴)

#### (۴)اذان دينا

حضرت سيدنامهل بن ابوصالح رضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كه بجھے مير ك والد نے بنو عارش كي طرف بھيجا اور مير سے اتحال عالم اور عند بي ان كانام لے كر پكارا۔ اس نے ديوار كے او پر ہے جما نكاتو بجو بھي نظر شدا يا۔

ميں نے اس بات كا اپنے والد سے ذكر كيا تو انہوں نے كہا كہا كہ اگر جھے معلوم ہوتا كہ تير ساتھ سيم عالمہ پش آئے گاتو ميں تجھے نہ بھيجا ليكن جب آ واز سنوتو نمازكى اؤ ان دو كيونك ميں نے حدیث بيان . دو كيونك ميں نے حدیث بيان . كرتے ہوئے سنا ہے كہ رسول اكرم كائينا نے فرمايا: "جب نماز كے لئے اؤ ان دى جائے تو شيطان منہ بھيركر ہوا گا ہے اور اس كى ہوا خارج ہورتى ہوتى ہو : "

(ميحملم، كتاب الصلاة ص ٢٠٥)

#### انسانوں کا شکار کرنے والے جنات

حضرت سیدنا الک بن انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اللم رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اللم رضی الله تعالی عند بیان اللہ تقی جس میں جنات انسانوں کا شکار کر لیتے تھے۔ جب حضرت زید رضی الله تعالی عنداس کے والی ہوئے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے ان کو بلند آواز سے اذان دینے کا تھم فر مایا۔ لوگوں نے ایسائی کیا تو یہ صعیب ٹل گئ۔ بلند آواز سے اذان دینے کا تھم فر مایا۔ لوگوں نے ایسائی کیا تو یہ صعیب ٹل گئ۔ (لقط المرجان فی احکام الجان مسلم

## (۵)درج ذیل کلمه کویز هنا

لَا اِلْمُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَنْي قَدِيْر

ترجمہ : ''اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکن نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی با دشاہت ہے اور اس کی تعریف اور حمد ہے اور وہ ہر جزیر قادرے ۔''

(۱) حفزت سیدنا ابو ہریرہ وضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ بیشک نی کریم کانٹینے فرمایا: چوشخش ایک دن میں مومرتبہ

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَةً لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَئْيٍ قَدِيْر

پڑھتا ہےا۔ دس گرونوں کے برابر ٹواب ملتا ہےاوراس کے لئے سوئیکیاں کھی جاتی اور سو برائیاں مٹائی جاتی میں اور شام تک اس کے لئے شیطان سے تھا طت رہتی ہے۔ اوراس سے بہتر کوئی مل نہیں کرتا حتی کہ کوئی اس سے زیادہ کرے۔

(صححمسلم، كتاب الذكروالدعاء ص ١٣٣٥)

(٢) حفرت سيدنا عماره بن هبيب رض الله تعالى عند سے مردى ہے كه بى كريم تَالَيْكِمْ خارشاد فرمايا: جُرض لا إلله إلاالله وَحْدَهُ لا هَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِعَدِهِ الْمَحْدِ يُحْمِينُ وَيُعِيْتُ وَهُو عَلَى كُلِّ هَنْي قَدِيثٌ"

۔ '' نمازمغرب کے بعد دی بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سلح فرشتے ( محافظ ) بھیجہ دے گا جواس کی صبح تک شیطانوں ہے نگہبانی کریں گے۔

(جامع الرندي، كماب الدعوات، ج٥، ص١٥٥)

#### (۷) جنات سے حفاظت کے مختلف وظا کف (۱) جنات کے شرسے حفاظت

معترت سيد ناابن عجاس رض الله تعالی عند سه دوايت ہے کہ بنی تيم کا ايک آدی

بہت جرائت منداور بها در تھا۔ ايک رات وہ سفر پر روانہ ہوا اور جنات کی زمين پر جا

اترا۔ جب اس نے دحشت اور خوف سامحسوں کيا تو اس نے اپنی سواری کی ٹائٹیں

با ندھيں اور اس کے ساتھ فيک لگا کر بيٹھ گيا اور کينے لگا: بين اس وادی کے سردار سے

اب کے رہنے والوں کے شرسے پناہ ہا نگنا ہوں۔ تو جنات بی سے ایک پوڑھے نے

اسے پناہ دے دی۔ اس کے قبيلے کا ایک جوان جو جنات کا سروار بھی تھا، انتہائی

اراد ہے ہے آگے بر ھا۔ گر اس بھا ہوا اپنا نیز واٹھایا اور اس آدی کی او ختی مار نے کے

اراد ہے ہے آگے بر ھا۔ گر اس بور ھے نے اسے اٹھا کر او ختی کے قریب بن خوبا اور

تھا ھت اور ميري پناہ ميں ہے، اس کی او ختی کو بي تو بيل و بيل کے

لين ان اور يوري پناہ ميں ہے، اس کی او ختی کھر والے ميرے پڑدی ہيں تو ميل

لين ان اب ابو يقطا ری اگر حیانہ ہوتی کہ تیرے گھر والے ميرے پڑدی ہيں تو ميل

لين ان اب ابو يقطا رہ بائر ويا اگر حیانہ ہوتی کہ تیرے گھر والے ميرے پڑدی ہيں تو ميل

لينا۔ '' اے ابو يقطا رہ بے بائر ويا اثر ديا۔''

جواباً اس نو جوان نے کہا'' اے ابوالعیز ارا کیا تو چاہٹا ہے کہ تو بلند ہواور ہماراؤ کر بغیر کی عیب کے بہت کردے، تو بیماں سے چتا بن کیونکہ شرف ویزرگ ان کے لئے ہے، جوگز رے ہوئے زمانہ میں سردار تنے، بلا شبرافضل واکل وہی ہیں جواعلیٰ لوگوں کی اولاد ہیں۔ اے دوبارہ جملہ کرنے والے! اپنے ارادے میں اعتدال پیدا کر۔ بیشک پناہ دینے والام بلبل بن ویارہے۔''

پیاہ ہے والد کا بھی ویارہے۔ تو ہوڑھے نے کہا: تو نے کچ کہا ہے۔ تیراباپ ہمارا سردار اور ہم سے افضل واعلیٰ تھا۔ تو اس آ دی کو چھوڑ دے میں اس کے بعد کسی کے بارے میں تجھ سے تنازع اور جھڑ انہیں کروں گا تو اس نو جوان نے اسے چھوڑ دیا۔ چروہ آدی حضور کا اُلیکا کے پاس حاضر ہوا اور آپ کوسادا قصد سنایا تو حضور نی کریم ٹائیٹائے فرمایا: جب تم میں ہے کی کو وحشت ہوا ورخوف پہنچ یا جنت کی زمین میں کوئی پڑاؤ کرے تو اے چا ہے کہ پرکمات کیے:

اَعُوذُ بِكِلِمَاتَ اللّٰهِ الشَّامَّاتِ الَّتِي لَايُجَادِزُهُنَّ بَرُّوَّلَا فَاجِزَّمِّنُ شَرِّ مَايَلِجُ فِي الْاَرْضِ، وَمَايَخُوجُ مِنْهَا، وَمَايَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَايَغُوجُ فِيْهَا وَمِنْ لِثَنِ الْيَلِ، وَمِنْ طَوَارِقِ النَّهَادِ الْاَطَادِ لَاَيَّلُوكُ يُخَيِّدٍ

لیعنی میں اللہ تعالیٰ کے ان ممل کلمات کے ساتھ جنہیں کوئی نیگ و برخجاوز نہیں کر سکتا جوز مین میں داخل ہوتا ہے اور جواس سے نکلتا ہے اور جوآسان کی طرف چڑھتا ہے اور رات کے فتنہ سے اور دن کے حوادث سے پناہ مانگنا ہوں بجواس حادثہ کے جو بھلائی کے ساتھ آئے ۔ (اللور المعنور من ۱۸۵ مجن والآیة ۲۹س ۲۹۹)

#### (۲) نظر بدہے تفاظت کانسخہ

حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کدرسول اکرم مُلَاثِیْنِ نے ارشاد فربایا: ''جو شخص سورہ فاتحدادرآیہ انگری اپٹے گھر ٹیں پڑھے گا تو اس دن اس کونہ تو کسی انسان کی نظر بدیگے گی اورنہ کی جن کی۔'' (لقط المرجان فی احکام الجان میں ۲۵۱)

## (٣)جن كفريب سے بيخ كانسخه

حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نے عرض کی: `` یا رسول الله کالینیا! جنوں میں سے ایک مکار مجھے فریب دیتا ہے تو حضور مگالینیا نے ارشاد فر مایا: یہ کلمات پڑھالو۔

اَعُودُ بُرِكُلِمَاتِ اللّٰهِ الشَّامَّاتِ اللَّاتِيُ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرُّوْلَا فَاجِرُّيِّنُ شَرِّ مَاذَرُوْهِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّمَايَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّمَايَمُوجُ فِي السَّمَآءِ وَمَا يَنُولُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إِلَّا طَارِقَا يَلُكُونُ يَعَمُو يَا رَحْمُنُ الله كان كالل كلمات ك ذرايع بناه ما نَكَا بول جن كونى نيك اوركوكى برا تجاوز وسبقت بيس كرسكا اس شرعة جوزين ش شرواطل بواوراس شرعة جوزين سے خارج بواوراس شرعة جوآسان سے اترتے ہیں اور جوآسان بیس بڑھتے ہیں اور ہر تشم كثرے محر بھلائى لائے والے كى بھلائى سے اسے بڑى رحمت والے۔

(دلائل النبوة للبيهقي، جُمُعُ)

#### (۴) حفاظت كاايك وظيفه

معنرت سيدنا اين زيد بن الملم رهمة الله عليه كتبة بين كدا تُحْج قبيلي كردة وي كى الله على دوا وي كى الله على من شركت ك لئے جارہ بعضی كداجا تك ايك عورت ان كساسن آگن اور يوجي كائى: "كبال كا اداده به ؟" انہوں نے كہا كرايك شادى به بهيں اس ميں جهيز دينا به ـ "اس نے دعویٰ كيا: مجھے ان تمام باتوں كا خوب علم به ، جب تهميں وقت ملے تو مين باتوں كا خوب علم به ، جب تهميں وقت ليے تو مين مين وقت الله تو مين بي بي بي بي وقت الله تو مين مين الله وقت بين تا الله الله بي بيني ـ ده كمين كلى الله بين تم دونوں كساتھ جي بي بي بي اوراس كے ياس بين اوراس كيا اور مين مين مين الله ورادي الله ورادي الداري الله ورسان مين الله الله بين بين الله ورسان كيا اوراس كيا بين بين الله ورسان كيا دوراس كان الله ورسان كيا اوراس كے بينے بين بين الله ورسان كرديا۔

یں مودوں سے ساتھ ہوں ہوں۔ چا چا ہوں کے اسے ایک اوسے برصوار کیا اور در کے اور ایک اور کے دریا۔ دوسر بے اور کا کردیا۔ جب وہ دریت کے ایک مٹیخ تو وہ کہنے گئی جھے کچھ حاجت ہے۔ انہوں نے وہیں اونٹ بٹھاد کے اور اس کا انتظار کرنے گئے۔ جب اس مورت نے لائے میں بہت تا خیر کردی تو ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا۔ کافی وقت گزرگیا گر وہ مجمی والی منہ آیا تو دوسر اختص مجمی ان دونوں کو برا بھلا کہتے ہوئے انہیں ڈھونڈ نے نظار اس نے دیکھا کہ ایک جگہ دو مورت اس شخص کے پیٹ پریٹی اس کا جگر کھا رہی نظار اس نے دیکھا کہ ایک جگہ دو مورت اس شخص کے پیٹ پریٹی اس کا جگر کھا رہی ہے۔ جب اس نے بینو فی منظر دیکھا تو النے قد موں والی بولیا اور اپنی سوادی پر ہے۔ جب اس نے بینو فی منظر دیکھا تو النے قد موں والی بولیا اور اپنی سوادی پر سواری کی درار بولیا در اپنی موادی پر مورت اس کی داہ میں حاکل سواری کی دران میں حاکل میں میں حاکم کے اس میں میں میں حاکم کے درائی کی درائی کی داہ میں حاکم کے درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کیں درائی کی درائی کرنے کی درائی کی درائی کی کار کرنے کے درائی کی در کی درائی کی

ہوگئ اور کہنے گی تو تو بہت جلدی چل دیا۔وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ تو نے بہت دیر کر دی ہے،البذا میں چلا آیا۔جب اس مورت نے دیکھا کہ وہ اس سے جان چیٹر انے کی کوشش کررہا ہے تو کہنے گی:جمیس اتی جلدی کیوں ہے؟ میں نے تھرا کر کہا ہمارے ما سنے ایک ظالم شیطان ہے۔وہ کہنے تگی: کیا میں جہیں ایک دعانہ بتاؤں کہ جس سے تم اسے ہلاک کرسکواور اس سے اپنا حق لے سکو؟ میں نے پوچھا: ''وہ کون می دعا ہے؟'' وہ کہنے گی:

يكرت السَّمُواتِ وَمَا أَطَلَّتُ وَرَبُ الْدُرْضَيْنِ وَمَا اللَّهُ السَّمُواتِ وَكَا الْدَّتُ وَرَبُ السَّمُواتِ وَالْدُرْضِ فَوَالْبَخَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْدُرْضِ فُوالْبَخَلَالِ وَلَا حُرَامَةُ وَعُمَّالُهُ عَلَى مِنْ فَلَانِ وَلَا خَلَامُهُ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

میں نے اس مورت کے کہا: ایک مرتبہ کچر پڑھو۔ اس نے وہ وعا میرے سامنے دہرادی۔ میں نے اس مورت نے بچھ پر دہرادی۔ میں نے اس وقت وہ دعا ما گی اور کہا: اے اللہ مؤروط اس مورت نے بچھ پر ظلم کیا اور میرے بھائی کو کھالیا۔' اتنا کہنا تھا کہ آسان سے ایک آگ آگ اور اس کے کپڑوں کو جلانا شروع کر دیا اور اس ووجھوں میں چیر دیا، ایک حصر ایک طرف اور دومرا دومری طرف کر گیا۔ وہ ان جنوں میں سے ایک چڑیل تھی جولوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ( کماب العظممة عسم ۲۲۲)

#### (۵) جنات سے تفاظت کانسخہ

حضرت سيد نااحمد بن نصر بن ما لک خزاعی رحمة الله عليه فرمات بين که ايک تجي کنير
کوکوکی (جن) الی اذ يت ديتا کدوه تکليف کے مارے ذهن پر گر جاتی ميں نے اس
(جن) سے کہا: ''اے گلوق خدا! تم اس کنیز کوئيس بلک در دهقيقت جميس اذ يت ديت
ہو۔' (اس پر) کنيز نے ( جمی ہونے کے باوجود) فضيح عربی زبان ميں گفتگو شروع
کو اور کھنے گئی: ''اے احمد بن نصر! محمل ہے میں چلا جاتا ہوں اور بھی لوٹ کرئيس
آ وک گاکين حضرت جب آپ رات کو نماز کيلئے اٹھتے ہيں اور وضو کرتے ہيں تو اپنا
ہاتھ ديواد پر ندر کھا کر ہن کيونکد آپ کا ہتھ ہمارے جن بھائيوں پر جا پڑتا ہے جس
ہمين تکليف پنينتی ہے نيز اپنی نئي ہے کہئے کدرات کے وقت اپنے بال ند کھولا
کرے '' آپ رحمت اللہ عليہ نے اس کا شکر بيادا کرتے ہوئے نم بايا: ''تم نے جمينکارا
مطال کرکيس جن اس جن نے کھئے گئر آب جن نے کہئے کا مطالبہ کیا۔ جب بيدونوں چيز ہن فراہم
طامل کرکيس جن اس جن نے کہا: کلھئے

رَنَ لِلْهِ النَّهِ لَكُ رَفَعُ السَّمَاءُ وَوَضَعَ الْدُوْقُ وَ نَعَبُ الْجِبَالُ وَاجْرَى الْجَارَ وَاضَاءُ النَّهَارُ وَحَلَقَ مَايُرَى وَمَالَا يُرَى لَمْ يَحْتَمُ فِيْهِ إِلَى عَوْظُكُمُ اللَّهُ لَى الْجَارَة عَوْنِ احْدِي مِّنْ خُلْقِهِ وَ فَرَقَ الْاُمْدَانَ فَجَعَلَ الْحَمْلُ الْحَدْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَلَّوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْع

وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ مَسْنُووُلُ لَدُ يُسْأَلُ مِفْلَتَه يَاقَاصِمَ الْجَهَابِرَةِ وَيَاأَدْبَانَ النِّيْنِ الَّذِيْ يُدُعِي الْمِطَامَ وَهِي رَمِيْهُ وَيَامُجِيْبَ الْمُضْطَرِيْن تَضْيَةٌ لِخَلْقِكَ عَلَى أَنْ يَّمُرُّوْا عَلَى أَثْقِي مِنَ الشَّعْرِ وَاحِلًا مِنَ الشَّيْفِ عَلَى وَادِي جَهَنَّمِ، فَأَنْقَدُتُ مَنْ شِنْتَ وَأَغْرَفْتَ مَنْ شِنْتَ مِنْهُدْ فِي نَارَجَهَنَّمَ الْتَا الْتَلَيْتُ فَلَانَ ابْنِ فَلَانَةٍ بِهٰذِةِ الْاَوْجَاءَ وَالْاَسْقَامِ وَالرِّيَاءِ وَأَثْتَ الْقَادِرُعَلَى الذِّهَابِ بِهِ فَأَدْهُمْ بِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِوِيْنُ.

ترجمه: " تمام تعريفين اس الله عزوجل كيليح بين جس نے آسانوں كو بلند كيا اور ز مین کو بچهایا، بهاز ول کو کفر اکیا، سمندرول کوروال کیا، رات کوتاریک اوردن کوروثن کیا، ہرنظر آنے والی اور نفظر آنے والی چیز کو تخلیق کیا، وہ ان کاموں میں تخلوق میں ہے کی کامختاج نہیں، جس نے ادیان میں فرق کیا اور ان میں سب سے خاص دین، دین اسلام کو بنایا، اے اللہ عزوجل! تو ہرعیب سے یاک ہے، تیری قدرت کے بارے میں تفکر کرنے والا تحقیے برای عظمت وشان والا یا تا ہے، تو اپنی بلندشان کی وجہ سے ہرایک پر غالب ہے اور تو میرے قریب بھی ہے، تو اپنی مخلوق پر اپنی بادشاہی کی وجدسے قاہر ہے، تیری مخلوق میں سے تیرے ساتھ وشمنی کرنے والاجہنی ہے اور تیری بارگاہ میں جھک جانے والاجنتی ہے، تونے دعا مائلے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی تبولیت کی ضانت بھی دی۔ تھے سے بڑھ کرکوئی قوت والانہیں ہے، توسب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو نے حضرت بوسف علیہ السلام پر رحمت نازل کی اور انہیں حمرے کویں سے نجات دلا کی تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر دحمت فرما کی تو انہیں ان کی بصارت لوٹا دی، تو نے حصرت ابوب علیه السلام بر رحمت کی تو انہیں مصائب وآلام سے چھڑکارا دلایا، تونے حضرت بیس علیدالسلام پررحم فرمایا تو آئیس مجھل کے بیٹ سے نجات عطا فرمائی ،اےاللہ عز وجل میں بھی تجھ سے سوالی ہوں اور

تیری بادگاہ میں حاضر ہوں۔ تو ایسا مسئول (جس سے مانگا جائے) ہے کہ تجھ سے
بڑھ کر کمی اور سے نہیں ما نگا جا تا۔ اے مغرور اور سرکش لوگوں کا غرور خاک میں ملا
دینے والے ااے بروز محشر صاب کتاب لینے والے جو پوسیدہ حد یوں کوزندہ کردے
گا۔ اے پریشان حالوں کی پکار کو سننے والے بتو نے اپن تکلوق پر لازم کیا ہے کہ وہ جہنم
کی وادی پر بال سے زیادہ بار یک اور کوار سے زیادہ تیز (بل مسراط) پر سے گر زے۔
اب تو جے جا ہے بچا لے اور جے جا ہے جہنم کی آگ میں غرق کردے۔ اے اللہ
عزو بھل اتو نے فلاں بن فلانہ کوان مصائب وآلام اور بیار یوں میں جتال کیا ہے۔ اے
اللہ عز وجل ! تو ان مصائب وآلام کوختم کرنے پر قادر ہے۔ یا ارتم الرائمین ! ان خص کی
النہ عز وجل ! تو ان مصائب وآلام کوختم کرنے پر قادر ہے۔ یا ارتم الرائمین ! ان خص کی

پھرائس نے ہمیں کھتا آیات بتا کیں اور کہا: یہا آیات پڑھنے کے بعدلوہ کے ایک برت میں پانی لیجئا اور اس پردم کرنے کے بعدا س شخص کو ایک یا دو گھونٹ بلا دیں جے نظر گلی ہویا جنون ہویا اے کوئی جن وغیرہ نقصان پہنچاتے ہوں۔ پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پڑھی ماریخ ،الندع وسل کے تلم سے دہ ٹھیک ہوجائے گا۔

(كتاب المظمة ص١٣٣)

صبح شام يزحے جانے والے کلمات

س مل م پر سے جاسے واسے عمات ایک خص رات کے درمیانی حصہ میں کوفہ کے نواس کی طرف فکا تو اچا تک اس نے ایک خیر نماییز دیکھی جے ایک جُمع نے گھرا ہوا تھا۔ وہ خص آئیں جیپ کرد کھار ہا استان میں کوئی آیا اوراس خیر کے اوپر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کروہ ڈخص مترا ہا۔ تو مجمع میں سے ایک خش نے اٹھ کر کہا: '' بیٹس کروں گا''۔ اس نے کہا: '' ابھی میرے پاس (لاؤ)۔'' تو وہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ تھوڈی دیر کے بعد واپس آکر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا: '' میں عروۃ ہو تا پوئیس یا سکا۔'' نجمہ پر بیٹے ہوئے خش نے اسے ملامت کی تو وہ تخص کہنے لگا کہ وہ ہتے و شام ایسا کلام پڑھتا ہے (جس کی وجہ سے ) اس پرکوئی قابو نہیں پاسکآ۔ مجمع برخاست ہو گیا اور وہ تخص اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسرے دن ہج صویرے وہ کناس گیا اور اونٹ خرید کریدینہ کی جانب جل دیا۔ یدینہ میں حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لل کر اس کلام کے متعلق سوال کیا جو وہ ہے شام پڑھتے تھے اور انہیں سیقصہ بھی بیان کیا آپ نے فر مایا: ''میں ہجے شام یے کلمات تین مرتبہ پڑھتا ہول:

رَدُنْ بَاللّٰهِ وَحُدُةً وَكَفَرْتَ بِالْجُبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالسَّتَمَسَكُتُ بِالْعُرُوقَ الْوَلْثَى الْاَنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَبِيعٌ عَلِيمً-

ترجمہ: لینی میں ایک اللہ (عزوجل) پرائیان لایا بت، کا بن اور جادوگر اورغیر اللہ کا اٹکار کیا اور مضبوط ری (اسلام) کوتھام لیا جوٹو نے والی نہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔'' (کتاب ال**ھو اتفج ع، میں ۵**۱۳)

## (۷) چکنائی والی چیزیں جلد دهو ڈالئے

حضرت سيدنا الو بريرة من روايت كيا كرحضور كَالْقِيْنَ نارشادفر مايا: "جو محض اس حصرت سيدنا الو بريرة من الماية على الماية على الماية ال



## جنات سے نجات کی حکایات

## (ا) حضور مالليكم كے خط كى بركت

حضرت سیدنا ابود جاندرضی الله تعالی عنه نے رسول کریم مُانتیز کی خدمت میں عرض ك: " يارسول اللَّه تَأْلِينُهُ إلى من اين بستر برسوتا مول تو اينه گھر ميں چكي چلنے كي آواز جیسی آ وازسنتا ہوں اورشہد کی کھی کی جغبھنا ہے جیسی جغبھنا ہٹ سنتا ہوں اور بحلی کی چک جیسی چک و کیتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کرادرمرعوب ہوکر سراٹھا تا ہوں تو مجھے ایک ( کالا ) سابینظرآ تا ہے جو بلند ہوکر میرے گھر کے محن میں تھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد حجودتا ہوں تو اس کی جلد' سیمی' (ایک جانور ہے جس کے بدن برکائے ہوتے ہیں) کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکآ ہے میرا گمان ہوتا ہے کدوہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی ۔ تو رسول الله مَا اللّٰهِ عَالَیْ اسْادِ فرمایا: "اے ابود جانہ! تمہارے گھر میں رہےوالا برا (جن ) ہے رب کعبہ کی تتم!اے ابود جانہ! کیاتم جیسے کو بھی کوئی ایڈادیے والا ہے؟ " پجر فرمایا: "تم میرے یاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ "جب بیدونوں چیزیں لا کی ممکیں تو حضور مکافیا کے ان کو حضرت سید ناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے یا اور فرمایا: ''اےابوالحسٰ! جو میں کہتا ہوں لکھو۔'' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعرض كى: "كيالكصول؟" حضوراكرم صلى الله عليه وآلدوكم في فرمايا:

نَعُرُسُ فِي: '' كَيَانْعُولِ؟ ''مَصُورا كُرَمِ مَنِ الشَّعَلِيةِ آلَهُ وَمُ مَنْ فَرَايا: بِسُدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْد هٰذَا كِتنابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ دَّسُولُ دَبَّ الْعَالَمِيْنَ إِلَى مَنْ يَطُرُقُ مِنَ الْعَمَّادِ وَالزَّقَارِ إِلَّا طَادِقًا يَشُرُقُ بِحَيْدٍ أَمَّا بَشَّدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِ سَعَةً فَإِنَّ كُنْتَ عَاشِعاً مُولِعاً أَوْقَاهِراً مُفْتَجِمًا فَهٰذَا كِتَنابُ اللهِ يَمُطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِ إِنَّا كُفًا تُشْتُلْسِةُ مَا كُنْتُدُ تَعْمَلُوْنَ وَدُسُلَنَا يَكُتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ أَثَّر كُوْا صَاحِبَ كِتَابِي هَٰنَا وَانْطَلِقُوْا إِلَى عَبْدَةِ الْاصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعَدُ اَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَكَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْعُكُمُ وَالْهِو تُرْجَعُونَ خَدَ لا تَنْصُرُونَ خَمَقَتَقَ يُغَرِّقُ أَعْدَاءُ اللهِ ولا حَوْلَ وَلا قُولًا إِلَّهُ إِللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ فَسَيَكُوْفِكُهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ.

> ترجمه: "الله كے نام سے شروع جو بردام ہربان نہایت رحم والا ، بیہ خط ساری دنیا کے بروردگار کے رسول محمماً لیکنا کی طرف سے گھروں کے دروازہ کھنکھٹانے والے بیعنی عمارتوں میں رہنے والے جنات اور بدكار اور صالحين مكر محلائي لانے والے ايسے مہربان (جنات کے لیے ہے )،اس کے بعد بے شک ہارے اورتمهارے لئے حق بات وسعت ب البذا اگر تو بہت گرویدہ ہونے والاعاشق ہے، یا مشقت میں ڈالنے والا بدکارہے، یاحق کی طرف راغب ہے، یا فساد پیدا کرنے والا ہے تو بیاللہ تبارک وتعالی کی ہم براورتم برحق بولنے والی کتاب ہے، بے شک ہم ختم کردیے بیں جو کچھ کرتے ہواور ہماری جماعت (ہماری بھیجی ہوئی جماعت )لکھتی ہے جو کچھتم فریب دیتے ہومیری اس ختاب والے کوتم لوگ چھوڑ دو اور بتوں کی بیرجا اور اللہ کے ساتھ دوس ہے معبود کو نثر یک مخبرانے والے کی طرف بھاگ جاؤ،اس کےسواکوئی معبودنہیں،اس کی ذات کےسواہر چز فانی ہے،ای کا حکم ہےا دراس کی طرف بھیرے جاؤ گے،مغلوب ہو

جاؤگے ہمباری مدذمیں کی جائے گی، اللہ کے دشمن جدا ہوجا کیں کے، اور اللہ کی دلیل بھٹے گئی۔ اور کمناہ ہے : بچنے کی طاقت نہیں اور نہ یکی کی قوت گر اللہ کی تو فیق ہے ۔ تو اے مجوب عقریب اللہ ان کی اطرف ہے تہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا جانتا ہے۔''

حضرت ابود حاندرضی الله تعالی عنه فریاتے ہیں: ''میں نے اس خط کولیا اور لیپ لیا اورا ہے گھر لے گیااورا نے سر کے نتحے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری تو ایک چنخے والے کی چنج ہے ہی میں بیدار ہوا جو یہ کہدریا تھا:''اے ابود جانہ! لات وعزی کی قتم ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالاتمہیں تمہارے نبی کا داسطہ اگرتم یہ خط مبارک یہاں ہے ا ٹھالوتو ہم تیرے گھریش کبھی نہیں آئیں گے۔''اورا یک روایت میں ہے کہ ہم نتمہیں ایذادیں گے نہتمبارے پڑوسیوں کواور نیاس جگہ پر جہاں بدخط مبارک ہوگا۔حضرت ابود جاندرضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: "میں نے جواب دیا مجھے میر مے محبوب رسول الله فأنتنز كے واسطه کی قتم میں اس خط کو پہاں ہے اس وقت تک نہیں اٹھاؤن گا جب تک کہ میں رسول اللّٰد کا فیزا ہے اس کی احازت نہ حاصل کرلوں ۔حضرت ابو د جانثہ فر ماتے ہیں رات بحر جنوں کی چنخ و یکاراور رونا دھونا جاری رہا۔ جب منح ہو کی تو میں نے نماز فجر رسول الله کاللینا کے ساتھ ادا کی اور حضور کاللیا کا اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے تن تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔حضور مُأَثَّيْنِ نے مجھ سے ارشا دفر مایا: ''اے ابود جانہ! (وہ خطابتم) جنوں سے اٹھا لوشم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجاد وجن قیامت تک عذاب کی تکلیف یاتے رہیں گے۔''( دلائل النبو ۃ ، ابواب نز ول الوحی ،جے برص ۱۱۸)

(٢) قل كى دهمكى دين برجن بعاك كيا

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں ایٹ گھر

کے جن بیں تھا کہ اچا تک میرے پاس میری ہوی کی طرف ہے با وا آیا۔ میں نے گھر جا کراس سے بو چھا: ''کیابات ہے؟'' میری ہوی نے کہا: '' بیران ہے جب میں گھر سے باہر دنگل میں تھنا ہے جا کراس سے بو چھا: ''کیابات ہے؟'' میری ہوی نے کہا: '' بیران ہے جب میں کھر سے باہر دنگل میں تھنا ہے میں اس کو دکھر رہی ہوں بیرون مان ہے ہیں اس کو بیجاتی ہوں بیرون میں مان ہے ہیں اس کو بیجاتی ہوں نے دفیلہ برج ھاا ورا اللہ تعالیٰ کی تھر و شابیان کی چرفر مایا: ''تو نے جھے تکلیف پہنچائی ہے اور میں اللہ کی تم کھا تا ہوں اگر شابیان کی چرفر مایا: ''تو وہ سان نے تکلا اور گھر میں رسول اللہ کا تھے کہ میر کے بیران کی بیری کے بیران کی اور واللہ کا گھرا کی بیری کے بیران کی اور میں رسول اللہ کا تھے کہ میر کے بیران کی اور واللہ کا گھرا کے بیران کی کے دو مان پر میرون میں رسول اللہ کا گھڑا کے منہر کے بیران کی اور واللہ کا گھرا کے بیران کی طرف چلا گیا اور خائر ہوگیا۔ (بیرا کیک جن تھا جو سان کی گھری اللہ تعالیٰ عندی ہوی کے جو سانے کا ہم میں دھرت سیرنا سعد بن الی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عندی ہوی کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ (کتاب المهوات اللہ وقاص رضی اللہ تعالیٰ عندی ہوی کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔) (کتاب المهوات اللہ وقائی وقائی اللہ بین المی اللہ بین المیں اللہ بین المی اللہ بین المی اللہ بین المیں اللہ بین المی المیں اللہ بین المیں اللہ بین المیں المیں المیں المی المیں المیں المیں المی المیں المی المیں المیاں المیں المیں

## (٣) الله تعالى كي طرف حفاظت كارقعه

(۱) حضرت سیدنا حسن بن حسین رضی الله تعالی عنبما فرمات میں کدمیں حضرت رہتے ہنت معود تربی معرف الله تعالی عنبما کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے پکھ سوال کئے تو انہوں نے فرمایا: ''میں اپنی نشست پر بیٹی تھی کہ گھر کی جیست پھٹی اور اور نے کا کہ جیست پھٹی اور اور کی جانور میر ہے او پر گرا میں نے اس جیسا کالا اور نے کا کی جانور میر ہے او پر گرا میں نے اس جیسا کالا ور نیس میں جانور میں دو جھے بکڑنا جا بتا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹا ساکا غذکا رقعہ آیا جب اس کو اس در جیس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو ایک جیس کے اس کو کو اس کو

" مِنْ ذَّبِّ عَكْبِ إلى عَكْبٍ أمَّا بَعْدُ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ بنُتِ الصَّالِحِيْنُ" یعنی بید تقدرب عکب کی جانب سے عکب کی طرف ہے اس کے بعد تہمیں تھم ہے۔
کے تہمیں نیک والدین کی نیک بٹی پر (شرارت کی) کوئی اجازت نہیں ہے۔''
رقتے رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی کہ اس کے بعدوہ جہاں سے آیا تھا وہیں والیس جیا گیا اور
میں اس میں مار کی ہے تھی وجوزت میں واجس میں حسیس صفی ویڈیٹ الرعیز ا

میں اس کا والیس مونا دیکھ روی سے وصل سے بالدوں ہوئی ہے۔ یہ ساور اللہ تعالی عندان میں اللہ تعالی عندا اللہ عندا فرماتے ہیں چرانبوں نے جمعے وہ رفعہ دکھایا جو ان کے پاس ایھی کے موجود تھا۔ (اکام الرجان فی احکام الجان میں مے)

لین اللہ کے نام سے شروع جوم ریان نہایت رحم والا رب کعب کی طرف سے کعب کی طرِف جمہیں نیک لوگوں کی بیٹیوں پر ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔

جب اس اژو مے نے بیسفید کاغذ دیکھا تو اوپر کی حااور جہاں سے اتر اقعاو ہیں سے نکل گیا۔ ( دلا**کل المنو ق ،ج ہے ،ص ۱۱**۷)

ت کی پیشر بیدنا انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے کہ حضرت (۳) حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے کہ حضرت

سيدناعوف بن عفرارضی الله تغالی عنه کی صاحبز اد کی اینے بستر پرلیٹی ہوئی تھیں ۔ ان کو

علم بھی نہ ہوا کہ ایک جبٹی (سیاہ قام آ دی) ان کے سینہ پر پڑ ھاگیا اوراس نے اپناہا تھے ان کے حلق میں ڈال دیا تو اچا تک پیلے رنگ کا ایک کا غذا ّ سان کی طرف ہے گر رہا تھا یہاں تک کہ ان کے سینے پر آگر اتو اس (کا لے آ دی) نے اس وقعہ کو لے لیا اور پڑھا تو اس میں ریکھا ہوا تھا:

مِنْ دَّبِّ لِكِنْ إِلَى لَكِنْ إِلَيْ تَعِبِ الْنَهُ الْعَهْدِ الصَّالِمِ فَإِنَّ لَاسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا لِيَّى يَحَمَّ تأميلين كُرب كَي جانب كِين كَالمرف بِ كَمَّيْك انسان كى بني عدد دومواس لئے كرتم اداس يوكئ في تنيس ب

وہ فرماتی ہیں کدوہ سیاہ فام آدی اٹھااور اپناہا تھ میرے طلق سے بٹایا اور اپناہا تھ میرے طلق سے بٹایا اور اپناہا تھ میرے گفتے پر مارا۔ میر اگفتا بحری کے سر کی طرح (سوج) گیا۔ پھر میں ام المؤسنین حضرت عاکشے صد لقت کی خدمت میں حاضر بوئی اور میدوا قعدان سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا: ''اے میرے بھائی کی بٹی اجب تو حیض میں بوتو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھا کرتو ان شاواللہ اللہ اللہ اللہ واللہ کی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس لڑکی کی اس کے والد کی ویہ عنوا کہ اللہ کا کہ والد کی اس کے والد کی ویہ عنوا کے اللہ کا کہ والد کی اس کے والد کی ویہ عنوا کہ اللہ تھا کہ عدفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس لڑکی کی اس کے والد کی ویہ عنوا کہ اللہ تھا کہ عنوا کہ عنوا کہ اللہ تھا کہ عنوا کہ عدفر میں شہید ہوئے تھے۔

(ولائل المنوة، كتاب جع ابواب زول الوي ج ٢، ص ١١١)

#### (۴) جن کو بچیاڑ دینا

امير الموسنين حصرت سيدنا على المرتقني رضى الله تعالى عند في ارشاد فرمايا: الله عند و ارشاد فرمايا: الله عن وجل كي مم الكينين المراحي الكي مرتبه حضور في كريم كي الكينين كن ما الكي مرتبه حضور في كريم كي الكينين كراك الكي تو رضى الله تعالى عند كى الكينين كل الكي تو السان كي المراح بوئى ؟ " تو آب رضى الله تعالى عند في النان كي عن الله تعالى عند في الله تعالى الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله تعالى الله تعالى عند في الله تعالى ال

تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بم حضور کا فیٹے کی ہمرای میں ایک سفر پر خصو آ قائے رحمت کا فیٹے بنے خصرت مگار دخی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کے لئے پانی لانے کو کہا۔ چنا نچہ وہ پانی لینے کے لئے چل دیئے۔ ای دوران شیطان لیمین ایک سیاہ فام غلام کی شکل میں آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن کر فیٹے گیا۔ حضرت مگار دخی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مجھاڑ دیا۔

گیا۔ حضرت محارض الشعقائی عند نے اسے پچھاڑ دیا۔

وہ کہنے لگا: میری جان بخشی کر دیجئے میں آپ رضی اللہ تعالی عند اور پانی کے

درمیان رکاوٹ نہیں بوں گا۔ حضرت مجارضی اللہ تعالی عند نے اسے مجھوڑ دیا کین

اس نے پھر اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور پھر سے آپ اور پانی کے درمیان حاکل ہوگیا۔

دومری مرتبہ آپ نے اسے پھر پچھاڑ دیا اس نے پھر امان چاہی اور چلے جانے کا وعدہ

کیا چنا نچہ آپ نے اسے دومری مرتبہ چھوڑ دیا۔ تیمری مرتبہ بھی بھی مجی ماجرا ہوا۔ آپ

رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبہ پھراسے زمین پردسے مارا۔ اس ملمون نے ایک مرتبہ پھروہی وعدہ کیا البہ اس باراس نے اپناوعدہ پوراکیا۔

دوسری جانب حضور گینی نے (اپنے صحابہ کرام علیم الرضوان سے) ارشاد فرمایا
کہ شیطان ایک سیاہ غلام کی صورت میں محارض اللہ تعالی عند اور پانی کے درمیان
حائل ہوگیا تھا، اللہ عزوج مل نے محارض اللہ تعالی عند اور پانی مے درمیان
حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ارشاد فرماتے ہیں کہ (جب حضرت محارض اللہ تعالی
عند پانی کے کروا پس ہوئے تو) ہم نے حضرت محارض الله تعالی عند کا استقبال سے کہتے
ہوئے کیا: اے ابویقظان! آپ کا میاب ہوگئے ، خضور نی کر کیم کا پھیج المین اس اس اس
طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ می کر حضرت محارضی اللہ تعالی عند کہنے گئے: اللہ عزوم کی قسم!

## (۵)مرکی کی بیاری بغدادے بھاگ تی

ایک شخص حضرت سیدنائی الدین شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الشعلیه کی ضدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ '' میں اصبان کا رہنے والا ہوں میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کسی تعوید کا اثر نہیں ہوتا۔'' حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ'' بیا یک جن ہے جووادی سرائد یپ کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں سید کہنا کہ'' اے خانس اجمہارے لئے شخ عبدالقادر (جو بغداد میں دہتے ہیں) کا بیفا م ہے کہ'' آئے کے بعد پھر نے آبادر میں اس اللہ کے ہوجائے گا۔'' تو وہ شخص بھلا گیا اور دس سال تک عائب رہا پھروہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ'' میں نے شخ کے عظم پڑئل کیا بھراب بھراب بھراب ہیں۔ اس پر مرگی کا ارتبی ہوا۔'' (جبتہ الاسراد میں میں)

## (٢)شياطين سےمقابله

رم اسم من الله عليه فرات بين: ش في عبد القادر جيلانى سے سنا "شمل شخ عميان وحمة الله عليه فرات بين: ش في عبد القادر جيلانى سے سنا "شمل مثب وروز بيا بانوں اور وريان جنگلوں ميں رہا كرتا تھا مير به پاس شياطين مسلح ہوكر ميں بيت ناك شكلوں ميں بهت زيادہ ہمت اور طاقت محسوس كرتا اور غيب سے كوئى ججھے مكر ميں اپنے دل ميں بهت زيادہ ہمت اور طاقت محسوس كرتا اور غيب سے كوئى ججھے كيكر كركہتا: "اسے عبد القادر! الخوان كى طرف برهو، مقابلہ ميں ہم تمهم عبل عاب قدم رسم ميں گار كيل بين ان كى طرف برها تو وہ دائيں رسم ميں ہے ہيں صرف بيا كيل يا جدھر ہے آتے اى طرف بھا كہ جاتے ، ان ميں سے مير بهائ صوف ايك على ايك عرف باتا كر" يہاں سے چلے جاؤر" تو ميں اسے ايك طراني بارتا تو وہ وہ ايكن المقطقة في بره سات ايك طراني بارتا تو وہ وہ ايكن المقطقة في براتا الامراد ميں 1400)

#### استفاده

| _  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | قرآن کریم                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | صحيح البخارى                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | صحيح مسلم                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 | جامع الترمذي                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | سنن ابی داتود                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | سنن ابن ماجه                                                   | .6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | مسند احمد                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | المعجم الكبير                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | المعجم الاوسط                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 | مسند ابو يعلى الموصلي                                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | المستدرك للحاكم                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29 | شعب الإيمان                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30 | حلية الاولياء                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | كتاب العظمة صفه ابتداء                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | الخلق                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | الدوالمنثور                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | قصص القرآن                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | جامع البيان                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 19       صحيح البخارى       20       صحيح مسلم       جامع الترمذى       21       سنن ابى داتود       22       سنن ابن ماجه       24       مسند احمد       المعجم الكبير       25       المعجم الاوسط       26       مسند ابو يعلى الموصلى       27       المستدرك للحاكم       28       شعب الإيمان       29       شعب الإيمان       29       خلية الاولياء       كتاب العظمة صفه ابتداء       الخاق       البرالمنثور       قصص القرآن |

## نیک جن بزرگ کی خدمت میں

وضاحت: درن ذیل واقعات دور ماضی قریب بی کے ایک صاحب کشف و کرامات، صوفی منش عالم دین، سلسله نقشبندید کے معروف بزرگ مولانا خواج مجوب عالم سیدوی علیدالرحمه کی کتاب" و کر خیرالمعروف بصحیفه مجوب" سے قار کین کی ولچیی اور جنات کے وجود پر دلالت کے لیے یہاں ملخصا نقل کیے

جارے ہیں۔

ایک روز حضرت سائیں تو کل شاہ انبالوی رحمۃ الله علیہ مجدیں مراقب تھے
حضرت کے خدام بھی حضور کے ساتھ ہی مراقبی شمہ خطول تھے۔ اثناء مراقبی جبکہ
حضور کردن جھکائے ہوئے تھے آپ کے ساخے سینہ کے برابر ایک مطائی کا بجرا ہوا
تھال آیا، لانے والانظرنہ آتا تھا۔ آپ نے ہوں کر کے ذور سے ہاتھ کا اشارہ فرمایا
جس سے تھال دور جا بڑا اور مٹھائی گرگئ۔ مراقبہ نے فراغت پانے کے بعد فرمایا سے
مٹھائی کھالو۔ سب نے اسمحی کر کے کھائی۔ پجرفر مایا وہ مٹھائی لانے والا کہاں گیا؟
دور دیشوں نے عرض کیا کہ حضور یہاں تو صرف تھال بی تھال نظر آیا ہے لانے والا تو

کی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا ہم پھروریافت کرلیں گے۔
کی روز بعد ایک مرتبہ آپ اس باغ میں تشریف لے گئے جواس سرئک کے کنارہ
پر غرب کی طرف واقع ہے۔ وہاں ایک کچامکان تھا آپ اس میں بیٹھے گئے۔ درولیش
بھی ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضیف العمر بڑھیا روی ریوڈیاں ایک برتن
میں لئے ہوئے حاضر خدمت ہوگئی اور کہا حضور میں ابھی روم سے بیر بوڈیاں لے کر
آئی ہوں اور اپنی عزد دری کی حال کمائی سے خرید کر لائی ہوں اور بیت ہونے کے

واسطيعرض كيار آپ كامعمول تها كه بميشه مورتوں كودستار مبارك كاپله پكرا كراور دور بٹھلا کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ برخلاف اس کے آپ نے بلاتکلف اس کا ہاتھ بکڑ کر بیت کیا۔اس حلقہ میں ہے ایک درویش کوخیال گزرا کہ آپ نے خلاف معمول ایک نامحرم عورت کا ہاتھ کیوں بکڑا؟اس سے رہانہ گیا عرض کر ہی دیا۔ فرمایا بیعورت نہیں بیتوجن ہے۔ پھرفر مایا آہ خوب یاد آیاوہ ایک مرتبہ مٹھائی کا تھال لے کر ہمارے یاس تون آیا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور میں ہی تھا۔ آپ نے عصد سے ہاتھ کا جھڑکا بھی دیا تھا۔ فرمایا ہال ہم اس وقت الی بی حالت میں تھے، الی حالت میں ہم سے بات نہ کیا کرو۔عرض کیا ہاں حضورا مندہ ایسانہ ہوگا ، مجھے خبر نہتھی۔ پھراس نے عرض کیااگر حضور کو بیرمکان پسند ہوتو میں اے جھوڑ دوں آپ سہیں تشریف رکھیں ۔ فرمایا نہ، تو مبين رباكرادراللهُ الصَّمَدُ خوب يرْهاكر\_وه اى ونت غائب موكميا مرچند ويكفته رہے پھرنظر نہ آیا۔ فرمایا کہ بید جن بہت نیک بخت اور پر بیز گار ہے اینے ہاتھ ہے مزدوری کرکے کھاتا ہے۔ چرحفرت صاحب اپنے مکان پرتشریف لے آئے۔

آسيب زده عورت كى جن سے خلاصى

نقل ہے کدایک دوز حضرت سائیں آؤگل شاہ صاحب رقمۃ الشعلیہ چھاؤنی انبالہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک دسمالدار بتا تھااوراس کی لاکی کے سر پرایک جن تھا۔
وہ ہر چندتعویڈ گڈے ٹھیات وغیرہ کراچکا تھا لجن لاکی کو آرام نہیں ہوتا تھا۔ رسالدار
نے بیر کیب و بی کدوعوت کر کے حضرت صاحب رحمۃ الشعلیہ کواپنے مکان پر لے
گیا۔ جب آپ کھانا کھا چھو عرض کیا حضورااس طرح میری لاکی کے سر پرجن ہے
اور میں بہت سے تعویذ ، گنڈے ، عمل وغیرہ کراچکا ہوں کین وہ جن نگلے میں نہیں آتا
اور میں بہت سے تعویذ ، گنڈے ، عمل وغیرہ کراچکا ہوں کین دہ جن نگلے میں نہیں آتا
بلکہ بڑی ذات کرتا ہے لاکی کے ساتھ اور میری خت بے حرشی ہے۔ آپ نے فرمایا

سے دعوت کی تھی کہ اس بہانے سے اڑکی کا علاج کراؤں؟ اس نے عرض کیا حضور میری کیا مجال ہے جواس قتم کی نیت کروں ۔ صرف اس واسط عرض کیا ہے کہ آ ب خدا تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں شاید آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری لڑکی کو اس سے نجات دے۔ میں ایک شریف اور عرت دار آ دی ہوں میری سخت رسوائی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یوں بات ہے۔اچھااس لڑکی کو ہمارے سامنے لاؤ۔ وہ لڑکی کو جاریائی سمیت اٹھالائے ۔ جا درلڑ کی کے اوپریڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فریاما او حاوے جلاحا، کسی کو تکلیف نہیں وین جاہیے۔اس نے مچھے جواب نددیا۔ آپ نے تشیع لے کر بڑھا اللَّهُ الصَّمَدُ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ... ابهي ايك تبيح يوري ند مون يائي تقي كدوه جن چلااٹھااور کہنے لگاحضور آپ اب نہ پڑھیں میرے بدن میں آگ لگ گئی گئی، پر میرے جل گئے، مجھے بخت تکلیف ہے،اب میں ہرگز نمی عورت کے پاس نہ جاؤں گا آب اور نه پڑھیں۔آپ نے عصہ سے فرمایا او تختے مدمستلہ معلوم نہیں کہ رسول الدُمْ التَّيْزَ كِي شريعت مِين نامحرم عورتوں كوديكھنا حرام ہے پھرتو كيوں عورتوں كے سر ہوتا پھرتا ہے؟ اس نے بوی منت و عاجزی سے عرض کیا حضور میری توبہ ہے خدا کے واسطے رسول ڈاٹنیٹا کے واسطے مجھے حچھوڑ دیں میں اب بھی کسی عورت کے پاس نہیں جاؤل گا۔آپ نے فرمایاا چھاتو بہ کراور جااب مبھی الی حرکت نہ کرنا۔ چنانچیوہ جلا گیا اورازی کوہوش آ گیا۔وہ رسالدار کہتا تھا کہ میں اس سے پہلے بمبئی سے بیثا در تک پھر آیا تحامگر کہیں آ رام نہ ہوا تھا۔ پھر بھی اس لڑکی کوتمام عمرا لیں حرکت نہ ہوئی۔

#### جنات كابيعت مونا

ایک دفعہ ابعد نمازعشاء مجلس عالیہ میں (مولانامحبوب عالم) بحالت مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ صلقہ توجہ میں آپ توجہ حسب مراتب و یا کرتے تھے۔ میں نے بالمشافد دیکھا کہ میرے دائمیں طرف دوخض بیٹھے ہیں جن کی تمام شکل وشاہت آ دمیوں کی ہے کیکن سروں پر دودوسینگ ہیں۔ بعد فراغت میں فئے عرض کیا کہ حضور آئ تو اس طرح دیکھا ہے، یہ کیابات ہے؟ فر مایاباں ہمیں بھی گمان ہے وہ جولوگ دیو کہا کرتے ہیں بھی تقے اور بیعت کے واسط آئے بتنے چئی گمان ہے دہ جولوگ دیو کہا کرتے ہیں لکوکر دی ہے۔

## حشميرك جنات كى حاضرى

ایک دفعه ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضور کے زمانہ میں میری عادت تھی کہ مسے ہے دل
جی تک پڑھا تا تھا، دو پہر کو کھا تا کھا کر سور ہتا، ظہر کے بعد پھر پڑھا تا، عصر کے بعد جو
فادی کہ باہر سے جواب کے واسطے آئے ہوئے ہوئے ان کو دیکھ کر ان کے جواب
تحریح کر تا اور ان پر مہر کرتا۔ ایک روز عصر کے بعد دو فض دو فتو ہے لے کر میر ہے پاس
آئے اور میر سے سامنے ایک چھوٹی ہی چوگ، جو کہ کہا ہیں رکھنے گئ تھی، اس پر وہ
دونوں فتو ہے لار کھے اور کہا کہ ہم حضرت شاہ صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تھے۔
انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فتو دک پر دور روپ رکھے ہوئے تھے۔ ہیں نے
فتو دک پر مہر لگائی، ابھی مہر کو ہیں انچی طرح اٹھائے نہیں پایا تھا کہ وہ دونوں آ دی بھی
فتو دک پر مہر لگائی، ابھی مہر کو ہیں انچی طرح اٹھائے نہیں پایا تھا کہ وہ دونوں آ دی بھی
فدمت میں عرض کیا ۔ فرمایا ہاں وہ تشمیر کی طرف کر ہنے والے تھے اور جن تھے۔ ہم
فدمت میں عرض کیا ۔ فرمایا ہاں وہ تشمیر کی طرف کے دہنے والے تھے اور جن تھے۔ ہم
فدمت میں عرض کیا ۔ فرمایا ہاں وہ تشمیر کی طرف کے دہنے والے تھے اور جن تھے۔ ہم

## انسانى لات سےجن كا درجانا

 لات۔ ابھی خلیفہ امیر اللہ شاہ صاحب اٹھے ہی تھے لات مارنے نہیں پائے تھے کہ وہ جن چلا اٹھا اور روکر کہنے لگا''میرے پرجل گئے۔ اب میں کسی کام کانہیں رہا اور میں جاتا ہوں۔''چنانچہ جن چلا گیا اور و څخص راضی ہوگیا۔

اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ اگر کی شخص میں جن ہوااور بیہ کہا گیا کہ " "امیر الله شاہ مار نااس کے لات" جن فوراً چلا جاتا۔اوراب بیٹل ہو گیا ہے کہ تو کلی نسبت والے کوفقۂ بی لفظ کافی ہے،اوروں کو بھی نفع دیتا ہے۔

ایک روز میں ساتھ تھا اور حضور مجد سے تشریف لے جارے تھے۔ آپ ب تاب ہو گئے اور آپ کے قدم ذگرگانے لگے۔ میں آپ کے ہاتھ پُڑ کر سنجا لئے لگا تو حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب اس وقت ہم پر وہ بگلی پڑ رہی ہے کہ اگرتم پر ذرا بھی پڑ جائے تو تمام بدن کا گوشت پارہ پارہ ہوجائے اور پچھ باتی ندر ہے۔ بیفر ماتے ہی میرے پر اس قد رصالت طاری ہوئی کہ میں سنجل نہ کا اور قدم الا کھڑ اگئے۔ حضور نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو میری تملی ہوگئی۔ فرمایا کہ بس استے ہی میں ایسے ہو گئے ذرا سنجملو۔ پھر فرمایا کہ اس شاہ عبد الرسول صاحب کی مجد کے اس شال مغربی گوش پر ایک دیور ہتا ہے بہاں بیٹاب نہ کرنا چا ہے اگر چہ ہمارے درویشوں کو یہ پھر تیں کہتا ایک دیور ہتا ہے بہاں جب بھر بیسے۔

## مرداران جنات کی حاضری

وضاحت: درج زیل واقعات دور ماضی قریب بی کے ایک صاحب کشف و کرامات، صوئی منش عالم دین، سلسانه تشنید میہ کے معروف بزرگ مولا نا خواجہ مجوب عالم سیدوی علیہ الرحمہ کے حالات وزندگی پر لکھی گل کتاب '' ذر محجوب، مئولفہ صدیق احمہ مجھاتیہ سے قار کین کی دلچیسی اور جنات کے وجود پر دلالت کے لیے یہاں فقل کے جارہ ہیں۔

فان محر زمیندار جوآپ کا نہایت مخلص فادم اور کی صد تک بے تکلف تھا اُی جُرہ شریف میں جس کا ذکر پہلے آپی کا ہے بعد نماز شج آپ اندر تشریف فرما سے اور جُرہ کا دروازہ وہ نماز من کے اندر تشریف فرما سے اور جُرہ کا دروازہ وہ نماز من کھا ۔ اُبھی مرف دون قدم گیا ہوگا گئی۔ حسب عادت فان محمد نے دروازہ کھول کر اندر تقدم رکھا۔ ابھی مرف دون قدم گیا ہوگا گئی ہیا ہے تو فردہ ہوکر بے تحاشا بھا گئا ہوا تھا۔ دوسرے دوستوں نے اس کی بیرحالت دکی کر پوچھا کیا باہر تظا۔ سانس پھولا ہوا تھا۔ دوسرے دوستوں نے اس کی بیرحالت دکی کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے ہواس ذرا درست ہولی تو حضور کیا بات ہوگا کہ است ہوگی تو حضور کا دراست ہوگی تو حضور کے اردگر دبیشے میں حضور باہر تشریف لاے اور اسے نام قدارے سلم حضور است جو حضور کے اردگر دبیشے سے بوچھنے لگا کہ است با بیبت اور نیزہ گوارے سلم حضور سات بادشاہ تھے جو ہم سے ملئے آئے سے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے رکھنا کے نام تھا آئے تھے اگر تم ایک قدم اور آگے رکھتے تو تمہاری موت واقع ہونے کا ڈر تھا آئیدہ کہی دروازہ کھولنے کی بول برات نہ کرنا۔

امرتسر میاں جان محمد کی معجد میں حضور رونق افروز نتے کہ دوسانپ سامنے سے گزرے۔خدام مارنے دوڑے فرمالیا بیدونوں جن میں ان کومت مارو۔

## اولياه كى خدمت جنات كى خوابش

(از برادرخور دحفرت نورعالم صاحب قدس سره)

ایک رات آپ آئی تجره می استر احت فر ما تھے اور میں آپ کو کمیاں مار رہا تھا۔
دروازہ بند تھا۔ یکا کیے ایک سفیدریش شخص نمووار ہوااور آپ کی چنڈلیاں و بانے لگا۔
اس کے ہاتھوں کی چش محسوس ہوئی تو آپ نے فر مایا تو کون ہے تو خاکی تو نہیں معلوم ہوتا۔ اس نے بکمال اوب عرض کیا کہ حضور! میں ناری الاصل جن ہوں۔ حضور نے بحص اجازت فر مائی کرتم جاؤ۔ آج آکیلا شخص بی تمام خدمات بجالائے گا چنانچہ وہ بھے اجازت فر مائی کرتم جاؤ۔ آج آکیلا شخص بی تمام خدمات بجالائے گا چنانچہ وہ بھے آئے اوروروازہ بند کردیا۔

ازحافظ غلام محى الدين صاحب سروردى حال مقيم موضع كيونخصيل بهاليبضلع مجرات حافظ صاحب نے مؤلف کتاب سے بیان کیا کہ ایک صبح سیدا شریف آن ذات گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے رات کا واقعہ مجھ سے یوں بیان فرمایا كدا ترات بم في ايك عجيب واقعد يلها كدا كله كي بولي تقى \_ تجيها يمامحسوس بواكوني شخص یا وُں دبار ہاہے اور دبانے والے کے ہاتھ اونٹ کے یا وُں جیسے ہیں اس سے یو چھا کہ تو کون ہے۔اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں اور آپ کا مرید ہوں آپ فے فرمایاتم کب اور کس جگه مرید ہوئے۔اس نے عرض کیا کہ جب حضور موضع سرلہ جا رب تھے۔آپ ایک بیری کے درخت کے نیچ بیٹھے تھے تواس ونت ایک آدی آپ ے مرید ہواتھاوہ میں بی تھا۔ آپ نے فر مایا چھاتم بیئت کیے تبدیل کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور!اللہ تعالی نے ہمیں ایسی قدرت عطافر مائی ہے اور بس۔ چنانچہ آب نے فرمایا کہ اچھا، اب اور لوگوں کے آنے کا وقت ہے تم جاؤ۔ چنانچہ وہ دروازہ ے جب باہر نکا تو اس کا قد اس شیشم کے درخت سے برانظر آرہا تھا جو حجرہ شریف كىما منى قا آب اے اس صورت ميں جاتاد كيور بے تھے۔

## جنات كاغصه وانقام

ایک بارسفر ہیں کسی مقام پر حضور کے ساسنے ایک اڑی پیش کی گئی جس پر جن کا اڑ تھا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کو جلادیا ۔ لیکن اس جن کے جلانے کے سبب اس کے قبیلہ کے افراد کثر ت سے آنے گئے گویا یہ ایک تتم کا مقابلہ شروع ہوگیا تھا لیکن حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہمت باطنی سے سب کو تم کر دیا۔ عرصہ کے بعد سیدا شریف اپنی مجد میں حضور علیہ الرحمۃ آرام فرما رہے تھے اچا تک آپ کو محسوں ہوا کہ آپ کی حکمت عاری اپنی اپنی اپنی اپنی کی حرکت کوروک دیا۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا جس جن کو جلایا تھا اس کا ایک رشتہ دارعلاقہ لڑکا کوروک دیا۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا جس جن کو جلایا تھا اس کا ایک رشتہ دارعلاقہ لڑکا سے بوجہ غصہ انتقام لینے کے لئے ہماری چاریائی اٹھانے لگا تھا۔ سو الحمد لللہ کہ وہ کامیاب نہ ہوسکا۔

ماخوذاز كتاب: ذكرمجوب



## جنات کا پیدائشی دوست <u>-</u>

# حضرت خضرعليهالسلام

قرآن وحدیث میں ان کا تذکرہ صحابہ کرام تابعین اور اولیاء کرام سے ان کی ملاقاتیں

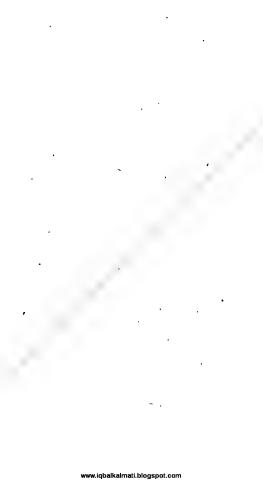

## حفرت خضرعليهالسلام

#### تعارف

تمام رجال الغیب کوجس شخص سے سفر و حضر میں رفاقت رہی ہے۔ یا ان کے روحانی مقامات پر راہنمائی حاصل ہوتی رہی ہے ان کا ام نامی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ہم اس باب میں حضرت خصر کے حالات پر ایک مختصر سا جائز ہ ہدیہ قار کین کر رہے ہیں تا کہ آئییں معلوم ہو کہ جس جلیل القدر ہستی کا ان حضرات سے تعلق رہا ہے۔ وہ بذات خود کون تھے؟

علمائے روحانیت کی تراہوں، لمفوظات اوران کی بجالس کی صفحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام کا اسم گرامی بلیابن ملکان تھا۔ آپ کا لقب خصر تھا۔ کئیت ابوالعباس تھی۔ آپ حضرت نوح کی اولا دیش سے تتھے اور آپ کے آباء واجداداس سمشتی میں بھی سوار تتے جوطوفان نوح میں ان کران افراد کو تحفوظ کرتی گئی جو کا سکات ارضی پرآئندہ نسل انسانی کے آبا دواجداد ہے۔

رس پرد میں مان سے ابور برور بور اللہ کی روایت بیان کرتے دو تحضرت ابواللیث کی روایت بیان کرتے دو تکھا ہے کہ دوایت بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ خور ندیں اس کے فرزند اور کے نوزند اور جند تھے جو انہیں اپنا جانتین بنانا چاہتا تھا۔ گر حضرت خصر نے نصرف جائتین سے الکار کردیا بلکہ وہاں سے بھاگ کرکسی دور بیابان میں چلے گئے وہاں جا کرا لیے گم ہوئے کہ والی جا کرا لیے گم ہوئے کہ والی جا کرا لیے گم ہوئے کہ والی جا کرا لیے گم

## آپ کی دنیاہے بےرغبتی

" کتساب المتعرف" بین مضرت خضرعلی السلام کے متعلق بڑی عجیب بات کھی ہے کہ آپ کے والدابن مکان، عرب تق مگر والدہ فارس کے رہنے والی تھی -حضرت

خضرایک غارمیں بیدا ہوئے۔ ماں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک بکری یا ہر نی اس غار میں آتی اور بچے کو دود ھ ہلاتی رہی۔آپ خوبصورت جوان بن کراُ بھرے۔ شہر میں گئے تو با دشاہ وفت نے اپنے بیٹے خصر کو پیچانے بغیر بڑے اعز از سے نو از ا۔ اس بادشاہ کوحضرت ابراہیم اور حضرت شیث علیہا السلام کے صحیفے محفوظ کرنے کا خیال بیدا ہوااور ملک کے بہترین خوش نویسوں کو جمع کر کے اس مقدس کام پر لگا دیا۔ ان میں جواں سال حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک کا تب کی حیثیت سے صحائف لکھنے گگے۔حضرت خصر کی کتابت ،خوشخطی اورخوشنو کسی د کچھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا یو چھاتم کون ہو؟ آپ نے بتایا تو با دشاہ کومعلوم ہوا کہ بینو جوان تو اس کا ا پناہی فرزند ہے چنانچے امور سلطنت شہزاد ہے کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا ۔گر حضرت خصر علیه السلام کی نگاہ میں دنیا کی بادشاہت،سلطنت، امورمملکت کی کوئی حيثيت نتهى \_ وه نوجوان بزبان حال يكارأ نها\_

> يرو ايل دام ير سيحف وكر نه که عقارا بلند است آشانه

وہ در باری شان وشوکت کوچھوڑ کر بیا بانوں کی سیاحت کوچل <u>لک</u>ے۔ ایک سفر کے دوران انبیں آب حیات کا چشمہ لا۔جس کا یانی بی کر آپ تا قیامت زندگی یانے میں

کامیاب ہو گئے۔

## لقب خفنر کی وجو ہات

بعض مفسرین نےمعتبرا حادیث کی روشنی میں ککھاہے کہ بلیا'' خضر'' کالقب یانے کی ایک دجہ یہ ہے کہ آپ جہال بیٹھتے سبزہ نمودار ہوجا تا ، سوتھی گھاس کا بچھونا بناتے تو ساری گھاس ہز ہوجاتی، جہاں نماز پڑھتے زمین سے ہزہ اُگ آتا، جہاں قدم رکھتے سبزه نمودار ہوجاتا۔ وہ روندتے تو سبزہ نہال ہوتا ہے دہ توڑتے کلیاں شگفتہ ہوتی ہیں سبزہ آگنے کی دجہ سے آپ کو فطر (سبز) کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں مطرت فطر کانا م تو کہیں نہیں سائا مگر مصرت مولی علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے۔ "دہ ہارے بندوں میں ایک ایا بندہ ہے جس پر ہادی رحمیں نازل

ہوتی ہیں اور ہم نے اسے علم (علم لدنی) عطافر مایا۔ ( سورہ کہف)

## خصرعليالسلام كس زماني مس ظامر موت

مورخین اورعلائے روحانیت کااس بات پراتفاق ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام ذ والقرنین کے زمانہ افتد ار میں ظاہر ہوئے تھے۔ آپ کی ذہانت، یا کہازی اور اعلیٰ کردار کو دیچے کر بادشاہ ذوالقرنین نے آپ کواپنا وزیر مقرر کرلیا۔ ذوالقرنین اپنالشکر لے کرایک طویل سفر پرروانہ ہوا۔اے'' آ ب حیات'' کی تلاش تھی۔وہ ہزاروں میل چلنا گیا،اس کے فشکر میں حضرت خضر ہراول دستہ کے سید سالار تھے۔ حسن اتفاق ہے ذ والقرنین یانی کی تلاش میں سرگردال رہا۔ گر حضرت خضرا یک چشمہ آب پر پہنچے۔ عشل کیا۔ پانی پیا۔انہیں غالباً بیمعلوم نہ تھا کہ جس پانی کو وہ پی رہے ہیں وہ'' آ ب حیات' یا'' آب بقا'' ہے۔ مگر بعد کے واقعات سے ثابت ہوا کہ حفزت خفرتو تا قیامت زندگی لے کرآئے ہیں اور ذوالقرنین آب حیات سے محروم رہا۔ حفرت خفر على السلام حفرت موى على السلام كظهور كذمانه مين زنده تتع \_حفرت موى س ملا قات ہوئی۔ باہم سفر کیے۔ بعض امور پر اختلا فات ہوئے۔ قر آن یاک نے ان واقعات کو ہڑی تفصیل ہے بیان کیا ہے۔ دیوار میٹیم کا بنانا ۔ نو جوان کا قبل کرنااور کشتی کو توڑناایے واقعات (بیتمام واقعات آ کے آرہے ہیں) ہیں جنہیں مفسرین نے بری تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت خصر علیہ السلام کی تاریخ بیدائش کا تو کسی کو علم نیمں مگر آپ کے زندہ ہونے اور قیامت تک کے زندہ رہنے کے آثار ملتے ہیں۔

## حعزت خعزاور حعزت البإس عليهاالسلام

سیدناخوابید سن بھری رہت اللہ علیہ کے ملفوظات میں بدروایت ملتی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خصر علیہ السلام جنگلوں اور بیانوں پرموکل ہیں۔ دونوں پائی اور خشکی ش لوگوں کی راہنمائی کرتے رہے ہیں۔ زمانہ کج میں دونوں میدان عرفات میں اکشے ہوتے ہیں اور اُمت رسول اُللہ اُللہ کے لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ (ریاح آفسیر مواہب الرحمٰن میں دیکھی جاکتی ہے)

معن الم عن الم عن الله عليه في الله المحتالة المحتالة المحتالة المحتالة الله وه المحتالة الله الله وه كلمات كليم من جوحفرت المياس معدا موت وقت الك دوسرك كو كلمات كليم مين :

ترجمہ: اللہ کے نام پر۔ اللہ تعالی جو پچھ جا ہے اس کے بغیر کی کو

قریب جو پچھ اللہ جا ہے ہر نعت اس کے بغیر کی کو

نیکیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ برائی کو دہی دور کرنے والا ہے۔

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خصر اور الیاس علیما السلام ہر سال جج کے

موقع پر ملتے ہیں۔ جج اوا کر نے کے بعد سرمنڈ اتے ہیں۔ بسم اللہ ماشاء اللہ کہہ کر

رخصت ہوتے ہیں۔ جج کے موقع پر آ ب ذمن ہے جین اور سہ پائی انہیں سال بحرکے

لیے کائی ہوتا ہے وہ اکثر متابات متبر کہ پر موجود ہوتے ہیں ان کی رفتار مشرق سے

مغرب تک کی مقام پر آ کھ جمپکنے کے وقفہ تک ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے

دوران اکثر بیت المقدر میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت خصر علیہ السلام دنیا کے گوشے

دوران اکثر بیت المقدر میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت خصر علیہ السلام دنیا کے گوشے

اورشہران کے لیے کیسال ہوتے ہیں بعض اولیاء اللہ نے ان سے طاقات کی ہے۔
علامہ بغوی نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ چارا نہیاء کرام علیم السلام زندہ ہیں اور
قیامت تک اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ انہیاء کی زندگی تو قیامت
تک روحانی ہے۔ اور اس حیات پر ہزاروں شہادتیں موجود ہیں ، مگر حضرت عیسیٰ علیہ
السلام آسان چہارم اور حضرت اور لی علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں۔ حضرت
الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں زمین پراپنے اجسام کے ساتھ زندہ
ہیں۔ (تغییر بغوی)

## حفرت نضر حضور نبي كريم الثيناكي خدمت مي

حافظ این جر، علامة تسطل فی اورجمهورعالیا و وصوفید حجم الله نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام نے بی کریم کالٹینا کی کارت کی تھی۔ اور شریعت محمد یہ کے مطابق عبادات کرتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی میٹینی جم الجوامع "میں حضرت خصر علیہ السلام کی سیدنا عمر فاروق کے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔

حضرت علی رضی الله عند کا ایک قول امام احمد کی'' کتاب الزبد'' میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک کے دوران بیت المقدس میں رہتے ہیں اوروہ اکثر باب الرحمٰن اور باب الاسباط میں قیام کرتے ہیں۔

روبب، رن اردبب الما بالاستان الموسن المرد الف الله كاردايت نقل كى به كه آپ استان كى ردايت نقل كى به كه آپ في مراقبه فرمايا تو حضرت خضرعايد السلام مجسم آپ كسسان آگئي ، فرمان كي ميس اورالياس عليد السلام دونول زنده بيس الله تعالى في بهم دونول واتئ طافر ما كى

بسبین فید این اور اور این جال جایی چلی جا کی اور لوگول کی رہنمائی کے کہ ہم این اور لوگول کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گلوق کا ہمیں مددگار بنایا ہے۔ قطب مدار وہ ستی ہے جس کی وجہ سے کا کات اور می پر کوین نظام جائی رہا ہے۔ حضرت مجد دالف ٹائی کے زمانہ حیات میں قطب مدار کا مسکن ملک یمن میں تعالیہ وامام شافعی کی فقہ پڑ کل پیرا تھے۔

## حفرت خفزعليدالسلام محابة كساته

''صن تھیمن' ایک بلند پاید معروف کتاب ہے جے ہرعبادت گزار حرز جان بنا کر پڑھتا ہے۔ اس کتاب میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کدرسالت مآب جناب رسول کر کیم ٹائٹیٹنے کے وصال کے دن صحابہ کرام کے جمع میں ایک اجنی محض آیا جس کی واڑھی سفید تھی۔ رنگ گورا۔ جسم توانا۔ وہ لوگوں کی صفیں چرتا ہوا آ گے ہوھا۔ بے اضیار دونے لگا۔ اور صحابہ رضوان النہ علیم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا۔

> ہر مصیبت پر سلی، ہر فوت ہونے والے کا متبادل، ہر مرنے والے کا متبادل، ہر مرنے والے کا جاشین اللہ تعالیٰ کے پاس ہاس کی رضا پر مرتسلیم خم کرو۔ ای کی طرف رجوع کرو۔ وہ تحض محروم رہتا ہے۔ جواللہ کی رضا پر مرتسلیم خم نیس کرتا۔ (معارف القرآن ج)

کی رضا پر مرسلیم خمیس کرتا۔ (معارف القرآن ج، ۵) سید کہد کر وہ چلا گیا۔ حضرت ابو کمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ لوگوں نے چاروں طرف تلاش کیا مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی گو بتایا۔ مید حضرت خضر علیہ السلام شے۔ جو حضور کے وصال پر حاضر ہوئے اور ہمیں تسلی دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں آئیس بہچانیا ہوں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے گمروہ نہایت تیزی ہے تکل گئے۔

ایک اور روایت ین آتا ہے کہ ایک دن حضور مجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کس

اجنبی کی آ دازی قرآب نے حضرت انس کوفر مایا، کد با تین کرنے والے اس اجنبی کو کہو کد میرے لیے دعا کریں، حضرت انس نے جا کر کہا تو وہ فض فرمانے گھے۔ " میں کیا دعا کر سکتا ہوں، جاؤ حضور کا اُٹھ کا ہے عرض کرو، میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالی نے آپ کو تمام انہاء کرام سے افضل بنایا ہے۔ بیالی فضیلت ہے جسے ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر ہے۔ ہم تو آپ کی دعا کے تاج ہیں۔"

''رور البیان'' میں فصل الخطاب کے حوالے سے روایت بیان کی گئ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کئی بارحضور تالیخ ای خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آ پ سے جزرگان دین نے ستعدد احاویث فقل کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ایک جناز ہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے دور سے آ واز دی۔ تفہریۓ! ہم بھی شریک ہوں گے۔ نماز جناز ہ کے بعد حضرت عمر نے اس خفی کو بلایا مگروہ قوصفیں جرتا ہم افظروں سے خائب ہوگیا۔ حضرت عمر شائے دورات خطر علیہ السلام تھے۔

حضرت امام جعفرر حمة الله عليه فرمات عيں كه ميں نے ایک دن ویکھا كه میرے والد مكرم سيدنا نازين العابدين رحمة الله عليہ كے پاس ایک بوژها څخص بيضا با تمی كرر ہاہے جہب وہ پوژها جلاگيا تو ميرے والد نے مجھے فرمايا دوڑ كر اسے واپس بلاؤ، ميں دوڑا دوڑا گيا مگر وہ مخض غائب ہوگيا تھاميرے والد نے فرمايا : بيرحضرت خضرعليه السلام تھے!

مریاح بن عبیدہ فر ماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ۹۹ ہجری میں ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ پکڑے ہاتیں کرتے جارہا ہے جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے ہو چھا حضور یہ کون شخص تھا؟ جو آپ کے استے قریب ہو کر باتیں کر رہا تھا آپ نے فرمایا تم نہایت خوش قسمت ہو تم نے حضرت خطر علیدالسلام کی ذیارت کر کی۔ انہوں نے بحصے ظلافت کے اصول اور اس پر

خدمت خلق کے لیے ہدایات ویں اور اس سلسلہ خلافت کو منہاج النوت کی حیثیت سے اپنانے کی نصیحت کی ۔

# حفرت خفرعلیهالسلام کے دوخصوصی سغر

حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی پرنگاہ ڈالی جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی انبیاء کرام کے علاوہ اُمت رسول کا گیٹی کے لاکھوں سلحا ئے اُمت سے ملا قات رہی ہے ان میں صحابہ کرام ہے۔ انمواث، اقطاب، ایرار، ابدال، اوتاد، نجباء، نقباء، رجال النیب، مردان، کمتوبان، مفردال، مستورین، سمتان، اولیاء اللہ، افراد، قطب مدار اور قطب الارشاد شامل ہیں۔ وہ خود رجال النیب کے خانوادہ کے ایک ممتاز فرد تتے اور رجال النیب کی راہنمائی، ہموائی اور ذربائی کرتے رہے ہیں۔

جن اولیاء کرام نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی ہے یا جن راعیانِ أمت نے آپ سے ملاقاتی کی ہیں وہ متاتے ہیں کلد حضرت خضر علیہ السلام تمام کلوقات کے ساتھ طبق میں ہو خوش طبق سے بیش آتے ہیں۔ لوگوں کی مشکلات مل کرنے کے بعد کی پراحسان نہیں چنلاتے ان کے ان اوصاف حمیدہ اور عادات عالیہ کے طلاوہ ہم آپ کے احباب کا ذکر کرنا ضروری جانے ہیں۔ جن کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات رہے ہیں اور سنر وحضر میں مجوبان خداکی طرح آیک دوسرے کا ساتھ دیے دے ہیں۔

# حضرت موکی کلیم اللہ کے ساتھ حضرت خصر کا ایک سفر:

حفرت موی علیہ السلام سے حفرت خفر علیہ السلام کی ملاقات اوران کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم سفر کی روئیداد قرآن پاک نے بیان فر مائی ہے، بھراس پر مفسرین قرآن نے بڑی مفید تفصیلات ہم پہنچائی ہیں۔مفسرین کے علاوہ روحانی دنیا کے جلیل القدرافراد نے اس کی تفصیلات ہے آگاہ کیا ہے۔ہم نے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر عليه السلام كى ملاقات اوران كے ايك اہم سفر كى روئيداو كله وقت تصوف كى بہت كى بلند پاہر كتابول پر نظر ذائى ہے۔ جہ ہم نبایت اختصار كے ساتھ بيان كر رہ بين است بند پاہر كتابول پاك كى آيات روئى ہيں۔ احادیث كى روايات پر نظر ردى ہے۔ تصوف كى كتابول بين سے ہم "د كشف الحج يب، قوت القلوب، اليواقيت والجوابر، نصوص الحكم ، نقو حات مكيد، عروة الوقى ، درسالہ تشجر بيد، ابريز، لطائف الشرف ، مشوى مولانا روم ، محات الائس، تغيير روح الهيان ، تغيير مظہرى، تغيير مواہب الرف ، مشوى مولانا روم ، محات الائس، تغيير روح الهيان ، تغيير مظہرى، تغيير مواہب الرف ، مشوى مولانا دوم ، تحات الائس، تغيير مواہب الرف ، مشوى مولانات اوليان ، حسوم مارہ بالرف ، احتراب المام ربانى ، احتراب الانوار، مراة الاسرار اور جامع كرامات اوليان ، حسوم كل المام المام ربانى ، احتراب المام ربانى ، احتر

جیسی کتابوں کے صفحات دا جنمایا نہ اندازش ہمارے سامنے آتے رہے ہیں۔
حضرت موی علیہ السلام اپنی قوم کو آزادی دلانے کے بعد کو وطور پر گئے تو اللہ
تعالیٰ نے آپ کو تو رہت مقدس سے نوازا۔ آپ اس عظیم کتاب کے حصول کے
بعدا پی قوم کو خطاب کرنے گئے۔ ایک دن آپ بڑے عظیم جمع میں بنی اسرائیل کو
خطاب فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے کتام کو کلیما نہ انداز میں بیان فرما رہے تھے
اس مجمع میں سے ایک بنی اسرائیلی عالم حضرت موی علیہ السلام کو تخاطب کر کے
کہنے لگا۔ حضرت! کیا آج اس زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے۔
حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا۔کوئی نہیں!

آپ نے سید بات تو کہدری اور ایک اولوالعزم نبی ہونے کی حیثیت ہے آپ کا جواب بھی درست تھا۔ گرمشیت ایز دی کو شاید حضرت موئی علیه السلام کا بیا نداز پہند ند آیا اور فر بایا موئی تم ایک آدمی کی تلاش میں نکلو۔ جو تہمیں'' جمع البحرین'' میں ملے گا۔ قرآن یا کے نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فر بایا ہے۔

ترجمہ: جب حضرت موی نے اپنے خادم کوکہا کر آؤ ہم ایک سفر پڑھلیں اور ہم وہاں تک چلنے جا کیں گے جہاں دو دریاؤں کا سنگم ( جمع البحرین ) ہوگا۔ جب وہ دونوں دریاؤں کے سکم پر پہنچ ۔ توان کے پاس جو پھل تھی اے کنارے پر ہی بھول گئے ۔ چھل نے پائی کود کھا تو چھلا نگ رگا کر دریا میں کودگی ۔ طالا نکدوہ بھنی ہوئی چھلی تھی ۔ تھوڑا سا آ گے بڑھے تو حضرت موک نے اپنے خادم کوفر مایا بحوگ لگ گئی ہے کھاٹا لاؤ ۔ کھالیں ہم طویل سفر میں تھک بھی گئے ہیں۔ خادم نے کہا۔ حضرت میں تو چھلی پیچھے ایک پھر پر دکھ آیا ہوں اور شیطان نے جھے بھلا دیا تھا میں لینے گیا تو مچھل کودکر دریا میں اپنا راستہ بنا بھی تھی حضرت موئی نے فر مایا بس بھی وہ مقام ہے جہاں ہمار امتصور تھا دونوں واپس آئے ۔ اس پھر کے قریب پہنچ ۔ وہاں قریب بی انہوں نے ہمارے ایک بندے کومویا ہوا پایا۔ اس بندے کوہم نے بے پناہ علم سے نواز اتھا اورا ہے خصوصی علم سے حصہ عطافر مایا تھا۔ یعن ''عطاکیا تھا۔

موی علیدالسلام نے آئ حال میں ملام کیا تو خطر علیدالسلام نے کہا کہ اس (غیر آباد) بنگل میں سلام کہاں سے آگیا ،اس پرموی علیدالسلام نے کہا کہ میں موی ہوں ، تو حضرت خصر علیدالسلام نے موال کیا کہ موی بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موی بنی اسرائیل جوں ،اس لئے آیا ہوں کہ آپ جھے دو خاص علم سکھلادیں جواللہ نے آبادوں کہ آپ جھے دو خاص علم سکھلادیں جواللہ نے آبادوں کہ آپ جھے دو خاص علم سکھلادیں جواللہ نے آبادوں کہ آبادی کہ تابادی کہ اس میں کہ تابادی کا تابادی کہ تابادی کا تابادی کہ تابادی کہ تابادی کہ تابادی کی کا تابادی کہ تابادی کی تابادی کی تابادی کہ تابادی کہ تابادی کی تابادی کہ تابادی کہ تابادی کے تابادی کہ تابادی کہ تابادی کی تابادی کر تابادی کہ تابادی کی تابادی کی تابادی کی تابادی کی تابادی کی تابادی کا تابادی کر تابادی کی تابادی کی تابادی کے تابادی کی تابادی کی تابادی کی تابادی کر تابادی کی تابادی کی

خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صرفہیں کرسکیں گے،اے موی ! میرے پاس ایک علم ہے جواللہ نے جھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ،اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جان ، موکی علیہ السلام نے فر مایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ جھے صبر کرنے والا پاکیں گے،اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

ر رساورونی میں اسلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنہ ہی کوتیار ہیں تو کسی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنہ ہی کوتیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق جمعے سے کچھ بوچھانہیں جب تک کہ میں خود آپ کواس کی حقیقت نہ بتلا دوں۔ یہ کہر کردونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے گئے، انفا قابا کیکشتی آگئ تو تحقی والوں سے تحقی پر سوار ہونے کی بات چیت کی ، ان لوگوں نے حضرت کن تو تحقی والوں سے تحقی پر سوار ہونے کی بات چیت کی ، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کی کر ایداور اجرت کے تحقی کا ایک تختہ نکال ڈالا ، حضرت موئی علیہ السلام (سے ند رہا گیا) کہنے گئے کہ ان لوگوں نے بغیر کی معاوضہ کے بیس تحقی میں سوار کرلیا ، آپ نے اس کا یہ بدلد دیا ، کدان کی تحقی تو ژ ڈالی ، کہ بیسب غرق ہوجا کیں ، بیتو آپ نے بہت بُرا کام کیا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میر سے ماتھ صر نہ کر کیس گئے ، اس پر موئی علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں ابناوعدہ بھول گیا ماتھ صر نہ کر کیس کے ، اس پر موئی علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں ابناوعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ خت گیری نہ کریں۔

رسول الله تُلَقِيْنِ في بيدا قد نُقلَ كر كفر ما يا كرموى عليه السلام كا ببلااعتراض محفر عليه السلام كا ببلااعتراض محفر عليه السلام پر بجول ہے ہوا تھا اور دومرا بطور شرط كے اور تيسر اقصد الى اتا بش اتى الله بختر بين كيا به مخفر عليه السلام في محل عليه السلام في محل عليه السلام في محل عليه السلام في محل باكر بحد باكر محمد بالله بين الله كريم الحكم في محل كريم الله كريم الحكم كريم الله بين الله كريم الله

پائ واں ممدر صحا تھے۔ پھر کشتی سے از کر دریا کے ساحل پر چلنے گئے، اچا بک خفر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسر سے لڑکوں میں تھیل رہا ہے، خفر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا مراس کے بدن سے الگ کر دیا ،لڑکا مرگیا، موٹی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کمی جرم کے آئی کر دیا، میتو آپ نے بڑا ہی گزاہ کیا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا جس نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کرکیس کے، موٹی علیہ السلام نے کہا کہ یہ معالمہ پہلے معالمے سے زیادہ تحت ہے،اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ نے کوئی بات پوچھی تو آپ جھے
اپ ساتھ سے الگ کرو یکئے ،آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پی چھے ہیں۔
اس کے بعد بھر چلزا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پرگز رہوا، انہوں نے
گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجے ، انہوں نے
انکار کردیا، اس بہتی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گراچا ہتی
ہے ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کواسے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کردیا، موٹی علیہ
السلام نے تیج ب کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاتی تو انہوں نے انکار
کردیا، آپ نے انتابراکا م کردیا، اگر آپ چا ہتے تو اس کام کی اجرت ان سے
لے سکتے تھے، خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب شرط پوری ہو چکی ، اس لیے ہماری اور
آپ کی مفارقت کا وقت آگیا ہے۔

اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موکی علیہ السلام کو بتلا کر کہ ' بھی حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ ہے صبر نیس ہوسکا، رسول اللہ مکا نیٹو نے نے بورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی جا بتا ہے کہ موکی علیہ السلام اور کچھ مرکز لیے معلوم ہوجا تیں۔

محشق ميس سوراخ كيول كيا...؟

سیکٹتی جن سکینوں کی تھی ان کے متعلق کعب احبار اسے متقول ہے کہ وہ دن بھائی تھے جن میں پانچ اپانچ معذور تھے ، پانچ محنت مزدوری کر کے سب کیلئے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی میٹی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ عاصل کرتے تھے۔

بغوی نے بروایت این عبال نقل کیا ہے کہ پیکٹی جس طرف جار ہی تھی وہاں ایک ظالم یاد شاہ تھا دھرے اور کی کھتیاں زبردی چھین لیتا تھا، حضرت

بسان بین من رست خطر نے اس مسلحت سے مشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ طالم بادشاہ اس کشتی کوشکتہ د کیرکرچپوڑ دے،ادر بیرسا کین اس مصیبت سے پنج جائمیں۔

# بيح كولل كيول كيا...؟

پر کا جس کے حصورت خصر علیہ السلام نے قبل کیا ، اس کی حقیقت یہ بیان فر ما لک کہ اس کی حقیقت یہ بیان فر ما لک کہ اس کا کہ حصورت خصر علیہ السلام نے خلاف سر کشی تھی ، والدین اس کے نیک اور صار کے تھے ، حضرت خصر علیہ السلام نے فر مایا کہ بیس خطرہ تھا کہ بیہ لڑکا ہزا ہوکر ان صار کے ماں باپ کوستائے گا، اور تکلیف پہنچائے گا ، اور کفر میں جتلا ہوکر ماں باپ کیا ایمان جبلا ہوکر ماں باپ کیا ایمان جس بڑ جائے گا۔

ں رہے ہی ہے۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا اللہ تعالی ان صالح ماں باپ کواس لڑکے کے بارے میں اس سے بہتر اولا دویدے ، جوا عمال واخلاق میں پاکیزہ بھی ہواور ماں باپ کے حقوق کو بھی بورا کرے۔

ے دیں وی پیوسوں اسلامند روائن ابی حاتم نے بروایت عطیف کیا ہے کہ متول اڑکے الدین کو اللہ تعالیٰ ہے کہ متول اڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن کے والدین کو اللہ تعالیٰ ہے اس کے بطن سے دو سے ایک بیدا ہوئے ، اور این عمال کی روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو جی بیدا ہوئے والے نبی کے والے ایک کے بیدا ہوئے والے نبی کے والے ایک بیدا ہوئے والے نبی کے والے ایک بیدا ہوئے والے نبی کے والے ایک بیدا ہوئے والے نبی کے دائی ہے۔

### وه د يوار كيول تغير كي ...؟

وعدی مصدل برون المدان المتراث المتراث

یتی پچوں کیلئے مدفون تزانے کی حفاظت کا سامان بذرید خفر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا تھا کہ ان پیتے ہوئی کا باپ کوئی مروصالح اللہ کے زد کیے مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولا دکو فائدہ پہنچانے کا بیا نظام فرمایا بھر بن سکندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولا داور اولا دکی اولا داس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ (مظہری)

ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تخی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے، یہ روایت حضرت عثمان بن عفان فی فر مرفوعاً روایت حضرت عثمان بن عفان فی فرموعاً روایت الله منافق کے مرفوعاً روایت الله منافق کے مرفوعاً کے منافق کا مرفوعاً کے منافق کی مرفوعاً کے منافق کے مرفوعاً کے منافق کے منافق کی منافق کے منافق کے منافق کی منافق کے منافق کے منافق کی منافق کے منافق کے منافق کے منافق کے منافق کے منافق کی منافق کے من

- ا\_ بسم الله الرحمن الرحيم ·
- ۲۔ تعجب ہاس جمع پرجونقدیر پرایمان رکھتا ہو پھر عمکین کو تکر ہوتا ہے۔
- سے تعجب ہے اس مخض پر جواس پرایمان رکھتاہے کدرزق کا ذمد دار اللہ تعالی ہے کہرزق کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے بھر ضرورت سے زیارہ مشقت اور نفنول متم کی کوشش میں کیوں ،
  گاتا ہے
  - ۳۔ تعجب ' ہے اس خمض پر جوموت پر ایمان دکھتاہے پگر خوش وخرم کیے رہتاہے۔
  - رہتاہے۔ ۵۔ تعجب ہے اس مختم پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پیر غفلت کیے برتا ہے۔
  - ۲۔ تعب ہےا س فخص پر جود نیا کواوراس کے انقلاب کو جانتا ہے پھر کیے اس پر
     مطمئن ہوکر بیٹھتا ہے۔
    - لا اله الاالله محمد رسول الله

# اولیاء کرام سے خصر علیہ السلام کی ملاقاتیں حضر علیہ السلام کامبارک تحذہ

ایک بزرگ فرات بین کد جھ پرایک مرتبہ تبض ( یکی دل) اورخوف کا شدید ظبر جواب بین رئی دل) اورخوف کا شدید ظبر جواب بین برایک مرتبہ تبض ( یکی دل) اورخوف کا شدید ظبر خور بین بین دل تک ای طرح الغیر کھائے پینے چارا رہا، چوتھ دن جھے بیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اید شہرہ گیا اور جگل میں کمیں ماید دار درخت کا بھی پہنے شرق کا اکرے مال بین میں بیٹے کیا اور جھے نیندا گئی تو میں نے نواب میں ایک شخص کو دیکا اور قبلہ کی طرف مند کر کے بیٹھ گیا اور جھے نیندا گئی تو میں نے نواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ برحا کر فر مایا: لاؤ تین مرتبہ بین خوشجری دیا ہوں کہ تاہوں نے بھی سے مصافحہ کیا اور فر مایا تمہیں خوشجری دیا ہوں کہ جھے سے مصافحہ کیا اور فر مایا تمہیں خوشجری دیا ہوں کہ تاہوں نے کہا اللہ آپ بی کرم کرے آپ کوئ بیں نے رہا اللہ آپ بی کرم کرے آپ کوئ بیں نے رہا کہا دو میں نے کہا دو میں نے کہا اللہ آپ بی کرم کرے آپ کوئ بیں نے رہا دا

کہا کہ میں نے تو کی کوئیس و یکھا۔ کہنے لگا کہ ہمارا ایک نوجوان سات دن ہو گئے گھر سے چلاگیا ہمیں پنجر کی کہ دہ چ کو جار ہا ہے۔

پھراس سوار نے جھے یہ پوچھا کرتم کہاں کا ارادہ کرر ہے ہو؟ میں نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے۔ اس نے اپنی او ٹئی بھائی اور اس سے اثر کرایک تو شددان میں سے دوسفیدروٹیاں، جن کے درمیان میں طوار کھا ہوا تھا نکالیں اور اونٹ پر سے پائی کا مشکیزہ اتار ااور جھے دیا میں نے پائی پیا اور ایک زوئی کھائی، وہی جھے کائی ہوگئے۔ پھراس نے جھے اپنے بیچھے اونٹ پرسوار کرلیا۔ ہم دورات اور ایک دن چلتو تا فلہ ہمیں ل گیا۔ دہاں اس نے تا فلہ والوں سے اس جوان کا حال دریا فت کیا معلوم جواکدہ قافلہ میں ہے۔

وہ جھے دہاں چہوڈ کر طاش میں گیا، تعودی دیر کے بعد جوان کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ یا اوراس سے کہنے لگا کہ بیٹا اس شخص کی برکت سے اللہ جمل شاخ نے تیری طاش جھ پر آ سان کردی، میں ان دونوں کورخصت کر کے قافلہ کے ساتھ جل دیا۔ چھر جھے وہ آ دی ملا اور جھے ایک لپٹا ہوا کا غذ دیا اور میر کے ساتھ چوم کر چلا گیا، میں نے جواس کود یکھا تو اس میں پاچ اشرفیاں تھیں میں نے اس میں سے اون کر کرا یہ پرلیا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور جج کیا اور کے کیا اور کے کیا در اس میں سے اون کر کرا یہ پرلیا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور جب بھی کوئی تنگی اس کے بعد معرب ایرا ہیم طیل اللہ کی تیر مبارک کی ذیارت کی اور اس کی تاکی ہوئی دعا پر بھی ، میں ان کی فضیلت اور ان کے احسان کا مقرف ہوں اور اس نعمت پر اللہ پاک کاشکر گڑا ار فضیلت اور ان کے احسان کا مقرف ہوں اور اس نعمت پر اللہ پاک کاشکر گڑا ار

# حضرت خضرعليه السلام كيشب وروز كامعمول

ایک بزرگ نے حضرت خصر علیہ السلام سے اپنی ملا قات کا بہت طویل قصہ نقل کرتے ہیں آخر میں حضرت خضرعلیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں یر هتا ہوں اور طلوع آفآب تک حطیم میں رکن شامی کے قریب بیٹھا ہوں اور ظہر کی نماز مدینه طیبه میں پڑھتا ہوں اورعصر کی بیت المقدس میں اورمغرب کی طور سینا پر اور عشاء کی سد سکندری پر ( فضائل حج، بحواله روض )

\*\*\*

### استفاده

| حصن حصين     | 9  | سنن الترندي            | 1 |
|--------------|----|------------------------|---|
| تقص القرآن _ | 10 | كتاب الزبدللا مام احمد | 2 |
| جع الجوامع   | 11 | متدرك الحائم           | 3 |
| روض الرياحين | 12 | تغييرمظهرى             | 4 |
| كتاب التعرف  | 13 | معارفالقرآن            | 5 |
| نضائل حج     | 14 | تغييرروح البيان        | 6 |
|              |    | تغييرموا بب الرحن      | 7 |
|              | ,  | تغییر بغوی             | 8 |



# جنات کا بیدائشی دوست

# قوم جنات ٔ جدید دینا اورسائنس کی نظر میں

عصر حاضر اور اور بیسویں صدی میں وقوع پذیر ہونے والے چند ایسے
واقعات کا تذکرہ جن کو پڑھ کرآپ بھی اپنے سائنیفک ذہن میں پچھ جگہ
د' اوق الفہم دائش' کو دے سیس گے اور جوقوم جنات کی وجود کی گواہی
دیے ہیں۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہرزبان میں اس موضوع پر براضخیم
لٹر پچر پایا جاتا ہے ہرزمانے میں اس پر تائید و تردید، افکار واقرار، تو ثیق و
سنیخ، تفییش و تحقیق کے شدید بحث و مباحث جاری رہے ہیں۔ ضعیف
الاعتمادی اسے عبود یت کے درجے تک پہچاتی رہی ہے۔ باعتمادی
الاعتمادی اسے عبود و یت کے درجے تک پہچاتی رہی ہے۔ باعتمادی
الدے مجد و ب کی بو قرار دیتی ہے۔ اور جدید خود اعتمادی اسے سائنیفک
فارمولوں میں ڈال کرایک ایسی آٹو میک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ ادھر

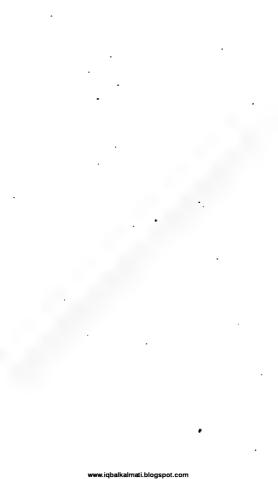

# نفسیاتی اور جناتی امراض دائشهاردق

### کیاجنات کاوجودہے

پروفیسر ایم اے ملک جو پنجاب ہو نیورٹی کے شعبہ سوشل ورک کے ریٹائر ڈ چیئر مین ہیں اس واقعہ کے داوی ہیں کہتے ہیں:

''غالباً ۱۹۳۳ء کی بات ہے۔ اس واقعے کا تعلق ضلع کیمیلیور کے ایک گاؤں سے ہے اس گاؤں کا نام ملاقی ٹولدہے اور دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے مقام پر واقعہ ہے۔ پرانے زمانے میں دریائے سندھ پر پل بننے سے قبل اس گاؤں کے ملاح لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے دریا آریار کرایا کرتے تھے۔

ای گاؤں میں ایک شخص کی حدیلی کا بیدواقعہ ہے کہ پہلے تو پراسرار طریقہ ہے ایک ایک کر کرمویشی مرنے گئے۔ بعد میں حویلی کے کمین بھی موت کا اقتد ہے گئے یہاں کی سک کہ خاندان کے بیشتر لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ چنا نچہ حویلی خوف و ہراس کی علامت بن گئی اور شہور ہو گیا کہ بید جگہ جنوں کا مشکن ہے۔ پھر ایک روز حویلی میں اچا کی خوفناک آگ بھڑ کر ایک ہوگئی ہوگاؤں والوں سے کی طور پر بھی فرونہ ہوگی۔ بلا ترکیم پلور سے فائر بر گیڈ بلوایا گیا لیکن بے سود لبندااس پراسرار آگ کود کھنے کے لیا آگریز فری کہ سنر خود موقع پرآیا۔ آگریز فائر پائے بانے جوڈ کر در یا سے ایک کا بندو بست کیا گیا لیکن جرت کی بات تھی کہ پائپ از خود در میان سے کھل جاتا تھا اور بار بار جوڈ کے او جود پر کھڑ ایو گیا تھا۔ اور بار بار جوڈ نے کہ او جود پر کھڑ کے اس کھڑ کو دار میان سے کھل جاتا تھا جہاں سے پائے بار بار کھل جاتا تھا۔ حد بہادر کو بید کی کہ اور بھی حجرت ہوئی کہ جہاں سے پائے بار بار کھل جاتا تھا۔ صاحب بہادر کو بید کی کہ راور بھی حجرت ہوئی کہ جہاں سے پائے بار بار کھل جاتا تھا فوری بور ٹوپ پہنے ہوئے دو بونے دے بیلے اس کو کھول

ویتے تھے۔ فائر بریکیڈ ناکام والی چلا گیا۔اس کے بعد کی عامل بلوائے گئے لیکن نا كام! بالآخرمان سے ايك عال آئے جس كے عمل كرنے سے آگ فورا بجھ كئ \_ اس سارے جیرت انگیز واقعے کا ذکر ضلع کیمبلپور کے سرکاری ریکارڈ میں بھی موجود ب-"میرصاحب" رونامه شرق لا ہور کے مشہور کارٹونسٹ ہیں۔وہ کہتے ہیں ایک بارنہایت قریبی عزیز کے بہال بطورمہمان گیا رات کوسب لوگ اینے اینے کمروں میں سو گئے۔میرا بلنگ برآ مدے میں بچھایا گیا، بہار کا موسم تھا، بحری کا وقت ہوگا، ہر طرف اندهیراچهایا ہوا تھا گھر میں ابھی کوئی جا گانہیں تھا، آ کھ کھی تو دیکھا تھنگریا لے سنہرے بالوں والا جاریا تج سال کا بچے سامنے کی دیوار ہے دوڑتا ہوااندر کمرے میں چلا گیا، جیران ہوا یہ بچیکس کا ہے، کیونکہ گھریں اس شکل وصورت کا کوئی بچینیں تھا۔ ِ نجے کو دو تین بار آتے جاتے دیکھا تو تجس پیدا ہوا، اٹھ کراس کے پیچیے ہی کمرے میں چلا گیا، دیکھا تو وہ مینٹل میں پر بڑی ہوئی چینی کی گڑیا کو پکڑنے کی کوشش کررہا تفاءآ بثن كرميرى طرف ديكهااورفورأاى جكه غائب موكيا\_

سے واقعد گھر والوں سے بیان کیا تو کہنے گئے، یہاں جنوں کامکن ہے، جو پچہ آپ
نے ویکھا، جن کا تھا، جنات کے بچے اکثر ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس بات
سے خت جرت ہوئی یا اللہ! یہ کیا معالمہ ہے، کیا جنات کے بچے بھی انسانوں کے بچوں
سے کھیل سکتے ہیں، چندروز بعد ایساانو کھا واقعد و کیسنے ہیں آیا کہ عمل ویک روگئی، دیکھا
کہ صاحب فانہ کی بگی جنات کے بچوں سے کھیل روی تھی، نچی ایک عمل موتا تھا کوئی
فرش پر جیٹھی ہوئی تھی اور اس کے تیقیم پورے گھر میں گوئی رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کوئی
ال کو کد گدار ہا ہے، تھوڑی و ہر کے بعد وہ فاموش ہوگئی اس کی حرکات سے معلوم ہوتا
تھا جیسے وہ کی بچے کو دھیل روی ہے، بچی جم کو آ شے جھکا تی اور بھی بیچھیے، چرز دور سے
تھے، میران کرتے ہیں۔
تہمہر لگاتی، چندمن بعد ہا تیں کرنے گئی ہیں۔

نجی کی والدہ نے بتایا کہ بیاس کا معمول ہے ، بعض اوقات جنات کے بچے رات گئے تک اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بھی بھی دون کا جاتے ہیں ؛ بچی کو سلانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ سونے پر آبادہ نہیں ہوتی اور جن بچوں کے ساتھ کھیلنے پراصرار کرتی ہے۔

کھی عرصہ قبل ایک ماہر عالی ہے رابطہ قائم کیا گیا، وہ جنات کو حاضر کرنے میں کامیاب ہوگئے، عالم اور جنوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہیہ۔

عامل ..... تم لوگ كيول ان كو پريشان كرتے ہو؟

جنات ......ہم ان کو پریشان نہیں کرتے ، ہماری طرف ہے ان کو پر پر میں نہ

کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

عالى .....تم ان كى بركى كوسو فينين دية ادراس طرح سب گھر والول كودييتك جاكات ركھتے ہو۔

جنات ...... ہم کی سال سے یہاں رہ رہے ہیں' آج تک ان کو کو کی ضرر نہیں بینچا' ہمارے بچے ان کی بچی کے ساتھ کھیلنے پر ضد

كرتے ہيں ہم بچوں كوكيے منع كريں۔

عال .....تم ابن بجول كومنع نهيل كرسكة توبير جگهتهيں جھوڈنی پڑے گی - بديم راحكم ب-

جنات ..... بم این بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔

اس کے بعد جنات بچوں کی آمد ورفت میں کی ہوگی، ایک دن چی نے بتایا کہ جنات بچے اس سے کھیلنے کے لیے آرہے تھے کہ ان کے بوڑھے باپ نے اس طرف آنے سے منع کر دیا اور رات سے واپس لے گیا' کچھون کے بعد جنات کی ہاں پچی کے پاس آئی اور کہنے گئی ، تم لوگ کتنے کمینے ہو، ہمیں یہاں سے نگلوانا چاہتے ہو۔ ہم
تمہارا کیا لیتے ہیں، میصورت حال کئی سال سے قائم ہے۔ بڑے بڑے ہوے ہا ہر ڈاکٹروں
سے مشورہ کیا لیکن کوئی بھی بچگ کو بیار تصور نہیں کرتا، پچگ صحت مند ہے اور اسے کوئی
بیار کی نہیں، میصورت حال ان کی مجھ میں نہیں آئی لیکن عاملوں کو یقین ہے کہ میہ
کیفیت جنات کی حجہ ہے ہالبتہ جنات بہت شریف اور امن پند ہیں، گھروالوں کو ،
کوئی نقصان نہیں بہنواتے۔

میرصاحب کابیان ہے کہ بیمیراچشم دید بالکل سچاواقعہہ۔

# حيثم ديدواقعه

تجاب امتیاز علی تاج برصغیر پاکستان و ہند کی مشہور ادیب اور افسانہ نگار ہیں،
انہوں نے مشرق میں شائع ہونے والے'' جنات' سے متعلق واقعات سے متاثر ہوکہ
ایک چشم دید واقعہ ارسال کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات بعض
افسانوں میں بھی طنے ہیں لیکن جو واقعہ انہوں نے قلمبند کیا ہے حرف برحرف صبح ہے
اورخودان کی اپنی ایک عزیزہ ہے متعلق ہے، ان کی ارسال کردہ تحریم میں وعن درج کی
اقرار سے ایک ایک ایک عزیزہ ہے متعلق ہے، ان کی ارسال کردہ تحریم میں وعن درج کی

زمان تقتیم ملک سے پہلے۔مقام ریاست حیدرآ باددکن۔

جگەمىراا پناگھر

گرمیوں کی چاندنی رات تھی پائن باغ میں چار پائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تقریباً
سبھی لوگ مو بچکے تھے کیکن میں اور میر ک تر جی رشتہ دار بہن 'ن' چار پائیوں کے پاس
کرسیوں پر پیٹی چاند تک ربی اور بیت بازی سے دل بہلار دی تھی۔ اس رات میر بے
والداور پچاا کی ڈر پر گئے ہوئے تھے۔ کچھان کا بھی انظار تھا۔ کہ ہم جاگ ربی تھیں
کیونکہ پچاکی خواب گاہ کی چابی ''ن'' کے پاس تھی۔ یک لخت''ن'' نے انار کے

درختوں کے جھنڈ کو بغور دیکھنا شروع کیا۔انار کے درخت ہم سے ذرا فاصلے پر باغ کے فوارے کے کنارے تھے۔

جب انہوں نے هیرے شعر کا جواب شعر ہے نیم دیا تو میں جیران ہو کر انیم س دیکھنے گی ''انجی آئی'' کہ کروہ انار کے درختوں کی طرف بھا گیں۔ ·

میں نے پریشان ہوکر کہا'' ڈراٹھنمروتو۔کہاں بھا گی جارہی ہو؟''

جاتے جاتے بولیں''میرا خیال ہے وولوگ ڈنر سے واپس آ کے ہیں۔ چھوٹے پچابلار ہے ہیں۔''

جن اور جُوت کے شاکقین حفرات وخواتین، اب ذرا جگرتهام کے بیٹیس کیونکہ جو داور بھرتھام کے بیٹیس کیونکہ جو دافتہ میں انہیں جاتا دیکھ کر چواتھ میں اب سنانے گئی ہوں وہ واقعی ہو تی افراد ہو کے فضاموتیا کی مہک سے معطرتی اور ہر طرف سنانا طاری تھی فسف گھند گرزگیا تو میں بیزار ہو کر کری سے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ ای وقت وہ بے تا شادوڑتی اور بیچے کی طرف مڑم کر دیکھتی ہوئی آئیں۔ چہرہ زرد اور سائس چھوالہ ہوا تھا۔ ہانچۃ ہوئے ایک چاریائی پر لیٹ گئے۔ "پانی پانی" اور سائس چھوالہ ہوا تھا۔ ہانچۃ ہوئے ایک چاریائی پر لیٹ گئے۔ "پانی پانی" انہوں نے خٹک گئے سے بشکل کہا۔

میں نے تھرا کرچشم زدن میں فلاسک کھولا انہیں برف کا پانی پلایا اور ان سے بوچھا۔' کیا ہوگیا ہے جمہیں؟ دماغ تو تھیک ہے۔''

م کے لگیں''کیابتاوں۔واقعی دماغ ٹھیکٹبیں۔چھوٹے بچاانارےدوخوں کے پاس کھڑے تھاور جمعے بلارے تھے۔''

''تواس میں استے حواس باختہ ہونے کی کیابات ہے؟''میں نے کہا۔''ن'' کہنے لکیں'' میں نے سمجھا ڈنرے واپس آگے ہیں اور اپنے کمرے کی چائی ما تک رہے ہیں۔جبھی تو میں یہاں ہے بھا گی تھی۔'' جب میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے کرے کی چابی نہیں ما گی۔ مجھے ذراغور اور تسخر آ میزنظروں سے دیکھنے گئے۔ مجھے شعنڈ اپپینہ آ گیا۔ چاند کی تیز روش میں میں نے دیکھا انہوں نے شب طعامی کا سیاہ کوٹ پئین رکھا ہے جے بئین کروہ ضیافت پر گئے تھے۔ان سے وہی ہلکی ہلکی'' ایونگ ان چیرک'' کی خوشہو آ رہی تھی۔ جے وہ بمیشہ استعال کرتے ہیں۔ میں کرے کی چابی ان کو دیے لگی تو وہ انجان سے ہو گئے کہنے گئے'' میرا پائپ باور چی خانے میں رہ گیا ہےتم میرے ساتھ چلواور ڈھونڈ دؤ'۔

"ن" نے بیات بالکل ٹھیک کی تھی۔ میرے چھایا ئے بی پیا کرتے تھے۔ مگران كايائب باور چى فانے ميں كہاں چلاكيا؟ ابھى ميں سوج بى ربى تقى كەنن كين كليس '' میں آ گے آ گے جھامیرے پیچھے چھے باور چی خانے تک گئے۔ میں باور جی خانے میں داخل ہوئی تو یا ئب جھے سامنے ہی الماری پر بڑائل گیا میں اے اٹھا کر با ہرنگی تو چیا جان پھر مجھےغورے ویکھنے لگے بھروہ کچھاس انداز نے تھکھلا کرہنس پڑے کے میری جان ہی نکل گئی۔ کیونکہ چھوٹے چیا تھی قبقبہ لگانے کے عادی تونہیں ہیں۔بس میں یائب ہاتھ میں لیے انہیں وہیں چھوڑ کر بھا گئے گئی، مڑ کردیکھا تواف وہ میرے تعاقب يس تبقيه لكاتے بھا كے آرب تھے۔ چاجان نے الى حركتي كبھى كا بوكى تھيں؟" ''ن'' سے اتناس کر شجیدہ ی ہوگئی۔خیال آیا''ن''میں تو واہی تیاہی نہیں بک رہی ہیں؟ وہ میراانداز سمجھ گئیں کہنے لگیں۔''لیتین جانو میں اپنے ہوش وحواس میں ہوں۔ بیار نہیں ہوں۔ میں مارے خوف اور دہشت کے کوٹھی کے گر ددوڑنے لگی اور وہ میرے تعاقب میں بھاگے طے آرے تھے۔''

میں ہولی' میں تمہاری باتوں پر انگشت بدندان رہ گئی ہوں۔ سنا ہے چاند کی تیز روخیٰ میں مالیخولیا ہو جاتا ہے، کسی طبیعت ہے؟''میں قسمیہ کہتی ہوں کہ لفظ بدلفظ میں نے کچ بیان کیا ہے''' 'ن' نے شجیدگی ہے کہا۔ "اوريتمبارے ہاتھ ميں كيا ہے؟" ميں نے پوچھا

" پائپ""ن'' نُ ' نے کہا۔

پائپ دیکھ کرتو واقعی میراایمان بھی لیے بھر کوڈانواڈ ول ہو گیا۔اورایک جھر جھری کی آئی۔مجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔

ا بھی بیرقصہ ختم نہیں ہوا تھا کہ کوٹھی کی برساتی میں کار آ کرر کی۔ڈیڑھ نَجُ رہا تھا میں مال مقامات کے اس تر ریشہ

ميرے دالدادر چاؤ زے داپس آئے تھے۔

تو پچرده پائپ والاکون تفا؟ کیابه بمین''ن'' کے دماغ کی اختر اع پھتی؟اگراختر اع تھی! تو واقعی اختراع فائقہ تھی!

وومرا جناتی تصدیمی انہیں پر گزرا۔ وہ بھی سنینے اور سر دھنیے اس زمانے میں برطانوی فیش کے مطابق انجیئر صاحبان باور چی خانے کوشیوں سے ذرافا صلے پر بنایا کرتے تھے۔ چنا نچے ہماری اجناس کا گودام بھی شاگر دپیشر کے قریب تھا اور ملاز مین نے جانے کیوں اس کرے کا نام جنوں کا اڈار کھ چھوڑ اتھا۔ ہرروز باور چی کواجناس کوا کردیے کی فدمدداری''ن' کے بیروتھی۔ نمازمغرب کے ذرابعد باور چی کوزعفران کی ضرورت لاحق ہوئی تو ''ن' صاحبہ گودام کھولئے تشریف کے تشکیر سف کھنے کے ضرورت لاحق ہوئی تو ''ن صاحبہ گودام کھولئے تشریف کے کئیں۔ نصف کھنے کے

بعدوہ شدید بیار ہوکراز کھڑاتی ہوئی چال ہے دالی آئیں اور سر پکڑ کر فورا آیک کری پر بیٹے کئیں گھبرا کرسب نے آئین سنجالا۔ جب ذرا ٹھیک ہوئیں تو میں ان کے قریب گئی سرگوثی میں بوچھا کیوں؟ چھوٹے بچانے پھرکوئی ترکت کی؟

گئی سرگوشی میں پوچھا۔ کیوں؟ چھوٹے بچانے بھرکوئی ترکت کی؟

دونیس ایک پر اسرار مینڈک راستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔' وہ شجیدگی ہے بولین

دآتپ بھی ہوتے تو نہ جا سکتے' معمولی مینڈک نیس تھا'اس نے کندھے پر ہاچس کی

سٹی اس طرح سنبعال رکمی تی جیسے کوئی سپائی یا چوکیدار بندوق رکھتا ہے جدھر میں جاتی

سامنے آگر میرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا' یہ دکیو کر باور چی بھاگ گیا، اور میں بھی

بھاگ آئی، میرے سرمیں شدید در دو دو ہا ہے۔' یہ کہ کردہ کا پنے لگیں۔

میں سوچنے لگی مرتخ میں اگر آبادی ہے تو ہمیں کیا؟ زندگی کے یبی وکھ یبی بھیڑے اور یبی مسائل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جنات کا وجود ہے یانہیں ہے،

المارے لیے ایک کی بات ہے، کیونکدا پے لیے تو

وی درد دل کی بین لذتیں وی سوز عشق کی گرمیاں

قیوم نامدار معروف الل قلم اور پخته فکر ادیب میں انہوں نے جنات کے موضوع پر ایک فکر انگیز مقالہ تحریر کیا ہے۔ اس کے پچھے اقتباسات ذیل میں

درج کئے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قر آن یاک میں فرماتے ہیں۔

''جنول میں بعض نیک ہیں اور بعض بدیعض فرما نیر دار ہیں اور اجعض میم الجی سے سرتانی کرتے ہیں فرما نیر وار راہ ہدایت پر ہیں اور ہے راہ دوزن کا ایند هن ہوں گے۔ (سورة الجن) دوسری جگر آتا ہے۔ جن اور انسان دوختلف تو میں ہیں۔ ارشاوہ وتا ہے۔ ر ترجمہ) ''ہم نے جنوں اور انسانوں کوعبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔'' سورہ رحمٰن میں ارتجاد کیا ہے۔'' سورہ رحمٰن میں ارتجاد کیا اور بنایا میں کہ کا در انسانوں کے جن کو آگئی ہوئی میں کہ جن انسانوں سے جن کو آگئی کی جہادت دیتا ہے کہ جن انسانوں سے میں کہا چیدا کئے گئے: ۔ میں پہلے پیدا کئے گئے: ۔

(ترجمہ) ''ہم نے انسان کوسیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیااوراس سے پہلے ہم نے جنوں کولوگ گرمی سے پیدا کیا تھا۔'' ماضی اور ہال بیس متعدد شہاد تیں اس امر کی موجود ہے۔ کرد کھنے والوں نے جنوں کو ویکھا بلکہ بہت سول نے آئیس ماتحت بنا کرطرح طرح کے کام لیے امام ابن تیمیدا پی مشہور کماب''ال نبوہات'' میں جنات کی کیفیت و ماہیت بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ ''جنات جن لوگوں کے مخر و ماتحت ہوجاتے ہیں آئیس اپنی جیٹے

''جنات جن لوگوں کے شخر و اتحت ہوجاتے ہیں اکیس اپنی چینے پرسوار کرا کے ہوائیں دور دور تک سر کراتے ہیں اور انسانوں میں تھے ہوئے جنات کوتو خود ہم نے مارا ہے یہاں تک کہ وہ خبیث اس انسان سے اس طرح نکل بھاگا کہ پھروا کہن میں آیا''۔

صاحب "آگام المرجان" علامة الني برالدين افي شمر آفاق كتاب يش" فسي بيدان منا كححة الحجن "كنام سايك با قاعده باب قائم كرتے ہوئے لكھة بيل اور "به باب انسان اور جن كے ما بين لكاح سے متعلق ہے اور يہاں گفتگو وو پہلوؤل سے ہوگا ۔ اول يہ كركيا ايسا ہونام كمن بھى ہے اور دوم يہ كه اس سلط بي شريعت كاكيا محمل ہو جهاں تك بهلى بات كا تعلق ہے ہم عرض كريں گے كہ كى انسان كا مادہ جن سے ياكسى جن كا اولاد آ دم سے كى عورت كے ساتھ رشتہ از دواج عين ممكن ہے۔"

سے ياكسى جن كا اولاد آ دم سے كى عورت كے ساتھ رشتہ از دواج عين ممكن ہے۔"

امور وامثلہ کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے وہ اس کی مشروعیت کا فیصلہ سناتے ہیں کہ حضور نبی کر کیم کافیٹی آئے نہیں کہ حضور نبی کر کے کا دشتہ قائم کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور تابعین میں ہے ایک جماعت اے کروہ تصور کرتی ہے۔

ای پر بس ٹمیش ہمارے فقہا کے درمیان ہے بحث بھی پیدا ہوئی کہ جنوں کو ان کے نبیک اعمال پر تواب اور برے اعمال پر عذاب دیاجائے گایا نبیس؟ اس بحث میں حصہ لینے والے اصحاب میں امام ابو صفیف، این الی لینی، امام مالک، امام اور ان عی، امام اور ان عی، امام اور ان عی، امام اور ان ہیں۔

یوسف، امام شافعی، امام احمد بن ضبل اور این خرم ایسے اکا برے نام شامل ہیں۔

اب یس ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ۱۹۲۵ء کی ایک سرد اور تاریک رات سخی۔ یس سینما کے آخری شوے فارغ ہو کر گھر کو لوٹا۔ ان دنوں میرے پاس موٹر سائیل تھی اور یس بادا می باغ یس رہائش پذیر تھا۔ لیڈی دلکڈ ن بہتال کے شال کی جانب بی ٹی روڈ کی گڑے ایک سڑکر ریل کے چا تک جانب بی ٹی روڈ کی گڑے ایک سڑکر ریل کے چا تک سے ہوتی ہوئی چو کی لولیس باوا می باغ تک چلی جاتی تھی۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے ساتھ مرٹوک عائب ہوگئ ہے۔ اسے عالبًا بینار پاکستان کے بلوقہ باغ میں شال کرلیا گیا ہے۔ بیرٹوک دن کے وقت بھی ویران رہتی تھی۔ اس کے دونوں جانب بڑے برے درخت تھے اور ریلوے بچا تک سے کوئی دوسوگڑ اوھر مرٹوک کی باتیں جانب بڑے بارسیوں کا پرانا قبر مرتان کی باتیں جانب بڑے

پ بارک والی سرک پر ایک آدی سرے پاؤل تک سفید چاور میں ملیون میرے آگے آگے جا ہوا ہوں میں ملیون میرے آگے آگے آگے جا ہوانظر آیا۔ جب میں اس کے قریب پنچاس نے مرکز میری طرف و کیا۔ اف میر سائڈ اس کا منسیاہ گھوڑ کی ماندہ اس کی سیاہ وسفید آتھیں انگاروں کی طرح دیک ردی تھیں خوف سے میرے رو تکٹے کھڑے ہو کا دی تا تھیں دیکھیں انگاروں کی طرح دیک ردی تھیں خوف سے میرے رو تکٹے کھڑے رہوادی کو مجیز دی اور کانی آگے تک کی گیا۔

چھے مؤکر دیکھنے کی ہمت نہ تھی اور ویسے بھی گھپ اندھیرا تھا۔خدا خدا کر کے دیل کے بھا نک پر پہنچا تو اے بند پایا۔ میں نے جلد کی ہے موٹر سائنکل کوسٹینڈ پر کھڑا کیا اور کیبن کی ست بھا گا تا کہ کیبن کے چو کیدارے بھا ٹک کھلواسکوں۔

مان کی سمت بھا ہ ؟ او ہوں کے بولیدارسے بھا تک سواسوں۔

دیکھتا کیا ہوں کہ وہ سفید بوش بھا تک کے باس کھڑا ہے اس کا ساراجم چادر میں
چھپا ہوا ہے۔ صرف چہرہ نگا ہے اب گھوڑے کی بجائے اس کی شکل بحرے سے مشابہ
ہے۔ موٹر سائنگل کی روثنی میں اس کی صورت اور ابھی بھیا تک نظر آ رہی تھی۔ وہ جھے
گھور مہا تھا۔ خوف ہے میرا گلا بند ہوگیا اعصاب جواب دے گئے۔ ہمت کر کے پھر
موٹر سائنگل پر سوار ہوگیا اور جلدی سے بچھے کو بھا گا گرید دکھ کر حجرت ذدہ ہوگیا کہ
وہی سفید بوش جھے آ گے آ گے جا تا نظر آ یا۔ بھا تک کی طرف مڑ کر دیکھا تو خا نب تھا
میں نے جلدی سے موٹر سائنگل کوموڑ ااور گھبراہٹ میں پھل کر مڑک کے کنارے
میں نے جلدی سے موٹر سائنگل کوموڑ ااور گھبراہٹ میں پھل کر مڑک کے کنارے

جان بہت عزیز ہوتی ہے میں اپنے حواس کیجا کرے گرتا پڑتا کیبن کے اندر پہنچا۔ چوکیدار جاگ رہا تھا اس نے جب میری بنتا کی تو بھے تی دی۔ میرے ساتھ باہر آیا اور جھے گھر تک چھوڑ گیا۔ اثنائے راہ میں اس نے بتایا کہ اس قبرستان میں جنات کا ڈریے ہے بیال اکثر لوگوں کو اس قتم کے مافوق انعقل مشاہدات ہوتے (ہتے ہیں گر ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یظلوق تھم الٰہی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا کتی۔ ہاں اگر کوئی خودتی خوفزدہ ہوکر کی حادثے کا شکار ہوجائے تو اور بات ہے۔

جناب ایم اے خان صوبائی دارالحکومت میں ایک سرکاری ادارے میں گزشیر پوسٹ برفائز میں:

انہوں نے بتایا وہ عرصہ گیارہ سال سے غیر مرکی کٹلوق کے ہاتھوں پریشان میں، اس کلوق نے کئی باران کے گھر میں خون گرا دیا، جس کے دھبے فرش اور دیواروں پر جگد جگد نظر آتے ہیں۔ چندروز قبل سونے کے کمر اور گیلری میں مجیب وغریب متم کی را کھ دیمی گئی حالا تک ان کے گھر میں گیس کا چوابہا جاتا ہے اور را کھ کیا دھوئیں تک کا امکان نہیں ہو سکتا، بدرا کھ بکسیوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کی تہد میں پہنچ گئی۔ چند و مطے دھلائے کپڑوں پر را کھ اس طرح جی تھی جیسے کی نے تیل میں ملا کر پہپ سے سپرے کیا ہو۔ بھی را کھ ایک بار چائے وائی میں تیرتی ہوئی نظر آئی مہلے خیال کیا شاید باریک پتی ہوگر خورے دیکھنے پر معلوم ہوا پی نہیں را کھ ہے۔

اکثر ایبا ہوا کہ گھر کے دروازے کے باہر ماش، لال مسور، حیاول، تیل، سیندور اور ا شے کی زردی بھری ہوئی لی ، ایک دوبار کسی نے کالے بھرے کا سرلا کر پھینک دیا ہے چزیں واضح طور برجادوثونے کے عمل کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس سلسلے میں اب تک پیاس ساٹھ عالموں سے رابطہ پیدا کیا جاچکا ہے لیکن کہیں ہے بھی تسلی بخشش جواب نہیں ملا ایک دوبزرگ ایسے ملے جن کے تعویذوں سے وقی طور پر فائدہ ہوا۔ ایک بزرگ جو اس وقت عمل كررب بين ان كاكباب كدانهون في مكان كے جاروں طرف اسم جنوں کا پہرہ نگا دیا ہے جوغیر مرئی براسرار مخلوق کوان کی کارروائیوں سے باز رحمیں سے۔ انہوں نے پچے تعویذ بھی دیئے ، جومکان کے ہر در دازے کے اویراس طرح چسال کئے گئے کہ دروازے سے گزرنے والا تعویذ ول کے بنیج سے ہوکر گزرتا ہے انہوں نے پچھ یانی دم کرے دیا جوخان صاحب کی بیگم دن کے مختلف اوقات میں استعمال کرتی ہیں۔ عالموں کا خیال ہے کہ جادوثونے کے بدوار بیم صاحبہ برہی کئے جارہے ہیں جن کا مقصد محریں ناجاتی اور اختلاف پیدا کرناہے واضح رہے کہ خان صاحب اور ان کی بیٹم نے پندکی شادی کی تمی جوان کے دشتے داروں اورلوا تقین کو پندئیں تھی۔

بیگم خان کا کہنا ہے کہ غیر مرئی تلوق کی کارستانی کے زیراٹر آئیس بدن میں ورو، نقامت اور سانس کی تکلیف محسوں ہوتی ہے کہمی کمی یوں محسوں ہوتا ہے جیسے دم گھٹ رہا ہے اور سانس لیما مشکل ہے۔ ایکو پیشی، طب یونانی اور ہومیو پیشی کے متعدد ماہروں سے علاج کرایا گیا مگرکوئی افاقہ نہیں ہواء آ رام محسوں ہوا تو دم کیے ہویانی سے ا یلوپلیقی علاج کے دوران ایک بار ایہا ہوا کہ ڈاکٹر نے باز و میں آنجکشن لگایا پہلے تو سوئی جلد کے اندر داخل نہ ہو تکی \_ بعداز کوشش بسیار داخل ہوئی تو دواایک ہی جگہ پر جمع رہی اورخون میں نہل سکی۔ ڈاکٹر نے چیمخنف مقامات پر انجکشن دیے ، نتیجہ ایک ہی ر ہا، یہ بات خود ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی شدید جرت اور تعجب کا باعث تھی۔ بیگم خان كاير بھى كہنا ہے جب وه سونے كے ليے بستر پر دراز ہوتى ييں تو بلنك بلتا ہوامحسوں ہوتا ہے جیسے زلزلہ آرہا ہو، یہ کیفیت رات مجریس دوتین بار اور بعض اوقات اس ہے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے جیسے زلزلد آ رہا ہو، یہ کیفیت رات بھرمیں دو تین بار اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ محسوں ہوتی ہے۔تب ان کی نینداحات ہو جاتی ہے اوروہ ڈر سے سونہیں سکتیں ۔مسٹر خان اوران کی بیگم نے اہل درد سے اپیل کی ہے کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں ان کی مدوکریں کسی ایسے عامل کا پیتہ بتا کمیں جو ا بے فن میں کامل ہو، اور جس کے موکل طاقت ور ہوں، تا کہ جاد وٹونے کرنے والوں کے موکلوں کوشکست دے سکیس۔

# ا كي تعليم يافته خاتون كے تاثرات

اس لیے دہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے۔

بیت میں ہے ہے ہو میں موری اس میں میں ما زم ہیں جس زمانے میں وہ کا کی میں کے میں اس کے میں وہ کا کی میں پڑھتے تھے وروز اندا کیے دیران علاقہ میں بنے ہوئے ایک بڑے سے مکان کے سامنے سے ڈرا کرتے تھے۔ جہاں ان کا سامنا ایک بے انتہا خواصورت لڑکی سے ہوتا۔ اس کے ناز واوا پر بچھے گئے اورا بے والدین سے اس کے دشتے کے متحلق تذکرہ کیا، والدین خاندان میں ایک اورلڑکی سے اس کے دشتے کر ہے تھے۔

والدین کے انکار کے بعد لڑکے نے دوسرے رشتہ داروں کا تعاون حاصل کر کے۔ شادی کرلی۔شادی میں والدین نے شرکت نہیں کی لیکن بعد میں خاندان والوں کے ا درمیان میں پڑنے سے ملے ہوگئی الڑکی خوبصورتی میں لا کھوں میں ایک تھی جود کھتا ہم دیکھتا ہی رہ جاتا۔

ہمارے خاندان میں اس کا براشہرہ اور جے چار ہا پھران دونوں نے اپنا مکان علیحدہ

کرالیا اور ہنمی خوتی رہنے گے۔ ان کے ہاں ایک لڑگ بھی پیدا ہوئی۔ ایک دن شوہر
شکھ ماند ہے گھر بنچ وہ فوراً سوجانا چا ہے تھے۔ بستر پر دراز ہوگئے بگی جوجھولے میں
سوری تھی جاگئی لڑک کی ماں نے جو پانچ چھ فٹ کے فاصلے پر دوسرے بلنگ پر لیٹی
تھی شوہر ہے کہا کہ ذرا جھوالا جھلا دیں۔ انہوں نے کروٹ بدل کر بیوی سے کہا کہ وہ
خود بی اس کا خیال رکھا اور آئی تھیں بند کر لیس، بیوی کا خیال تھا کہ دہ سوچے ہیں۔ مگر
دہ جا گر رہے تھے بیوی صاحب نے لیٹے لیٹے ہاتھ لہا کیا اور بگی کا جھوالا جھلانے گی۔
شوہر نے بیما جراد یکھا تو ہو ش اڑ گئے۔ آئی کھول پر یقین نہ آیا، خوب خورے آئی تھیں
کھول کر دیکھا ، ان کی بیوی، واقعی لیٹے لیٹے چھولا جھلا رہی تھیں، اور باز وچھ نے کے
کور کر سرپے بھا گے اور والدین
تریب طویل تھا۔ انہوں نے ایک چیچ ماری۔ بستر سے کودکر سرپے بھا گے اور والدین

یں میں اور پر آول کی کیفیت طاری ہوگی دو ماہ تک ہمپتال میں زیر علاج رہے، گئی عاملوں اور پر آلوں کے زیر علاج رہے، گئی عاملوں اور چلے کائے تب کہیں جا کر ہوش و حواس میں آئے ، اب لا کھ شادی کے لیے مجبود کیا جاتا ہے۔ وہ تیارٹیس ہوتے کہتے ہیں جھے یقین نہیں آتا کون کس رنگ میں ہے۔ اس ہنگاہے کے بعدان کی خوبصورت دلیں اور پڑگی بھی غائب ہوگئ ۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ کی کو پھراسکی جانب متوجہ ہوئے کا موقع نہیں ملا۔

قرآن تھیم میں ارشاور بانی ہے:

جنات میں فرمانبروار بھی ہیں اور بے انصاف بھی۔

(پاره۲۹سورت۲۷\_رکوع۱)

جنات میں سے ان کو بھی جو تا فر مان ہوں گے عذاب ہوگا۔

(پاره ۱۲، سورت ۱۷ رکوع)

قرآن پاک کے پارہ ۲۲ اور ۲۳ میں شیاطین اور جنات کا تذکرہ ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان بھی جنات میں ہے ہی میں اور جنات کی طرح آگ ہے پیدا کئے گئے ہیں۔ ان میں مشکر اور کا فرجمی ہیں۔

جنات کے وجود کے متعلق ایک عجیب واقعہ

صوفی عبدالکریم ہزاردی نے جنات کے دجوو کے متعلق ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں۔

ہم ضلع ہزارہ کے ایک ویکی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ والدصاحب طبیب
ہیں اورعلم دین کا بھی وسیع مطالعہ رکھتے ہیں وہ جنات سے متعلق واقعات کو سلیم نیس
کرتے تھے ایک ون مویشیوں کے لیے چارہ لانے کی خاطر گدھالے کر کھیتوں کی
طرف گئے ۔ گاؤں نے کچھ فاصلہ پرایک پہاڑی نالدہ، وہاں ہے گزری تو ایک
یچودکھائی ویاء اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے برحے چند قدم گئے تھے کہ گدھے نے
چیو سے انکار کرویا۔ ری سے پکڑ کر کھینچا کوئی اثر نہ ہوا، مؤکر ویکھا تو بچے نے گدھے
کی دم پکڑر کھی تھی اورا پی جانب کھینچا کوئی اثر نہ ہوا، مؤکر ویکھا تو بچے نے گدھے
کی دم پکڑر کھی تھی اورا پی جانب کھینچا کوئی اثر نہ موں نے متع کیا۔ اس نے می ان می کی دم پکڑر کھی تھی اورا پی جانب کھینچا کہ کی دم پکڑر کھی کے انداز ہے آگے۔

بڑھایا۔ ان کا خیال تھا ڈر جائے گا۔ مگر ڈرنے کی بجائے اسنے لاٹھی کو پکڑ کراپٹی طرف کھینچالاٹھی دوسرے ہی لیے اس کے ہاتھ میں تھی اسنے لاٹھی کو ہاتھوں میں پکڑ کرد بایا تو وہ خشک شکھے کی طرح ٹوٹ کر دوکٹڑے ہوگئ۔ گدھے کی دم چھوٹی تو اس کی جان میں جان آئی۔ جدھرمند آٹھا سر پٹ بھاگا۔ والدصاحب بھی جرت زدہ ہو کر واپس مڑے اور گھر تھنج کر دم لیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی شخص جنات کا واقعہ بیان س

### بثاور سے ایک صاحب لکھتے ہیں

یں اپنی بیٹی کی شادی دو تین سال قبل کر دی تھی ،لڑکا اس کی خالہ کا بیٹا تھا، گویا سرال اس کے خالہ کا بیٹا تھا، گویا سرال اس کے لیے اجنبی نہ تھا گزشتہ سال جون میں اسے با کیس ہاتھ پر چوٹ آئی جس سے اس کا ہاتھ سوج گیا اور دو اٹھلیاں تقریباً پہار ہو گئیں۔ اس دوران جھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ اسکی حالت و کھی کر علاج کرایا، چندروز بعد تکلیف میں قدر سے افاقہ ہوا گر پوری طور ح آرام نہ آیا ساس نے جواس کی خالہ بھی ہے، مورتوں کی عام روایت کے مطابق طعند یا کہ کھاتی بیٹی تو تھی کھاک ہے کین ہاتھ کا بہانہ بنا کر کام ہے گریز کرتی ہے، اس بات کا شاید اس نے گہرا اثر لیا۔

اب ہے کوئی چھ افتل اس کو دور برٹر نے شروع ہوئے جس سے دہ بے ہوتی ہو جاتی ، دور سے شروع ہونے کے ایک اہ بعد اس نے بے ہوتی میں باتیں کرنی بھی شروع کر دیں ۔ بھی کھارخون کی تے ہو جاتی ، اطلاع ملنے پرگیا تو دیکھا اس کا ہاتھ تقریبا ٹھیک ہو چکا تھا۔ البتہ کزوری موجود تھی۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ خون جو ہاتھ کے زخم کی وجہ سے گندہ ہو چکا تھا اور ساس کے طعنوں سے جو خصر آتا مہا اور طاہر نہ ہوا اس کے باعث ہسٹریا کے دور سے پڑتے ہیں۔ جو باتیں ہوتی کے وقت ذہن میں ہوتی ہیں وہی ہے ہوتی کے عالم میں منہ سے نکل جاتی ہیں، اس کیفیت کو پڑوسیوں کو دمات اور کوداس کی اپنی قوت واہمہ نے ''جمن کے سامی'' کی شکل دے دی، چند ایک نام نہاد عاملوں نے جو جابل عوام کولو شخ کی تاک میں رہے میں، پڑی کو با قاعدہ ''آسیب زدہ' قراردے دیا۔

ایک باراس پر به ہوشی کا دورہ پڑا تو منہ سے یہ باتیں نگلیں:

ید بین کی کی بین بین با معد بین کی کے ساتھ جی ن کی کے شا اسے
کوئی نقصان نہیں پہنچار ہا ہوں۔ بلکہ مد کرتا ہوں' ۔ اس دوران ایک نام نها دجعلی اور
سنگدل عائل نے بچی کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھونک دیے ، اور ایک انظی کا ماخن آگ پر
رکھ کرجلا دیا ، اس پر بچی کے منہ سے میدالفاظ لکھے۔'' میں اس ظلم کا بدلہ لوں گا' اس کو
بلاجہ تکلیف دی گئی ہے'' اس واقعہ کے دوسرے روز اتفاقا میں بھی وہاں چلا گیا ، پچی
کی حالت دیکھ کر ان لوگوں کو برا بھلا کہا کہ تم نے اس کے ہاتھ بیا کرکر دیے ، یہاں میہ
ذکر ضروری ہے کہ جس عائل نے میر کرت کی ، اس نے لاکی کے مسر کے کہنے پر ایسا
کی ، اس نے کہاتھ '' اس کا محال وادرات خت اذیت دو۔''

دوسرے دن بچکی کوساتھا ہے گھر لے گیا، وہاں بھی ایک مرتبد دورہ پڑا، اس نے پھرو ہی بات دہرائی کہ' میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کود کھٹیں پہنچایا لیکن اب بدلہ لوں گا۔''

بیدوں۔
میں نے کہا: ''اگرتم واقعی جن ہوتو بتاؤ پی کے ساتھ ایساظلم کیوں ہور ہاہے، تمہاری
میں نے کہا: ''اگرتم واقعی جن ہوتو بتاؤ پی کے ساتھ ایساظلم کیوں ہور ہاہے، تمہاری
میں گا بشر طیکہ لڑکی آج اپنے سرال پی جائے۔ میں ای روز لڑکی کوساتھ لے کراس
کے سرال جلاگیا، پی نے ابھی گھر کے اندرقدم رکھائی تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی،
عین ای وقت گھر کے باہر بندھی ہوئی بھینس بھی اچا تک گری اور مرکئی، اس وقت بھینس
کولڑکی کی ساس دوہ ردی تھی، بی کو ہوش آیا تو رونے گی اور کہ '' ہمارا چار ہزار ردیے کا

نقصان ہوگیا' میں نے اسے کی دی گھراؤ نہیں میں تہیں اپنی بھٹس در دوں گا۔ چندر دز بعد کا واقعہ کہ بی کا شوہر جونون میں ما زم ہے، چھٹی پر گھر آیا، اس نے کچھنوٹ مال کو دیئے اور کہا، ان کور کھ دو، پی پر دورہ پڑا تو کہا'' یونوٹ جوتم نے گھر میں رکھوائے ہیں میرے ہیں اور میں نے لے لئے ہیں۔ یہ کہر کراس نے اپنی جیب سے نوٹ نکال کرد کھائے اور دوبارہ جیب میں رکھ لیے بی کو ہوت آیا تو اس کی جیب میں صرف دورو ہے تھے ساس نے جا کر صندوق دیکھا تو نوٹ غائب تھے، اس واقع کے بعد ساس تو اس کی جائی دیش میں گئے۔

لڑی کا شوہرا سے ایک معروف درگاہ پر لے گیا، گدی نشین صاحبر ادہ صاحب نے اس کو تین مرتبدلانے کی ہدایت کی اور کہا'' اب اس پر جن نیس آئے گا، کیکن اس کی وجہ ہے جسم میں جو بیاریاں پیدا ہوگئی ہیں ان کا علاج کرانا ہوگا۔''

لڑی کا شوہراسے میرے پاس شہر لے آیا، آج کل دو ہپتال میں داخل ہے۔
ایک تجربہ کارکر ٹر ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال کی
تائید کی ہے کہ بچی کو ہشریا کا مرض ہے، خون 56 فیصد خراب ہو چکا ہے ایکسرے
سے پتہ چلا ہے کہ اس کے دونوں بازوثو نے ہوئے ہیں معدے میں ذخم ہے۔ علاج
جاری ہے اور اس سے خاصا افاقہ ہے پہلے کی طرح دور نے نہیں پڑتے ہمی مجھار
ہے ہوش ضرور ہوجاتی ہے۔

کیکن بیہ بات میری بچھ میں نہیں آئی کیاڑی بھاری مردانیآ واز میں س طرح بات کرتی تھی' بھینس ا جا تک س طرح مرگئ اور نوٹ س طرح غائب ہو گئے؟ بیا یک الیہا تجوبہ ہے جس پر بھناغور کرتا ہوں، اتنا ہی الجھنا جاتا ہے۔

یں بند میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا کہ پکی دیمی من صاحب کی اس سرگزشت سے محتر م قار میں کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ پکی دیمی اور جسمانی طور پر بیارتھی ، جذباتی تھٹن نے اس کے ذبن کو تحت متاثر کیا تھا، ہمارے معاشرے میں تنتی ہی ایسی بچیاں ہیں جو تندخوساسوں کی ناروانخیتوں سے زندہ در گور ہوجاتی ہیں۔سسرال میںسب کوخالف اورغیر ہمدرد پاتی ہیں تو چیکے ہی چیکے جی کوجلاتی رہتی ہیں۔

# ائ رظفر (ایم اے) بھکرمیانوالی سے لکھتے ہیں

ایک زمانے میں میں جنول کے وجود کا قائل نہیں تھالیکن بعض دوستوں نے جنول کے متعلق جو واقعات بتائے اٹیمیں من کر مجھے ان کے وجود کا قائل ہونا پڑا۔لیکن دوستوں کے واقعات کا تذکرہ کرنے ہے قبل میں آپ کو بیہ بتا تا چلوں میں خود جنوں کے بارے میں کیا نقط نظر رکھتا ہوں۔

میرے خیال کے مطابق (اور میں نے بیرائے بعض علیا کی کتابوں سے استفادہ کے بعد قائم کی سے اجتفادہ کے بعد قائم کی ہے اور ایک گلوق ہے جوز مین پرانسانوں کے آبادہ نے سے پہلیستی تھی اورائ شکل میں اب تک آباد چلی آر ہی ہے۔ بیاس دور کا ذکر ہے جب کرہ ادر ض سورج کی طرح گرم تھا اور بہاں آب وجوا، اتی سازگار نہتی کہ انسان آباد ہو سکیس جنوب کا وجود آگ ہے بیایا گیا ہے اور اس دور میں کرہ ادر ساس غیر مرکی مخلوق کا مسکن تھا چونکہ بیٹانوں آگ سے بنایا گیا ہے اور اس دور میں کرہ ادر ساس غیر مرکی سے بناہ قوت کی مسکن تھا جونکہ میٹا اور اس بھی ہے۔ اس کا نکات میں فطرت کی بیٹار تو تیں مرکزم عمل ہیں۔

 میل کی دوری تک نتقل کی جائے ہے۔اب اگر سائنس ان احکامات کا جائزہ لے رہی ہے کہ ٹھوں شکل کی چیزوں کو تو اٹائی میں بدل کر ہزاروں میل دوردو بارہ ٹھوں شکل میں چند لحول کے اندر نتھ کیا جاسکے، توریجی آنے والے دور میں ممکن ہوسکے گا۔ان تصریحات كامطلب صرف بيدواضح كرناب كدجن بعي فقدرت كى بيثارتوانا ئيول اورمظاهركى ايك شکل ہیں جس کی بنیا دصرف افسانوں پزہیں رکھی گئی۔ بلکہ خالصتاً سائنسی بنیاد ہے۔ مداور بات ہے کہ موجود و بنی سطح پر ہم اس کی سائنسی تو جیہ کرنے سے قاصر ہیں۔

عبد حاضر کے بعض مغسرین اور مفکرین نے ،قر آنی الفاظ جن وانس کو دیمی اور شہری آبادیوں ہے موسوم کیا ہے، چونکہ بشمتی ہے قر آن کا میرامطالعہ اتناوسیے نہیں، اس کیے کچھنیں کہرسکا، تاہم اس کے ساتھ بعض مفسرین نے بعض ایسی قرآنی آیات بھی بیان کی ہیں جن میں جن کوآ تشی مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ پیخلوق مز مانہ قدیم سے کر دارض یر ہمارے ساتھ ساتھ دہتی چلی آ رہی ہے،اور ہمار نے نظروں سے اوجعل ہے۔

میں جن وا قعات کا تذکرہ کرنے والا ہوں، ان میں سے ایک کا تعلق تو میرے سسر کے والد سے ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اپنے زمانے کے نامی حکیم تھے۔نیک یاک اورصوم وصلو ہے یا بند،ان کے بارے میں کہاجا تاہے کہ وہ جنوں کو بھی دوادیا کرتے تھے اورا لیے لوگ موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کی موجود گی میں ہی تھیم صاحب جنوں ہے باتیں کیا کرتے تھے اور انہیں دوادیتے تھے اور لعض اوقات کئی جن مریض کود کیھنے کے لیےان کےساتھ چل کر جایا کرتے تھے۔جن انہیں دوا کی قیت ادا کرتے تھے۔لیکن جب وہ جیب میں میے ڈالتے اور پھرانہیں نکالتے ،تو یہ کوئلہ کی شکل میں بدل چکے ہوتے۔

حکیم صاحب جنوں کی شادیوں میں با قاعدہ شرکت کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے كه خوشى كے موقعه يرير مخلوق و هول باج بجاتى ہے بدايسے واقعات بيں جن بريين یقین کیے بغیر نبیں روسکتا کیونکدان کے راوی بہت متندلوگ ہیں۔

میرے ایک دوست نے مجھے ایک بارجنوں کے بارے میں بتایا۔ میرے یہ دوست سائنس کے طالب علم تھے اور جنوں کے وجود ہے انکاری ، ان کی کہانی سربھی مجھے یقین کرنا پڑتا ہے، میرے دوست کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ڈیرہ اساعیل خان میں ایک کام کے لیے گئے اور اینے ماموں کے گھر تھبرے ماموں صاحب نے انہیں اس کمرے میں تھیرا ما جوآ سیب زدہ تھا۔ میرے دوست رات کو سوئے ہوئے تھے کہا جا تک آ کھ کھل گئی انہوں نے دیکھا کمرے کے ایک کونے میں سفیدلہاس میں ملبوس ایک پاریش بزرگ کھڑے تھے۔میرے دوست حیرت زوہ رہ گئے ۔ کئی بار آنجھیں ملیں ۔ لیکن بزرگ برابرموجود تھے، چونکہ فطری طور پر دلیر تھے اس لیے چاریائی پراٹھ بیٹھے ادر کمرے سے باہر چلے گئے ۔ واپس آئے تو وہی بزرگ دوہارہ ایک کونے میں کھڑے تھے اور شکل اتنی واضح تھی کہ اس کی یار یکباں آج بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہیں اس کے فور اُبعد کمرے میں گھنٹماں بجنی شروع ہوگئی، دوسری نے گھڑی دیکھی، رات کے دویجے کاعمل تھا۔ آخر کا روہ لحاف اوڑ ھاکرسو گئے صبح کو جب انہوں نے میزیان ہے اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کمرہ جنوں کامکن ہے اور صرف اس کی تصدیق كرنے كے ليےانہوں نے اسے يہال تھبرايا تھا۔

دوست نے بتایا کہ اسے گی بار دریا خان ہے ڈیرہ اساعیل خان سائیکل پر جانے کا انقاق ہوا ہے، وہ رات کو چار، پانچ ہی جے کے بعد نور کے ترک سنر کرتے، تا کہ گری سے حفوظ رہیں، سنر کے دوران بار ہا انھوں نے سائیکل کے ساتھ مینڈ ھا دور تا ہوا وہ کے دوران کا روب بدل کرسائیکل کے ساتھ ساتھ دور ثانقا، لینی ہی مجرا درجی میں جو باتھ ساتھ دور ثانقا، لینی ہی مجرا بین جا تا، کیمی بھیڑا اور جی کا کہ ابدیں ہیں وہ ان جانوروں کے استے عادی بن مجے کہ

انھوں نے اس سے خوف کھانا چھوڑ دیا۔ ڈیرہ اساعمل خان کے بارے میں مشہور ہے کہ دہ جنات کا بہت برا اسمن ہے ہور ہے۔
کہ دہ جنات کا بہت برا اسمن ہے اور پہاڑی علاقے میں صرف یجی تلو ق آباد ہے۔
پھھ عرصہ قبل ڈیرہ اساعیل خان کے ایک نواحی قصبے کے کئی لوگ اشتہار
چھواکر ، اخباری دفتر وں کے چکر لگار ہے تھے ادر مطالبہ کررہے تھے کہ آھیں اس محلوق
ہے جات دلائی جائے کیونکہ دہ اس محلوق کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ بعد میں پت چلاکہ دہ
لوگ اس قصبہ سے جمرت کر گئے ہیں۔

#### ہرن مینار کا بوڑھاجن

ر بواز گارڈن لا بور سے اذکی قیوم نے تکھا ہے:۔ میں کالج میں پڑھتی تھی ،گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم مکتبوں نے سرکا پر دگرام بنایا، والدمختر مرتخت طبیعت کے تھے،
یصے بقین تھا کہ باہر جانے کی اجازت نہیں دیکھے۔ چتا نچہ تمین چار سہیلیوں کی مدد لی اور
بڑی مشکل سے ایک رات باہر جانے کی اجازت ال گئی۔ اب مرطد میر قاکد ات کہاں
گزاری جائے؟ بڑی سوچ بچار کے بعد 'نہرن مینار'' جانے کا فیصلہ ہوا۔ ہرن مینار
شیخو بورہ سے کوئی پانچ میل دور واقع ہے، میر محارت ایک شکارگاہ ہے جہاں شہنشاہ
جہا تگیر مرغا بی کا کھیلا کرتے تھے۔ ہمارا قافلہ کوئی چار ہے بعد دو پہر لا ہور سے روانہ
ہوا، ہماری جماعت میں افراد پر شمتل تھی، جس میں چودہ لاکیاں، تین چھوٹی عمر کے
ملازم لائے ، دوڈ را نیوراورا یک بوڑھا باور پی شامل تھا۔

ہم قریباً پانچ کیج ہرن مینار پہنچہ اس وقت آسان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تتے اور یول محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آسان سے پانی برسنا شروع ہوجائیگا، جلدی جلدی گاڑیوں سے نکل کر بارش سے نیچنے کی پناہ ڈھونڈ نے لگے۔

شکارگاہ کی ممارت ایک بہت بڑا تالاب ہے،اس کے چاروں طرف پختہ روشیں بنی بوئی میں، تالاب کے درمیان میں ایک تین مزلہ ممارت ہے جس کے اوپر ایک بہت خوبصورت گنبد بنا ہواہے، داخلے کے دروازے کوایک پختہ راستراس ممارت تک لے جاتا ہے، ہم سب اپنا اپناسامان المحاکراس معارت میں آگئے۔

ہارے یہاں چہنچتے کینیتے ہوا زور سے چلنے لگی اور آن کی آن میں شدت اختیار کر گئی بھریانی برنے لگا، جاروں طرف سے میند کی بوجھاڑ اور ہوا کی شدت نا قابل برداشت حد تک بوهتی جا رہی تھی، ہارے کیڑے اورسامان بھیگ چکا تھا۔مغرب کی جانب ایک خت مینارتھا جو تریباً زمین ہے سو،سواسونٹ بلند ہوگا اس موسله دهار بارش میں وہ مینار برا بھیا تک نظر آرہا تھا۔میرے استفسار پر بوڑھے باور چی نے بتایا کہ:اس مینار کے نیچے ملکہ نور جہاں کا ایک بڑا پیارا ہرن دفن ہے جو ا ثنائے شکار میں اس جگہ ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تالاب میں گر کر مر گیا تھا اورای وجہ سے اس مینارکا نام'' ہرن مینار'' ہے۔ میں نے ایک انجانے بحس سے مجور ہوکر بوڑھے باورچی ہے کہا چلو بابا مینار کو دیکھیں، میں باورچی کے ساتھ چلی تولڑ کیوں نے مجھےرو کا گریں ان کی برواہ نہ کرتے ہوئے مینار کی طرف چل دی۔ ہم مینار کے قریب ہنچے تو ہارش اور بھی تیز ہوگئ۔میرے قدم لڑ کھڑائے اور قریب تھا کہ میں گرجاتی مگر بوڑھے باور جی نے میرا ہاتھ تھامااور کہا کہ ذرا آنکھیں بند كرلو...!! ميں نے آئكھيں بند كرليں۔ پجر كہا آئكھيں كھولو...!! ميں نے آئكھيں کھولیں تو میں مینار کے اوپر کھڑی تھی۔ بوڑھا باور چی مینار کی شکتہ منڈ پریرمیرے ساتھ بیٹھا تھا، بارش ختم ہو چکی تھی اور سامنے تالاب کی درمیانی عمارت کی حبیت پر میری سائقی لژکیال خوش گپیول میں مصروف تھیں، میں حیران تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بغیر سٹرھیاں چڑھے بینار کے اوپر کیسے آگئی ہوں....؟ بہ سارا قصہ ایک خواب کی می کیفیت معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس کیفیت میں دیکھ کر بوڑھے باور چی نے کہا: بیٹائم کیاسوچ رہی ہو؟ میں اس جگد کارہنے والا ہوں، یہ مینار میرامسکن

ہ، پیپن سے لے کر بوڑھ آپ تک بیں نے کی سال انبی سر صوب ل گزارے ہیں،
یکھ اس عمارت سے والہانہ محبت ہے۔ آج سے کوئی دوسوسال قبل میں یہاں
پہلی بار آیا تھا تو یہ بینارا پی مکمل حالت میں تھا، اس کے او پر محراب دارگندیمی
تھا۔ اس بینار کا کافی حصر منہدم ہو چکا ہے میں جیرت سے یہ یا تیں من رہی تھی
اور ایک انجانے خوف سے بوڑھ یا ور پی کی طرف و کچے رہی تھی اس کی
آکھوں میں ایک خاص تم کی چک اور ہاتھوں میں ارتعاش تھا میں مہم گئی اور
سوچنے گئی کہ یہ آدی دوسوسال پہلے یہاں آیا تھا۔

است میں وہ میری طرف بڑھا میں ہے ہوں یا اور سے گئے جب ہوش آیاتویں اسک ویران عارت کے جب ہوش آیاتویں ایک ویران عارت کے جاروں طرف ایک ویران عارت کے جاروں طرف ویران اور بخرز میں تھی سبزہ نام کو نہ تھا دور دور تک زندگی کے کوئی آ تار نظر نہیں آت تھے، میں چینی مارتی ہوئی نیچ کوروڑی کچل منزل پر پیٹی تو خوف سے میراخون خنگ ہو گیا کیا کیا کیا کیا کہ کھی ہوا کون خنگ ہو ایک اور اس کے قریب ہی بور ما باور پی بیٹھ جاؤ ور نے کی کوئی بات نہیں ہوئے ہوئے کہ دو پیارے بولا آؤ بیٹی میرے پاس بیٹھ جاؤ ور نے کی کوئی بات نہیں ہی میرے ور نیٹان ہوں ہی سب کیا ہے ۔۔۔ ایکوٹ بھے تفسیلا بتا ہے ہوں۔ میں خوف سے مرجاؤل گی۔

ہوڑھے باور چی نے بچھے تلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری کہانی من کر تہمیں جرت ہوگی، میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں میرانام دین مجمہ ہے۔اداکل عمر میں میرے ماں باپ کا فرتھے۔انہوں نے میرانام شمہورش رکھا تھا مگرخش تسمتی سے ان ہزرگوں کی شفقت ومحبت سے میں مسلمان ہوگیا اور میرااسلامی نام دین محمد رکھا گیا۔ آتے سے قریباً سو برس قبل ان ہزرگوں کے تھم سے میں انسانی شکل میں بھولے بھکے مسافروں

ک راہنمائی کے لئے لا ہور جایا کرتا تھا۔

بوڑھے باور پی کی بات کا منتے ہوئے میں نے کہا: بابا بدکون می جگہ ہے اور ہم ، لا ہور سے سنتی دور ہیں۔

باور پی نے کہا ہم لا ہور ہے کوئی ۲۰ کیل دور ہیں، بددریائے رادی کا بیلا اور

ہا کجوال کا صحرا ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بوڑھے باور پی نے کہا زئدگی

گسب سے بڑی بھول جو بھے سرز دہوئی وہ ایک آ دم زادلا کی سے مجت تھی،

اس لاکی کو شبہ ہوگیا کہ میں انسان نہیں بلکہ کوئی اور تلوق ہوں اور اس کے مجبور

کرنے پر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں اس سے وہ بہت پریشان ہوئی اور

نیادر ہے گی۔ میں نے بہت جتن کے گروہ جا نبر نہ ہو تکی میں اس لاکی کو حاصل تو نہ

کرساکا گرا پی براوری کے فیصلے کے مطابق اب اب جھے ایک سوسال انسانوں میں رہ

کران کی خدمت کرنی ہوگی۔ میں بچھلے بچیاس سالوں سے ریکام کررہا ہوں اور

امجی میری سزا کے بچیاس سال باقی ہیں۔

یں جیرت سے بوڑھے باور پی کود کیر رہی تھی۔ اس کی آتھوں سے آنو جاری تھے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے کچھ مند میں بزبزایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوگیا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ جب حواس درست ہوئے تو میں ہرن مینار پر اس جگہ کھڑی تھی۔ بوڑھا ہاور پی منڈیر پر پیٹھا میری طرف دیکیر ہاتھا میں مینارے نیچے ات آئی۔اورگرتی پڑتی اپنے ساتھیوں میں آگئی۔

میں ادودا تی زندگی میں مسلک ہو چکی ہوں۔ کالج چھوڑے کئی سال ہو چکے ہیں۔ پوڑھاباور چی نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جھےنیں معلوم وہ آج کل کہاں ہے۔ کس حال میں ہے اس کی سزا کب پوری ہوگی اور کب آزاد ہوگا۔ میں اس راز کو جاننے کے لئے سخت بے چین ہوں۔ عورت زیادہ وریک کسی راز کو اپنے سنے میں تحفوظ نہیں رکھ <del>کتی ۔</del> میں نے ای جذبے کے تحت پر سرگزشت اپنے میاں سے بیان کردی اورالتجا کردی کدوہ بوڑھے باور چی کا پیة لگانے میں میری مدوکریں۔ چنانچہ بم دونوں کی دفعہ ہرن مینار گئے۔ بھر با بکوال کے نواحی شور زاروں میں گھو ہے رہے۔ آخرتھک ہارکر بیٹھ گئے ۔میرےمیاں اے ایک مفروضہ سیحتے ہیں اور باتی گھروالے ایک داہمہ مرمیرے لئے بدایک ایس حقیقت ہے جمن سے افکار نہیں کیا جاسکا۔ مولوی فن ن صاحب جرا انوالد کے ہیں۔ اپنانام ظاہر نہیں کرنا جائے کہتے ہیں: جنات کوتصرف میں لانے کے لئے سخت محنت اور مشقت برواشت کرنی بری، جد جد ماہ کے چھ چلے کا لئے، ہر چلے کے آخر میں جنات نے مختلف شکلوں میں ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی لیکن مرشد کی توجداور فضل این دی سے منزل یہ منزل طے کرتا چلا گیا۔ آخری مطلے کے آخری چھدان تحت دشوار گزرے، ایک دن آ دھی رات کے وقت دریا کے کنارے آئ جمائے بیٹاتھا کو محسول ہوا کدوزیا میں زبردست طغیائی آر ہی ہے یانی کی لہروں میں ایسا شورمحسوں ہوا، جیسے پہاڑ آ پس میں تکرار ہے ہوں، اتنے میں طوفانی ہواؤں کے جھٹڑ چلنے گئے ہتندو تیز ہواؤں کے تھیٹر ہے بھی ادھراور بھی ادھر دھکیل دیتے ، تھوڑی در بعد بخت مہیب آوازیں آنے لگیں۔ جیسے پڑیلیں چنگھاڑتی اور شور بھاتی ہوں، ہواؤں نے جلد ہی آندهی کاروپ اختیار کرلیا، مرخ رنگ کی زبردست آندهی جاروں طرف بھیل گئے۔بڑے بڑے تناور درخت جڑے اکھڑ گئے پھر بارش ہونے لگی اور ساتھ ہی اولے یوٹے لگے، بھر بول محسول ہوا جیسے بزارول خونخو ارکتے بھو تکتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔عجب عجب ڈراؤ کی شکلیں آنکھوں کے سامنے گھو منے لگیں، لیم لم نو کیلے دانت، آنکھول سے شعلے نگلتے ہوئے کالی سیاہ رنگت، سر برسینگ،جسم بر لمبے لیے بال، نو کیلے تیز، شیر کے بنجول جیسے ناخن لنگوروں کی طرح کمبی دم، اس فتم کے سينكروں ہولے ميرے اردگرد چكر كاشنے لگے ليكن طويل مثقوں سے مجھ ميں حوصلہ پيدامو چكاتها حصاريس جم كربيشار بامرشد كابتايا مواوظيفه در دربان تقا

آز یا تشی خوار کون اور ان کے ساتھ ہی روح شن خوشگوار سکون اور طمانیت کا اصاس ہوا۔ ور دُنِم کر کے نماز کے لئے اٹھا۔ محسوں ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آرہا ہے۔ مزکے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ مجد میں جا کر نماز پڑھی۔ نماز کے ابعد دیر تک تلاوت کرتا رہا۔ دعوب خاصی نگل آئی تھی۔ معا خیال رات کے واقعات کی جانب چلا گیا۔ زبان پر اختیار و نمینے جاری ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پانچ چوفٹ کے فاصلے پرایک مضوطر جم کا نوجوان کھڑا ہے۔ بو چھا کون ہو؟ جواب آیا ہم وہی ہیں جن کوآب بلانا چاہتے تھے۔ میرانا م فیروز کوئی ہے اور میں جنات کے ایک قبیلے کا مردار ہوں، کہیے کیا تھم ہے؟
میرانا م فیروز کوئی ہے اور میں جنات کے ایک قبیلے کا مردار ہوں، کہیے کیا تھم ہے؟
میں نے کہا اس وقت آپ چلے جا کیں جب ضرورت ہوگی بلا لیس گے۔ اس

پکا ہوں۔ اس سے خوشی تو ہوئی کین کوئی دنیاوی خواہش دل میں محسوں نہ کر سکا ہو جنات کے ذریعے پوری کرواتا۔ جنات کی وساطت سے لوگوں کی کھوئی ہوئی چیز وں اور بیاروں کی شفا کے بارے میں ہی کوشش کرتا جو اکثر کا میاب ہو جاتی۔ مجھے کوئی ایساون یا رات یا وئیس جب میں نے نماز مبخگا نہ تا تبجد قضا کی ہو۔ میں جمحتا ہوں جنات انسان کے قابو میں یقیناً آ کتے ہیں۔ لیکن اس طاقت کو دنیاوی فاکدے اور لالحج کے لئے استعال نہیں کرنا چاہے۔ میرے علم میں کئی ایسے عامل آ سے جنہوں نے جنات کو دنیا کمانے کے لئے استعال کیا۔ لیکن ان کا انجا م انتہائی عبر تناک ہوا۔

ایک بارخیال پیدا ہوا کہ جنات کواصل شکل میں دیکھنا جائے۔ اپ معمول فیروز کو بی کو بلایا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کہنے لگا: ہم فیر مرکی محلوق ہیں۔ نظر نہیں آ سکتے البتہ ہم مختف شکلیں اور بھیں بدل سکتے ہیں اور اس طرح کبی بھی عام لوگوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ جو شخص بدو کوئی کرتا ہے کہ اس نے جنات کواصل شکل میں دیکھا ہے غلط کہتا ہے۔ (مولوی صاحب کا بیان ختم ہوا)

#### ايك سجاوا قعه

میں صاحب بنجاب یو نیورٹی میں ایک ذمددار عبدے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ صاحب رائے اور بالغ نظرانسان ہیں۔ جنات کے سلسلہ میں ایک سے اواقعہ ارسال کیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

یں پہر اور میں ہے۔ اور میں اپنے گاؤں چھ 19 ہم بی قائد آباد میں تھا۔فعل کی گاؤں گے۔ 19 ہم بی قائد آباد میں تھا۔فعل کی کٹائی کا موسم تھا اور ہم سب لوگ ل کر کٹائی میں گئے تھے۔ دو پیرکو بھائی نے کہا کہ جا کر گھرے کھانالاؤ۔ تقریباً میارہ بج تھے۔ میں گھر آگیا۔ ہمارے کھیتوں سے گھر کا فاصل تقریباً موامل تھا۔ہم بہت سے لوگ مکر کا م کر دے تھے۔ اس لئے کھانا

بھی بڑی مقدار میں تیار کرایا تھا۔ میں اور میری والدہ نے کھانا کے کر جانا تھا۔ والدہ نے کہا تا کے کر جانا تھا۔ والدہ نے کہا تم گوشت کا نے کہا تم گوشت کا وزنی برتن اٹھا کر جلدی جلدی کھیتوں کی جانب جل پڑا۔ تقریباً آ دھارات طے کیا ہوگا کہ بیچھے سے بچھٹے دستائی دیا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا بہت سے بچٹل کرشور بچارہ ہیں کر 'جھا کیا سانوں وی وے دی'۔

میرے پیچھے کی جانب خربوزوں کا کھیت تھااور ساتھ ہی ایک بیری کا درخت، میں سمجھاشا ید دہاں ہے کچھ نیچ شور مجارے ہوں گے۔ حیران ہوا کہاس وقت یہ نیچے یہاں کیا کررہے ہیں۔ چندقدم اورآ کے بوھاتو ایک بڑا پھر تزاخ سے میری کریرآ کے لگا۔ م رکر دیکھا تو جم خوف ہے کانپ گیا۔ چھوٹے چھوٹے ننگ دھڑنگ بیجے .....مر منج اورچھوٹے چھوٹے سینگ .....زنگ سیاہ کالا ..... آنکھیں اتی خوفناک کہ بیان نہیں کرسکنا گرمی تو پہلے ہی بہت تھی .....ان کی شکلیں دیکھ کرمرتا یاؤں پسینہ میں شرابور ہو گیا۔ان میں سے تین یا جار جوان تھے....وہ ان کوخاموش کرا کے بولے جاؤوہ پھراٹھا کرلاؤاور اسے مارو پیمر جائے گا تو کھانا ہم کھالیں گے۔ بین کر پخت خوف اور دہشت طاری ہوئی۔ زبان خٹک ہوئی، ٹائلیں کا پینے *گئیں .....جہم اس طرح ہو گی*ا جیسے جان ہی نہیں۔ اتے میں بزرگوں سے تی ہوئی ایک بات یادآ گئی پچلوق جموٹی چیزیں نہیں کھاتی۔ میں نے گرم گرم مالن میں ہے ایک بوٹی نکالی۔میرا ہاتھ بری طرح مجلس گیالیکن اس وقت گری سردی کا ہوش نہ تھا۔ بوٹی نکال کرفورا کھانی شروع کر دی لیکن وہ پھربھی کھڑے ادھرادھرا چھل کودر ہے تھے اورشور مجار ہے تھے۔ پھر میں نے آ دھی بوٹی دوبارہ سالن میں ڈال دی۔ بوٹی ڈالنے کی د*یرتھی ک*ے سب عائب ہو گئے۔ میںجلدی جلدی کھیتوں میں چلا گئیا اور بھائیوں کو بہ واقع سنایا سب نے میرے زندہ ﴿ ٱ نے کو ایک معجزہ خیال کیا۔ والده كومعلوم مواتو انہوں نے قرآن شریف ختم كرايا اور نیاز دلوائی \_

#### جنات کے بارے میں نمہی نقط نظر

مولا ناصاحب کہتے ہیں موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط<sup>ون</sup>ہی میں مبتلا ہیں کہ جنات کی حقیقی چیز کا نام نہیں بلکہ رہی پرانے زیانے کے اوہام وخرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ بدرائے انہوں نے پچھاس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کا نئات کی ساری حقیقق کووہ جان چکے ہیں اور انہیں بیمعلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ایے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔لیکن انہوں نے بلادلیل پیہ فرض کرلیا ہے کہ کا نئات میں بس وہی کچھ موجود ہے جوان کومحسوں ہوتا ہے حالا نکہ انسان کےمحسوسات کا دائر ہ اس عظیم کا ئنات کی وسعت کے مقابلہ میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جوسمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہےاسے لاز مامحسوں ہونا جا ہے وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ پیطرزفکر کواختیار کرلیا جائے توا کیے' جن' ہی کیاانسان کسی الیی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہرے میں نہآتی ہواور اس کے لئے خدا تک کا وجود قابل شلیم نہیں ہے کیاد و کسی اور غیرمحسوں حقیقت کوشلیم کرے۔

قرآن میں ایک جگزئیں بگٹرت مقامات پر'جن' اورانسان کا ذکراس حقیقت سے کیا گیا ہے کہ بیدوالگ قتم کی مخلوقات ہیں۔'جن' کا مادہ کخلیق بھی الگ ہے۔'جن' انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔

انسان جنوں کوئییں دیکھ سکتا لیکن' جن انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ انسان کو زیٹن کی خلافت دی گئاور جنوں سے افغنل رکھا گیا۔' جن 'نەصرف انسانوں کی باتمیں سنتے ہیں بکدائییں بچھتے بھی ہیں۔

انسانوں کی طرح 'جن مجھ ایک بااختیار مخلوق میں ان میں اخلاقی کی ظ سے استھے اور برے اور اعتقادی کی اظ سے مسلم اور حق سے منحرف دونوں طرح کے 'جن کی ہے جاتے ہیں وہ اللہ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے منکز نہیں ہیں۔لیکن نبوت اور کتب البی کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا۔

سب ہی ہ سند ہوں ہے ہاں جاری ہوا۔ جس طرح پہلا انسان کی ہے بنایا گیا ای طرح پہلا جن خالص آگ کے شطے ہے پیدا کیا گیا گویا اس پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معالمہ میں وہ ہے جو آ دم علیہ السلام کی حیثیت انسانوں کے معالمہ میں ہے۔ جن چونکہ خالص آتشیں اجزا ہے مرکب بیں اس لئے وہ خاکی اجزاء ہے ہے ہوئے انسانوں کونظر نیس آتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن یاک میں فرما تاہے:

> "جمنے جنول اورانسانول کوعبادات کے لئے پیدا کیا" دوسری جگہ مورد رحمٰ میں فرمایا:

'' حق تعالی نے انسان کو پیڑی کی طرح بھتی ہوئی مٹی ہے ہیدا کران جن کو آگ کے لید ہیں ہے یہ اکرا''

کیااور جن کوآگ کی لیپٹ ہے پیدا کیا''۔ قرآن پاک کےمطابق جنات حضرت آ دم علیہ السلام ہے بھی بہت عرصہ پہلے

فران یا ک نے مطابق جنات مطرت اوم علیہانسلام ہے بی بہت عرصہ پہلے پیدا کئے گئے تھے۔مورہ تجر میں آتا ہے:

> ''ہم نے انسان کوسیاہ اور سڑے ہوئے مٹی کے گارے سے پیدا کیا تھا''۔

ارشادات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رقمۃ اللہ علیہ (جن کو قاضی حمید الدین ناگوری نے قلمبند کیا تھا) میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس سرزشن پر دارد ہونے ہے قبل اپنے اصلی وجود میں سکونت پذیر تھاس وقت ان کو بہ طاقت حاصل نہیں تھی کہ جب چاہیں پرندہ بن جا کیں، جانور بن جا کیں، سمانپ بن جا کیں یا ہوا بن جا کیں۔ بہ طاقت حق تعالی نے ان کوتب عطاکی جب انسان کواس کرہ ارضی پر بھیجا گیا تھا۔جنوں کو تھم دیا گیا کہ اب وہ پہاڑوں، غاروں اور جنگلات کو اپنامسکن بنا کیں اس کے موضانہ میں ان کو صرف بیطانت عظا کردگی گئی کہ جوانسانی یا حیوانی شکل چاہیں۔ اختیار کر سکتے ہیں بلکہ ان کی اوسط عربھی ۱۵ سال کردگ گئی۔ان انعامات الہید پروہ خوش ہو گئے اور انہیں مچرکوئی شکوہ نہ رہا کہ ان کو کیوں پہاڑوں اور غاروں کی طرف جانے کا تھم دیا گیا ہے؟

انبیا علیہم السلام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر کا ل افتیار دیا گیا تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سراء (مح اپنے تحت کے ) آگا چھپکنے کے طرحہ میں بی جنات نے لاؤالی ہی ۔ اس واقعہ کا قرائی تی ترات علیہ میں آتا ہے۔ اماد یہ صحیحیہ میں بھی مجھی تبلغ اسلام کی اور متعدد جن سرور کا کنات کا تیخ کے کہ دست مراک پر شرف بداسلام ہوئے۔ قاضی شاہ اللہ پانی پی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کھیم کی میارک پر شرف بداسلام ہوئے۔ قاضی شاہ اللہ پانی پی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کھیم کی ایک تغیر کھی ہے جس کا کا م انہوں نے اپنے شیخ طریقت (مشہور اردوشاع اور صوفی) حضرت مولانا مظہر جان جان انقشیدی مجددی کے نام پر ' تفیر مظہری'' رکھا ہے۔ تلم بندگی ہیں۔ مبکی واقعہ مداری اللہ وہ حصد دوم مصنفہ حضرت علامہ شیخ عبوالحق محدث ہے۔ وہ فرمائے ہیں کہ:

> ''لیک چاندنی رات کو سرور کا نمات کانگذانے بھے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور داستہ میں فرمایا کہ آج رات میں حق تعالیٰ کے تھم سے جنات میں تمنی اسلام کروں گا۔جنوں کی ایک جماعت آج رات نینوا ہے آری ہے اور مقام قبون میں ان کو میں تیلنی کروں گا۔ (مقام قبون کمہ محرمہ کی بلندی پر واقع ہے) ایک

دوسری جماعت جون میں تصیین سے آربی ہے۔تم نے ڈرنا نہیں۔ میں تہارے گردایک حصار کھنے دوں گاتم اس حصار ہے با ہرمت نکلنا تتہہیں کوئی کچٹہیں کیے گا۔ چنانچے ہم دونوں مقام قوِ ن بر بہنچ گئے۔ جا ندنی رات میں سرور کا ئنات مُنْ اَثْنِیْمُ اِلم کھا ٹی کے قریب رک گئے ۔ میرے گر دایک حصار تھینج دیا۔ مجھے اس حصاركے اندررہنے كاتھم ديا كيا اورخودسوقدم آ مے بڑھ كئے اور خوش الحانی سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کیادیکھنا ہوں کہ بڑے بڑے برندے (عقابوں کی شکل میں )سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آرہے ہیں اور بڑے ہی ادب سے قطار اندراندر قطار بیٹھر ہے ہیں۔ان پرندوں سے بڑی ہی ہولناک آوازیں آرہی تھیں ۔ میں ڈر گیالیکن حصار کے اندر ہی کھڑ ارپینظارہ دیکھتار ہا۔ اس کے بعد صبح ہوگئی۔حضور اکرم ٹاٹیز انماز میں مشغول ہوئے اورسورہ طلہ کی تلاوت فرمائی۔ان پرٹندوں نے بھی اقتدا کی۔ میں باوضو ہی تھااور میں نے بھی حصار کے اندر ہی نماز پڑھی اس کے بعد وہ پرندے آ ہتہ آ ہتہ اڑ کر رخصت ہو گئے۔ پھر سرور کا مُنات مُالْفِیْنِم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حصارے باہر آ جانے کا تھم دیا۔ مجھ سے بوچھا "عبداللدتم ورتونہیں مجے تھے؟'' میں نے عرض کی'' یا رسول الله! ان پر ندوں کی آوازوں ہے میں ڈر گیا تھا بڑی ہولناک آوازیں تھیں' 'فرمایا''حصار کے اندر تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگرتم حصار کے باہرآ جاتے تو ہوسکتا تھا کہ تمہیں کوئی پرندہ اٹھا کر لے جاتا یہ جنات

تھے جو تعداد میں جھ ہزار تھے ان کی آبادی بہت زیادہ ہے گر یہاں صرف چوسات ہزار ہی آئے تھان تمام نے اسلام قبول كرليا ہے اور پھرآ گے اينے بھائيوں ميں تبلينے اسلام كريں كے جن کی قسمت میں دین اسلام لکھاہے وہ مسلمان ہوجا ئیں گے میں نے دریافت کیا یا رسول الله طافی جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ حضرت محم ٹاٹینے نے فرمایا کہ جنات کی خوراک بڈیاں اور خشک کو برہوتا ہے اس لئے میری شریعت میں ہڈی یا حوبر خنگ ہے کسی مسلمان کے لئے استنجا کرنا منع ہے۔ جنات کو میں نے تھم دیا تھا کہ وہ میرے یاس پرندوں کی شکل میں آئیں۔اگروہ اپنی اصلی شکل میں آئے تو میں تو بھکم اللہ ان کے مہیب وجود کو ہر داشت کر لیتا مگرتم ڈر کے مارے یقیینا بہوش ہو جاتے اس لئے تمہارے پاس فاطرے ان کو میں نے پرندوں (عقابوں) کی شکل میں آنے کا تھم دیا تھا۔''

بخاری شریف صفه ۵۴۳ پر حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس تئم کی ایک روایت ہے جس میں جنات کا نبی اکرم کا آفیز آئے کے پاس آنا۔ اسلام لانا اور مسائل دریا فت کرنا تفصیلاً ورج ہے بلکہ سرور کا کنات کا آئیز آئے کے اعلان نبوت ہے قبل ایک عرب میٹیج ٹا می نے ایک ہولناک آوازی کئے تھی جوالک جن کی آواز تھی اور گیستان میس گوفی تھی۔

> ترجمہ:''اے طبح ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے۔ایک تصبح و بلیغ شخص کا ظہور ہونے والا ہے جو کہ گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔اس لئے اے طبع تو اب بت پرتی چھوڑ دے اور اس نورانی ہتی کی تلاش میں رہ''۔

اوپر کی روایات سے معلوم ہوا کہ جنات بنی نوع انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ورند نی ارم طالبیخ احضرت عبد اللہ بن مسعود گلوید نفر مائے کہ اگر تو میرے کھنچے ہوئے ورند نی اکرم طالبیخ احضرت عبد اللہ بن مسعود گلوید نفر مائے کہ اگر تو میں ہوتا ہے کہ جنات اس وقت تک بنی فی وگا انسان کو تکلیف نئی پہنچا تے جب تک ان کو انسان کو تکلیف نئی پہنچ سے علامہ قاضی بدر اللہ بن اپنی مشہور تصنیف '' فناوئی'' کے ایک باب' فی بیان مناکست ہیں ۔ ترجمہ: مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ آیا انسان اورجن کے درمیان درجن کے درمیان درشتہ درمیان دکار تھا کہ کا انسان اورجن کے درمیان اس طرح از دواج عین ممکن ہے؟ اور میں نے جواب دیا کہ انسان اورجن کے درمیان اس طرح کا روانسانوں کے درمیان اس طرح کا رشتہ قائم کرنے کی مماند شرائی ہے اور اسے کمروہ نکاح کہا ہے۔

نسائی شریف میں ہے کہ جب سانپ کو اٹھی سے مارنا چاہوتو ایک بار زور سے آواز دیے لوگ گریف ہے۔ آواز دیے لوگ کے جارت کے بدائر در سے آواز دیے لوگ کے آب ہے جن حضرات نے ان سے قرآن وصدیث کی تعلیم حاصل کی تھی ان کی سواخ عمری میں مفصل واقعات درج ہیں۔

تین سوسال قبل شاہ جہاں کے عہد میں اس طرح کا ایک واقعہ شہر ہیا لکوٹ میں میں رونما تھا جس کا ذکر چند تاریخی کتب میں موجود ہے۔ میں خود سیا لکوٹ کا باشدہ ہوں اور اس واقعہ کی چھان مین بیشتر تاریخی کتب ہے بھی کی ہے۔ آئ سے تین ساڑھے تین سوسال قبل سیا لکوٹ میں ایک مشہور عالم و یکی مدرسر تھا جس کی شہرت ہندوستان سے باہر بھی تھی۔ افغانستان، ایران وغیرہ سے بھی طلبا کی شہرت ہندوستان سے باہر بھی تھی۔ افغانستان، ایران وغیرہ سے بھی طلبا سیا لکوٹ کے اس مدرسہ یا دار العلوم میں پڑھنے کے لئے آئے تھے اس مدرسہ یا دار العلوم کے پہلے برنیل طاکمال شے طاکمال (سال سوم) کی کلاس میں تین طالب علم بعد میں حاکر بہت ہی مشہور ہوئے۔

- ا علامه ملاعبدالحكيم سيالكو في قريشي صديقي \_
- حضرت شیخ احمد مر جندی مجد دالف ٹانی فارو تی رحمة الله علیہ۔
  - r\_ نواب سعدالله خان وزیراعظم ہندوستان۔

لاعبدالکیم ایک جید عالم تھے جن کی شہرت بلاد عرب وشام تک پینیم چکی تھی (اس وقت بھی ملاصاحب کی گئی ایک تصنیفات جامعہ از ہر قابرہ، مصر، دارالعلوم دیو بند بھارت، جامعہ اشرفید لاہور، دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲ اور مدرسہ اسلامیہ جکارتہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ملا صاحب کا مزار پر انوارشہاب روڈ سیالکوٹ پر واقع ہے اور المیان سیالکوٹ نے حال تی ہیں اس مزار کی شئے سرے سے تعمیر کی ہے۔

### محيرالعقول واقعه

میں رہے ہے۔ میں ایک جن بھی (انسانی شکل میں عبدالرحمٰن کے نام سے اس مدرسہ میں آ داخل ہوا، آخری سال کمل کرنے ہے ۵ باہ پہلے ہی اس کا راز کسی طرح میں آ داخل ہوا، آخری سال کمل کرنے ہے ۵ باہ پہلے ہی اس کا راز کسی طرح ' جبراکھیم پر فاش ہوگیا۔ ملا صاحب کو چہ لگ گیا کہ عبدالرحمٰن انسان نہیں ہے بلکہ 'جن ہے۔ ہوا یول کہ عبدالرحمٰن کہیں ہے ہزالا بچگی کا پودے لے آیا۔ (جو تمام محمد العاصور الحاجم الحکیم کے لئے دوائی تیار کر سکے۔ اس محمد العقول واقعہ نے عبدالرحمٰن کاراز فاش کردیا۔ اس سے قبل بھی عبدالرحمٰن نے اپنے ہم جماعتوں کو بے موسم شکتر کے کہیں سے لاکر کھلا دیے تھے مگر وقت کی نے اس پر ہم جماعتوں کو بے موسم شکتر کے کہیں سے لاکر کھلا دیے تھے مگر وقت کی نے اس پر اس کے 'جن 'ہونے کا فیک نہیں کیا تھا کین اب و ہزالا پچگی کے تازہ تازہ پودے نے اس کے 'جن 'ہونے کا فیک نہیں کیا تھا کین اب و ہزالا پچگی کے تازہ تازہ پودے نے

اس کاراز فاش کردیا، ملاعبداتیکیم نے عبدالرحمٰن کو کہا کدوہ مدرسہ چھوڑ جائے کیوں کہ
اب ان کو علم ہوگیا ہے کدوہ 'جن 'ہے اور ہمٰ جن 'کو طلبا کی کلاس میں شرعاً رکھ نہیں سکتے
اس نے بہتیری منت ساجت کی کہ حزید کہاہ کی اجازت دے دی جائے تا کہ اس کا
کورس ختم ہو سکے ۔ گر ملا بی نہیں مانے …! آخر کاروہ جانے پر تیارہ وگیا جاتے ہوئے
اس نے بچھالی امداد کی چیکش کی ، گر ملا جی نے قبول نہیں کی انہوں نے یہ کہد کرا ٹکار
کردیا کہ: تیرا بید ۔ ۔۔۔۔؟؟ حلال کی رقم نہیں ہوگی …! چوری کی رقم ہوگ ۔ جھے ایسے
مال کی ضرورت نہیں ہے …! میں نہیں لیتا۔

آخر کارعبد الرحمٰن سیا ککوث کا مدرسہ چھوڑ گیا اور دنلی جا کرشاہ جہاں بادشاہ کی لڑکی پر دار دہو گیا شاہ جہاں نے آگرہ بکھنو، میرٹھ، کا نچور، لا ہور سے کئی عالی بلوائے کہ شغرادی اس بلاسے نجات یائے کیکن دوران عمل یہ 'جن' بچی کہتار ہا کہ:

> '' مجھے زکالنامقصود ہے توسیالکوٹ سے ملاعبدالکیم کو بلاؤ کی اور عامل یا عالم کے عمل پر میں نہیں نکلوں گا۔ میں خود عالم دین ہوں۔لاکھ جتن کر کے دکھیلو میں نہیں نکلوں گا''۔

تک آ کر بادشاہ نے شاہی رسالہ سیالکوٹ بھیجا اور بصد احرّ ام و تعظیم ملاعبدا تکیم سیالکوٹی کو دہلی لایا گیا۔ ملاعبدالحکیم نے دہلی بیٹی کرعبدالرحمان کو بہت برا بھلا کہا۔ عبدالرحل نے جواب دیا:

''جب تک قُماہ جہاں بادشاہ اشرفیوں سے لدے بھرے سات اونٹ ملاعبدا تھیم کوئیں دے گا ہیں اس لڑی نے ٹین نکلوں گا''۔ مجبوراً شاہ جہاں نے سات اونٹوں پراشرفیاں لدوا کر ملاعبدا تھیم کے حوالے کر دیں اور عبدالر شن لڑی کے وجودے کئل گیا۔ شنرادی صحت مند ہوگئ۔ اس رقم سے ملاعبرا تھیم نے سیالکوٹ شہر میں ایک تالاب، ایک جامع مجداور ایک سرائے تقیر کروائی سرائے تو ایام سے ختم ہو چی ہے گریتالاب اور جامع مجدا بھی تک باتی ہیں۔ دوسال بعد طاعبد اکٹیم کوشاہ جہاں نے دوبارہ دیلی بلوایا اور سونے چاندی سے انہیں دوبار تو لاگیا اور بیسونا چاندی طاجی نے فی سیل اللہ سیالکوٹ کے حاجت مندوں میں تقسیم کردیا۔ ایک بیسیم بھی اسے یا کنہیں رکھا۔

کتے میں کہ عبدالرس جن ابھی تک زندہ ہے اور بھی بھماران انی شکل میں اپنے استاد ملاحم برانکیم سیالکوئی کے مزار پرانوار پرفاتحہ خوانی کے لئے آتا ہے۔

قرآن سیم کی طاوت بڑی ہی خوش الحانی ہے کرتا ہاورالیاوقت خاص و موری کر اس میں اور کے اس کی مالوں کا گزروہاں نہ ہو۔ اس کا ظاہری لباس مو با پٹھانوں اس مزار پر آتا ہے جب انسانوں کا گزروہاں نہ ہو۔ اس کا ظاہری لباس مو با پٹھانوں جیس ہوتا ہے۔ چندمونیا مرام کا قول ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں تمین الیے جن موجود ہیں جہنی جن بوری کا کتاب کی تیجھے نماز بھی پڑھی تھی۔ بیس جی اس حوالی جن بہت بوڑھے ہو تھے ہیں۔ باتی تمام محالی جن وفات یا بھے ہیں ہی کس موالی مرام کہتے ہیں کہ جتاب کی جات کی جان کھی عزرائیل کے باتھوں قبض ہوتی ہواور جب اور جب ان کا وقت آخر آتا ہے قواس مقصد کے لئے ان کوآگر اسس (ضرب شدید حب ان کا وقت آخر آتا ہے اور اس طرح وہ آگے ہیں گئی ہیں ) مارہ جاتا ہے اور اس طرح وہ آگے ہیں گئی ہیں کہ قبر نہیں ہوتی۔ شریف وجد ہے کہ مسلمان جن یا کئی میرود ہیں اور ہت پرست بھی۔

ابليس كي خليق بطور جن موكي تقى

ا المیس شیطان) کی خلقت بطور'جن'کآگ ہے ہو کی تھی۔ قرآن حکیم میں آتا ہے' سے ہو کی تھی۔ قرآن حکیم میں آتا ہے' المیس کی خلقت بطور جن کے ہو گئی ہے۔' المیس کی خلقت بطور جن کے ہو گئی ہے۔' عبادت الّٰہی میں انتہا کی منظم الملکوت (فرشتوں کا استاد) بنا دیا گیا اور اسے جرخ ہفتم پر کراسے ترقی دے کرمعلم الملکوت (فرشتوں کا استاد) بنا دیا گیا اور اسے جرخ بفتم پر فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ فرشت محبت اور دہائش کی اعبادت خصوص حق تعالیٰ جل شاند کی

طرف سے لگئی۔ باوجود جن ہونے کے اسے فرشتوں جیسار تبدعطا کردیا گیا۔ مگراس نے بعد میں حضرت آ دم علیہ السلام کو بحدہ کرنے سے اٹکار کر دیا اور غضب اللی وقبر خداوی کامستوجب ہوا۔ اس کی خلقت (پیدائش) بطور فرشتہ نے نبیس تھی۔خلقا وہ 'جن تھا وہ نارسے پیدا ہوا تھا۔ فرشتوں کی طرح نورسے پیدائیس ہوا تھا۔ واللہ اعلم العدا۔

بصورت دیگر مولانا کو ژنیازی پوچھتے ہیں کہ: کیا ہم نے کا نئات کے تمام عجائب وغرائب کا احاطہ کر لیا ہے؟ کیا ہماراس کا نئات کے رموز واسرار کے مقابل ایک بڑے سائنس وان کے الفاظ میں ابھی تک ایسانہیں ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے سپیاں چن رہاہو!اگرصورت حال یکی ہےتو کیا پی جسارت نہ ہوگی کہ اگرہم ایک ایسی مخلوق کے وجود کا افکارکریں جوئی الوقت ہماری نظروں سے او جھل ہے۔

## سينتروكيل كے جناتی مشاہدات

ایم اے ایف میاں لا ہور ہائی کورٹ کے سنٹر وکلاء میں سے ہیں۔

معروف مصنف اور ماہرتعلیم،عمر قریباً ۲۰ سال، پیٹے فکر اور محکم دانش کے مالک ہیں، انہوں نے ناری مخلوق کے متعلق ذاتی تجربات پرمنی ایک مضمون بھیجا ہے جس کے کچھ جھے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

ایک روی سائنس دان گاڑی میں بیٹھا گہرے انہاک سے فضائی پر داز کے متعلق کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر جن کے لفظ پر پڑی جس سے کبیدہ خاطر ہوکر کتاب پھینک دی اور اس کے ریسرج سکالرمصنف کوگالیاں دینے لگ گیا۔

چیف دی اورا ک کے ریسری سام مرصف وہ میاں دیے لگ یا۔ سائنس دان کو اضطراب کی حالت میں دیکھ کر پاس میٹھے ہوئے مسافر نے کہا:"کیا آپ جنات کوئیس مانے"'''کہال ہوتے ہیں جن؟ اچھے بھلے سائنس دان بھی تو ہمات کا شکار ہو گئے''اردی سائنس دان نے شد بیز تین غصے کے عالم میں کہا۔ ات میں گاڑی کے سب مسافران کی طرف متوجہ ہوگے، کیاد کھتے ہیں کہ مخرض کا دجود کھ بد کھ گرٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے اوراس کے سب اعضاء تیزی ہے بوجتے اور پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ آخر میں اس نے گرج کرکہا ''میاں! کیا اب بھی آپنیں مانے جنوں کو؟''اتا کہااورا چا تک ہوا میں عائب ہوگیا۔

یہ ہے اس کہانی کا ظامہ جے ایک روی محانی نے '' چا واقد'' کے عنوان سے قلم بندگیا تھا۔ یس نے اس سے متاثر ہو کر اس گلوق کے متعلق تحقیق و تد قیق کرنی شروع کردی اور آخر کا راس نتیج پر پینچا کہ بیداری گلوق جس کا ذکر قرآن تکیم میں بھی ہے واقعی موجود ہے کیون غیر مرئی ہونے کی وجہ ہے اکثر لوگوں کے نزدیک غیر مسلمہ ہے۔

ان کی ذا تیں ، ربین میں اور ضروریات بالکل ہماری طرح ہیں کیکن افسوں کہ غیر معمولی طاقت کے باوجود خود نیس کماتے۔ انسان کی کمائی سے حصہ لینا اپنا تق بھے میں ، بینال اپنا ہو تھے ہوئے ہیں مگر موجد یا محتر عنہیں، فصل کے موقد پر بید ہر خرش سے بھر رضورت اتاج اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ پرانے دور کے کسان کھیتوں میں پہلے خوش کے گردگو اور سے تابی گل کا دن کرتے ہیں۔ اور جوابیا نہیں کر سے لول

## ميں اپنے گاؤں بھٹنج چکا ہوں

سی سی میں میں ماری کی ہاری ہے۔ آج ہے ۳۴ سال پہلے میں شجاع آباد (ملتان) سے اپنے گاؤں جارہا تھا۔ شام کے ساڑھے سات نئے بچکے تھے۔ ہرطرف اندھیرا گھپ چھاچکا تھا۔ سانب اور کچھو محجود دل کے جینڈ سے نکل نکل کر شور ملی اورکٹروالی پگ ڈنڈی پر پھیل رہے تھے ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی سانپ ڈس کر مجھے اس عارضی منزل مقصود کی بجائے دوای منزل مقصود پر نہ بہنچا دے۔ معانچھے بچپن کا پڑھا ہوا سچا واقعہ یادآ گیا اور لاشعوری طور پر قدرے مایوی اور غصے کے عالم میں آ کرزورہے بولا: ''جن! اگر واقعی کوئی ایسی مخلوق ہوتی تو کیا وہ میری اس بے بی اور مشکل میں مدو ند کرتی \_..... ''بات ا بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ کیا دیکھا ہوں ۔ میں اپنے گا وُں بیٹی چکا ہوں ۔

## غا کی مخلوق....! جھوڑ ہمارا پیج**ی**ا

اس حیرت انگیز واقعہ نے میرے شوق کومہمیز لگائی اور آخر تلاش کرتے کرتے میں ایک بوڑھے عال تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مگرو ہاں جزن، ملال، ما یوی اور حوصله شکنی کی متعدد رکاو ثیس تھیں۔ جنہیں بھلانگ کر گو ہر مقصود حاصل کرنے کے لئے خاصی محنت کرنا پڑی بہر حال میں ان سے عمل سکھ کر رخصت ہواا درصرف ایک جن کونہیں بلکہ حرص کی وجہ سے جنوں کی ایک فوج کومطیع ومنقاد كرنے كاعزم بالجزم كرليا۔

میلی جعرات دریائے چناب کے کنارے چڑھاؤ کورخ کر کے اینے گرد آینۃ اککری کا کڑا دیا۔اور سامنے چھرا گاڑ کرور دیس محو ہو گیا۔ بیٹل رات کے تین بیج ختم ہوا۔کیکن سوائے تھکا دے اور پچھ حاصل نہ ہوا دوسری جماعت مجھے دریا میں ایک معمولی تلاطم محسوں ہوا۔ تیسری جعرات دریا میں ایک خاص روشیٰ اور تعوز اسا شورسنا کی دینے لگا۔ چوتھی جعرات دریا میں پچھ مخلوق تیرتی اور نہاتی ہوئی نظر آئی۔ یانچویں جعرات دریا میں بیسا کھی کے میلے کا ساساں نظر آیا۔جو آدهی رات کے بعد ایک مشتعل جوم کی صورت اختیار کر گیا اور مجھے ڈرانے وھرکانے الكا\_چھٹى جعرات قيامت كى رات تھى اس روز وە كلوق مجھے ايك منظم اور مسلح فوج كى شكل مين نظر آئى اس كى كما ندرن مجھى خاطب موكركها۔

'' خاکی مخلوق! جھوڑ ہمارا پیجھا۔ کیوں ہماری فوج کے پیچھے بڑ گیا ہے اس کو تالع كرنے اور غلام بنانے سے مختم كيا حاصل ہوگا۔مفليت تيرے خمير ميں بھى ہے۔ ہو ان سب باتوں کے باوجود میں اپ رہبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ورد میں مشغول رہا اوران کی طرف ذراالغات نہ کرتا۔ اس پر کما غررنے غصے میں آ کر فوج کو کھم دیا۔

'' جانباز دا آگے برهو۔اس نمنی مخلوق کوگر فار کرلو۔ مارد ادر یز دریز ہ کردد۔ آخر ہمارا کیا قصور ہے۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے اس کا۔ جاؤ نہیں مجمعتا تو اسے اپنی غلط ردی کا خوب مزا چکھاؤ''۔

اس برساری فوج نقارے بھاتی ، بندوقیں چلاتی اور تو پی واقتی آگے بر حتی کین میرے قریب آگر از خود خائب ہوجاتی ۔ بنوں نے جھے پر ایسے کی تعملہ بار بارکے۔
ساری رات جھے اپنے ارادے ہے بار نکلا۔ چند قدم چلنے کے بعد کیا دوالی کرتے رہے علی ختم ہوا۔ میں کڑے ہے بابر نکلا۔ چند قدم چلنے کے بعد کیا دیکا موں کہ میرے پہلو ایک خرگوں چل رہا ہے۔ میں سمجھا کہ دریائی جنگلوں میں الی میرے پہلو ایک تحد دیائی جنگلوں میں الی چیزیں عام ہوتی ہیں کیکن کچھ درانے کی خاطر ایک وقد بھیڑیا اور دوسری طرف شیر بن کر خوب خرایا اور دھاڑ اگر میں اسے ذرا خاطر میں نبلایا۔ جھے معلوم تھا کہ اگر میں ذرا خوب غرایا اور دھاڑ اگر میں اسے ذرا خاطر میں نبلایا۔ جھے معلوم تھا کہ اگر میں ذرا حوب فی والہ کے زمانہ قدیم کے قبر سان کے سامنے پہنچا تو کیا دیکی ہوں کہ لاکھوں حوب فی والہ کے زمانہ قدیم کے قبر سان کے سامنے پہنچا تو کیا دیکی ہوں کہ لاکھوں کو یکی والہ کے زمانہ قدیم کے قبر سان کے سامنے پہنچا تو کیا دیکی ہوں کہ لاکھوں کو دیکی والہ دوک کرکھڑے ہیں اور کہدرے ہیں۔

"اے فانی انسان! شرم کرآ خرجلد یا بدیرا یک دن تونے بھی ہمارے یاس آنا ہے۔

کیا حاصل ہوگا تجھے ان غیر فطری کاموں ہے۔ دفع کر، چھوڑ دیے پیچھا جنوں کا اور مت کرخیال ان کی فوج کوتا لغ کرنے گا''۔

تا ہم میں نہ تو ناری تلوق کی دھمکیوں سے مرعوب ہوا اور نہ استخوانی ڈھانچوں کی نضیحتوں سے متاثر تا ہم دہشت کی وجہ سے را توں رات میراوزن دوسیر کم ہوگیا اور سر کے پیشتر بال سفید ہوگئے۔

سے یہ رہا کی سیداد میں کے اور قاب کے میری حالت بہت دگر گول تھی۔
جہم بخارے کی کہ دہا تھا اور فقاہت کی وجہ سے بولا یا چلا تک نہ جاتا تھا۔ گھر والوں
جہم بخارے کی کہ دہا تھا اور فقاہت کی وجہ سے بولا یا چلا تک نہ جاتا تھا۔ گھر والوں
نے حکیموں اور ڈاکٹر وں کو بلایا گرآ امام جھے ایک کا لے بحر سے کے مدر نے سے آیا۔
مالویں جعرات میں نے جنوں کو تالع کرنا تھا۔ گر افسوس اس دات میں تخت بیار
اور لا غرتھا۔ چلنے کے لئے جم کو بار ہار گھیٹا کھر کڑوری کا کوئی علاج نہ تھا اس لئے کیاجے
پر بے چارگی کا چھر دکھ کر لیٹ گیا اور شخ اپنی انکی اور ناتمای پر بہت سف پٹایا۔
اگر چہنوں کو تالع کرنے کی مہم ناکام ہوگی کین پھر بھی اس تلوق کے بچھ نہ کھا ڈرات
میرے دل پر ضرور میٹھ گے ہیں اس نتیجہ پر چہنچا ہوں کہ:

''جن انسانوں سے الگ تھگ زندگی بسرکرتے ہیں وہ اپنی شکل وصورت بدلنے میں بدطولی رکھتے ہیں، بعض شریر جن انسانی تنازعوں کو ہوادے کرہمیں مزید پریشان کرتے ہیں۔''

#### يراسرار مخلوق

ید : همرار وی پُر اسرار مخلوق کے متعلق میر اایک اور تجربیہ یہ ہے کہ بین ز مانہ طالب علی بیس مظفر گڑھ بورڈ نگ ہاؤس بیس دہتا تھا۔ ایک دفعہ کچن فیجر فتخب ہوگیا۔ اس رات بیس بہت خوش تھا اور بہت دیر تک بیک سوچتار ہا کہ اس میسینے فہن کر کے خوب مزے اڑاؤں گا۔ صبح سویرے باور چی کو لے کر سودا سلف لینے چل پڑا۔ باور چی آ گے تھا اور بیس اس سے کوئی پچاس گر چیچے رقم بڑپ کرنے کے متعلق سوچتا جار ہاتھا، یک دم کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیرے ایک مردہ شکل کی معمراورا نہائی غلیظ خورت کھڑی نظر آئی۔ اس نے مصرف ایک لمبا کرتا پہنا ہوا تھا۔ جب ش اس کے ساسنے آیا تو اس نے جیچے ایک شکری میں گندگی بیش کر کے کہا۔ ' بیکھالینا دوسرے کا مال غین نہ کرنا'' جیران رہ گیا کہ سیکون ہے اس نے کیا کہا اور اسے میرے دل کی بات کا کسے علم ہوا کوئی دس قدم تھے اور پوچھوں مگر وہ غائب ہوچکی تھے واکراس خیال سے بھروالی آیا کہ اس سے بچھاور پوچھوں مگر وہ غائب ہوچکی تھی اور تال شکے باوجود نگر کی گردہ غائب ہوچکی اور خوشیحت میرے دل میں ہیشہ کے لئے بیش گئی جس سے میں نے ایک متوسط درج کی خوشحال زندگی برکی ہے اور اطمینان قلب الی دولت سے ہال مال رہا ہوں۔

### محمنير چودهري لكهت بين

سد پر پر پر است بین داد کر آئی۔

۲۵ سالہ ذاتی مشاہدہ میں ہرون نئی مصیبت لایا اور ہردات نیاعذاب لے کرآئی۔

جنات کے اثرات سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کی عکای ہی ناممکن ہے۔ ان سے

عقف اثر ات نمودار ہوتے ہیں۔ بیااوقات انسانی شکل میں ......تاوت کلام پاک تو

میں رکاوٹ بیدا کرتے ہیں۔ بیااوقات انسانی شکل میں .....تاوت کلام پاک تو

تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ ان کے زدیک آنے سے دقی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض

مخصیتیں تو خور کئی کور ججو تی ہیں۔ بہال مختلف موال بیدا ہوتے ہیں حقیقت ہے ۔

مخصیتیں تو خور کئی کور ججو تی ہیں۔ بہال مختلف موال بیدا ہوتے ہیں حقیقت ہے ۔

کی بنا پران کا طاہر کرنا مصلی درست نہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان سے با تیں کرنا

مکن ہے۔خواہ انسانی شور شکل میں ہوں یا مائع صورت میں۔ ان سے با تیں کرنا

گہرے ہوتے ہیں۔ امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک بات واضح کر دول کہ ان

ہوشی طاری نہیں ہوتی۔

یا در ہے کہ انسان بہر حال اشرف المخلوقات ہے۔ اس پر سیخلوق عالب نہیں آسکتی ماسوائے وسوسہ پیدا کرنے کے مگر جب انسان ان کو استعال کرتا ہے کسی عمل کے ذریعہ تو امراض کا لاحق ہونا بعیداز قیاس نہیں۔ اس مخلوق کی ساخت فرشتوں کی ساخت کے قریب تر ہے۔اس مخلوق کومکمی طاقت سے بلایا جاسکتا ہے۔ دور کیا جاسکتا ہے گرانہیں حاضر کرنامشکل ہے۔ مجھے اس مخلوت کی زبانی معلوم ہواہے کہ اور امراض کے علاوہ کینسرکا مرض صرف،صرف اور صرف ان کے اثر ات سے پیدا ہوتا ہے۔ ماخوذاز ونفسياتي اورجناتي امراض ( وُلا كُثرا يم ايفاروتي )

\*\*\*

# غوث علی قلندر نے بتایا

حضرت خوث علی شاہ قلندر نے زندگی کا آخری حصہ پانی پت میں گزارا، مشہور مصنف ادر شاعراساعیل میرتفی جومرزا خالب کے نامور شاگر دیتے، آپ کے خاص مرید ہتے۔

آپ لکھتے ہیں (اصل عبارت ذرائحقراور آسان کی گئی ہے): ''جب ہماری عردی ارساری میں گئی ہے): ''جب ہماری عردی ارساری میں ایک فقیر نے ایک میں ہما ایک فقیر نے ایک میں ہما ہما ایک فقیر نے ایک میں میں دوران ساسنے رکھروٹن چراغ کے اور پر نظر رکھنا میں سے میں دورو دو بیٹر جھینگے کے برابر جراغ کی لو میں ۔ پہلے دن وظیفہ پڑھا، چھی نہوا، دوسر سے دورو دو بیٹر جھینگے کے برابر جراغ کی لو میں اور چو تھیروز کی کے برابر ہو گئے اور چراغ گل ہوگیا۔ ہم ڈرکر بھاگ نگلے اور جراغ گل ہوگیا۔ ہم ڈرکر بھاگ نگلے اور والدہ کی آغور کی ایک ہما گ نگلے اور الدہ کی آغور کی ایک ہما کہ نظر آئے ہوئے کی اور جائے گل ہوگیا۔ ہم ڈرکر بھاگ نگلے اور والدہ کی آغور ایک میں ہما ہوئے کی ایک ہما میں ہما ہوئے کی اور جائے گئی ہوگیا۔ ہم ڈرکر بھاگ نگلے نگل ہوگیا۔ ہما ڈراب کردیا۔ ہمارے نا صاحب نے فقیر سے کہا کہ شاہ صاحب! آپ ناحق ناراض ہوتے ہیں ، آپ کوان کے پاس بیٹھنا چاہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب؟ اخسہ کم ہوااور پھرا کہا کہ وال کے پاس بیٹھنا چاہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصہ کم ہوا اور پھرا کہا کہ وال کے پاس بیٹھنا چاہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصہ کم ہوا اور پھرا کہا کہ اور کی ایک ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کے پاس بیٹھنا چاہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصہ کم ہوا اور پھرا کہا کہ اور کی ایک ہوتے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصہ کم ہوا اور پھرا کہا کہ ایک ہوتے تیں بیٹھنا چاہے تھا۔ اس پرشاہ صاحب کا خصہ کم ہوا اور پھرا کہا کہ اور جمال بتایا جو بہ تطوی تھا۔

اے کریما کداز نزانه غیب محبروتر ساوظیفه خودداری دوستال را کجاگئی محروم توکه بادشمال نظرداری

کہااے سوتے وقت تین بار پڑھ ، مجے وقت ایک روپیل جایا کرے گا۔ ہم نے پڑھا، مجے روپید ملاتو والدہ کووے دیا۔ تیسرے روز انہوں نے بوچھار دپیہ کہاں ۔ آتا ہے؟ ہم نے بتا دیا تو بو چھا کدائ عمل کی ہمیں بھی اجازت ہے؟ ہم نے اجازت وے دی ، انہیں بھی ایک روپید طن لگا۔ پھر کہا کدوالد کو بھی اجازت دے دو۔ شبہ ہوا کہ کہیں عمل کی تا ثیر نہ جاتی رہے اور الیا بی ہوا۔ والد نے بھی بیع مل کیا لیکن انگے روز کسی کو پچھند ملا۔

ا المارے دا دا کو بی معلوم ہوا تو کہا کہ ریکوئی بڑی بات بیس۔ آج رات بیشعر پڑھ کر نا:

> کریمابہ بخشائے برحال ہا کہ ستم اسیر کمند ہو ا

بیگل کیا تو پانچ روپے روز ملنے لگے مجرانہوں نے ۵۰ روپے روز کاعل بھی بتایا کین کہا کہ '' استدہ بیگل نہ کرنا''۔

انہوں نے ایک بہت ہی انو کھا واقعہ یوں بیان کیا:

"نهم مولانا شاه عبدالعزیز صاحب سبق پر حق تقد کدایک شخص ایمراندلبال بینه آیا اور کها کدیرری کهانی سننے کے قابل ہے، شی تو جران ہوں کهاں جاؤں۔ اس نے بتایا کدیر کہا کہ بیرری کہانی سننے کے قابل ہے، شی تو جران ہوں کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ میں کھتو میں رہتا تھا۔ ایک وفد بر کاری کے باعث گھر برتگی سے گزر میں رہونے گئی ۔ قور اساز اور اہ لے کر حالی معاش میں اور ایک سرائے اور تکیی آباد تھا۔ سرائے میں چند پیشیار نیں میں رہوائی کا اور ایک کمبیاں رہتی تھیں۔ میں سرائے میں اتر ایم بی پاس کہیں تھا۔ سرائے میں اکر ایم کمبی کر میں کہیں آئی اور کہنے گئی کس اگر میں بیشی ہو، کھانے وانے کا سامان کیون نہیں کر سے ؟
میں نے ٹال دیا۔ وہ دو مرک بارا کی، چر تیمری بارا کی اور پوچھا، میں نے اسے تھی تھی ہیں ویا کہوؤی گرہ میں نہیں۔ وہ خاموثی سے گئی اور پھرہ ارو پے چھے الکرد سے کہ دید میں نے ایک کے کہ بید میں نے دکات کرا سے گفی وڈی کے لیا کہ نے کہ دیک اس کے دکات کرا سے گفی وڈی کے لیا کہ نے کہ دیکات کرا سے گفی وڈی کے لیا کہ نے کہ دیکات کرا سے گفی وڈی کے لیا کہ نے کہ دیکات کرا سے گفی وڈی کے لیا کہ نے کہ دیکات کرا سے گفی وڈی کے لیا کہ نے کہے تھے، جب تم کو خداد ہے کہ وٹا دیا۔

میں اود بے پور پہنچا جہاں فورا نوکری ٹل گئی اورا ننا خدا کا فضل ہوا کہ پانچ برسوں میں بى امير موكيا ـ نوكر هاكر، بأتلى كلور المراس خط آيا كد بينا جوان موكيا ب،اس كى شادی کا انتظام کرو، میں راجہ سے چھٹی لے کر گھر چلا۔ رائے میں ریواڑی آیا اور سرائے میں از کراس کسی کا حال ہو چھا۔ پہ چلا کہ بہت بیار اور کوئی وم کی مہمان ہے۔ میرے وہاں بینچتے ہی وہ جل بی میں نے اس کا کفن دفن کیا اورایے ہاتھ ہے اس كوقبرين اتارا فصف شبكوية جلاكه جيبين منزاركي منذى نبين بيدخيال آ یا کهاس قبر میں گری ہوگی \_سیدها قبرستان پہنچا اور قبر کھورڈ الی \_ کیا دیکھا ہوں کہ نہ وہال میت ہے نہ ہنڈی، ایک طرف دروازہ تھا، اس کے اندر گیا۔ نہایت پر فضا اور خوبصورت باغ نظر آيا جس مي ايك عالى شان مكان تها اوراس مي ايك نهايت حسين عورت بيني تقى تقى \_اس كاابك غلام مجصے بل كرياس لے كيا، وہ عورت بولى تم نے مجھ کو بہچانانبیں، میں وہی عورت ہول جس کوتم نے دس رویے دیے تھے لوریتمہاری ہنڈی اور اب در مت کرو، واپس چلے جاؤ، میں نے کہا یہاں کی سرتو کرلوں۔ بولی وہ توتم قیامت تک نہیں کرسکو گے۔اتی دیریں دنیا کے اندر کیا سے کیا ہو گیا ہوگا، بس جاؤ - خیر میں واپس آ گیا - کوئی تین گھنٹے گئے ہول گے ۔ باہر نگلاتو یہ تکیہ نہ سرائے نہوہ آ دی نہتی،ایکشہرآ باد ہے۔جس سے حال یو جھا، مجھے دیوانہ بجھنے لگا۔کیسی سرائے اوركون ساامير\_

آخرایک آدی بھے ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ میرا حال من کو وج میں ڈوب گیا، بھر کہا ہاں بھی کچھ یاد ہے۔ میرے دادا بتاتے تھے کدا گلے زمانے میں میال ایک مرائے تھی جہاں کو میں کم میں کے ماری کو میں کے ماری کو کو تھی میں ایک کون کیا جمرائے کی دائی کو کو تھی ماری دو کیے کہ اس کے ماتھی روپید کر چلے گے ،اس قصے کو تھی موبرس گزرگئے۔

اب میرا گھر ہے نہ در، کہاں جاؤں؟ شاہ صاحب نے کہا، بےشک وہاں کی ایک گھڑی بیماں کی ایک صدی ہوتی ہے۔اب نچ کو جاؤ اور باقی عمر خدا کی یاد میں گزارو۔

## ایک فقیرنے اسے پاکل بناویا

سیا یک صدی پہلے کا قصہ ہے۔ کلکتہ میں ایک عالی جنات میں غاں کا بہت جہ چا
تھا۔ پورے ملک میں جوابرات کی سب ہے بوی دکان بملٹن اینڈ کپنی بیس تھیں۔
حین خال اس دکان پرائیک انگوشی خریدئے گیا۔ اسے بہت کی انگوشیاں دکھائی گئیں۔
ان میں سے ایک اسے بہت پہندا تی لیکن اس کی قیت اوا کرنا اس کے بس میں نہیں
تھا۔ اس نے ایک انوکھا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا بیا گؤشی اسے ایک ماہ کے لئے اُوھار
دے دی جائے۔ دکان کے ملازموں نے اسے ڈانٹ ڈیٹ کر بھگا دیا۔ اس نے نمیجر
سے اس کی شکایت کی اور بتایا کہ دہ کل چھر دکان پرآئے گا۔

اگلے دن وہ وکان پرٹیس آیا کین انگوشی غائب ہوگئے۔ حسن خان پرٹنک کی گنجائش نہیں تھی اس لیے کماس کے جانے کے بعد بھی بیا نگوشی دکان پر موجودتھی اوراس کے بعد حسن خال تو آیائیس تھا۔

بعد سن خال آو آیا بیس تھا۔

پولیس نے تغییش شروع کی۔ اس دوران حن خال وہی انگوشی لیے ہوئے موقع پر

پیچھ گیا۔ پولیس نے اے گرفتار کر لیا اور حوالات شن بند کر دیا۔ تھانہ انچارج دو پہرکو

حوالات بینچتا تو بید کیے کرجیران رہ گیا کہ حسن خال دونوں ہاتھوں کی دی دل انگلیول

میں بالکل و یہ بی دی انگوشیاں پہنے ہوئے تھا۔ تھانیدار نے حسن خال کوجیل بھتے دیا۔

دوسری صبح جیل کی کوشری کا دروازہ کھولا تو ہملٹن کمپنی کی زیورات اور جواہرات

ہے جری پوری الماری اندر موجودتھی۔ سنتری نے اس جیران کن داشتے کی اطلاح

افسروں کودی جو دہاں آتے اور الماری و کیے کرایک دوسرے کا منہ تکلئے گئے۔ انہوں

نے حن خان سے بو چھا کہ بدالماری یہاں کیے آگی۔ اس نے جواب دیا جس طرح آ آپ کے گھروں میں سونے چاندی کے زیورات سے جرے صندوق پہنچ ہیں، ای طرح بدالماری یہاں بھی آگئی۔ افروں کو یہ جواب بچھ میں نہیں آیالین جب وہ اپ گھروں میں پہنچ تو ان کے حواس کم ہوگئے کہ ہملٹن کمپنی کی ایک ایک الماری ان سب کے گھروں میں موجودتی۔

اگلے دن حسن خال نے کہا کہ اگر اس پر چوری کا مقد مذتم ندکیا گیا تو جملٹن کپنی کے سارے زیورات خلتج بنگال بیس غرق کر دیئے جا کیں گے۔ چنانچہ اس پر ند مرف مقد مدوالیس لیا گیا بلکہ وہ اگونھی، جس سے بیسارا ہنگامہ شروع ہوا تھا، بھی اس کو تخفے میں دے دی گئے۔ سارے کلکتہ میں حسن خال کی دعوم کچ گئی، کیا انگریز کیا دلی، سارے افرحن خال کے دوست بن گئے۔

حسن خان وہلی آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس کا قیام رائے بہاور مہیش واس کے مکان پر ہوتا ہو گئی۔ مکان پر ہوتا ہو گئی۔ کریب واقع تھا۔ ایک دن وہاں محمل ہی ہوئی تھی۔ سینتلو وں مہمان مکان کے وسعے محن میں موجود تھے۔ حسن خاں کے سامنے ایک میز رکھی تھی۔ اس نے رائے صاحب ہے کہا کہ وہ آئی گھڑی انہیں عمایت کریں۔ رائے بہاور نے کہا، تم تماشا کر کے اسے خراب کردو گے، پھراسے مکلتہ بھیجنا پڑے گا۔ گھڑی بہت فیتی ۔ حسن خاں نے ہاتھ او پر اٹھایا۔ رائے صاحب کی کری حسن خال کی بہت فیتی تھی۔ حسن خال نے جیس ہے گھڑی نکال کی، اوراس کے قریب بیٹنی گئی۔ حسن خال نے جیب سے گھڑی نکال کی، رائے صاحب بچھڑا حست نہ کر سکے۔ اس کے بعد حسن خال نے اپنے طازم کو تھم دیا کہ اسے ہاون دسے میں کوٹ کربار یک بھی دو۔ پھر یہ نفوف اس نے اپنے بہتول میں بھر بھرااور رخ رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دیا دیا۔ دھا کے سے گوئی جگی، میں بھرااور رخ رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دیا دیا۔ دھا کے سے گوئی جگی، دواوں چھٹا تو لوگ یہ دکھ کے درائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دیا دیا۔ دھا کے سے گوئی جگی،

اور وہی گھڑی ان کے ہاتھ پر بندھی ہے۔ بیدوا قعد شروع سے آخر تک تمام مہمانوں نے دیکھا۔ایک واقعہ آگرے کا ہے جہاں کمشز آفس کے ایک افسر حکیم عنایت اللہ حسین نے کہا کہ اٹاوہ (یو لی کا ایک قصبہ ) کی مشہور طوائف لال جان کوتو منگوا دو۔ حسن خال نے کہا، آئکھیں بند کرو۔ حکیم صاحب نے آئکھیں بند کیں اور ایک منٹ کے بعد کھولیں تولال جان ان کے سامنے کھڑی تھی ۔حسن خاں ہے آگرہ کے ایک تیراک کے ملے میں کشتی ڈبونے اور پھراہے یانی سے نکالنے کا واقعہ بھی منسوب ہے۔ لکھنؤ میں حسن خال نے ایک عجیب شعبرہ دکھایا۔ وہاں ایک نواب صاحب کو تماشا دکھانے کی پیش کش کی۔ جمعہ کے دن پرتماشا ہوا،حسن خال کے یاس ایک بے حدخوبصورت لڑکی تھی جے دیکھ کرسب دنگ رہ گئے ۔نواب صاحب تواس پرفیدا ہی ہو محئ وحسن خال کے حکم براس نے ناچنا شروع کردیا اورزمین سے دس فٹ بلند ہوگئ ۔ بیرتصہ خاصا لمباہے۔آخر میں بیرحبینہ غائب ہوگئی اورحسن خال نے بتایا کہ اس نے ماش کے آئے ہے ایک تلی بنا کرتما شادکھایا تھا۔

حسن خال کی ساری زندگی جس طرح تجیب تقی ،ای طرح اس کا انجام بھی جران
کردیے والا ہے۔ بر بی شہر میں ایک نواب کے ہمراہ حسن خال عید کی نماز پڑھنے جا
رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر نے گدڑی بچھار کی تھی ۔ حسن خال نے راستہ بنانے کے
لئے فقیر کو تکم ریا کہ وہ گدڑی ہٹا لے فقیر نے کہا جس طرح ور در بے لوگ ایک طرف
ہے ہوکر نکل رہے ہیں، تو ہمی نکل جا۔ اس پرحسن خال برہم ہوگیا اور فقیر پرجادو کے
عمل کرنے شروع کر دیے ۔ فقیر پر کچھا اثر نہ ہوا۔ حسن خال آ دھے گھنٹے تک اس پر
جادو کے وادکر تاربا۔ آ دھے گھنٹے بعد فقیر نے مرف انتاکہا: 'اے اللہ! ایے لوگوں کو تو
پاگل کیوں نہیں کرویتا' ۔ یہ الفاظ سنتے ہی حسن خال نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے اور
بھرگل کی طرف بھاگ نکلا۔

اس دن کے بعد کمی نے حسن خال کودیکھا، نداس کے بارے میں کچھ سنا۔

## بھٹو پھانس کے بعد جاویدا قبال کے گھر پہنچے

سابق جسٹس ڈاکٹر جاویدا قبال ایک روژن خیال اور ترتی پیندمسلمان ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی کچھا لیے واقعات گزرے ہیں کہ مرحوم قدرت اللہ شہاب کی طرح انہیں بھی اپنے سائٹیفک و بمن میں کچھ جگہ'' انوق الفہم وانش'' کووین پڑی۔ اپنی کتاب ''اپنا گریاں میاک' میں انہوں نے لکھا ہے:

الد ہور ہا نیکورٹ کے مقدے میں چیف جسٹس مولوی مشاق حسین کی سربرائی
میں نی نے بھٹوکو بحرم قراردے کر انہیں جانی کی سراسنائی۔ نی کے دیگر نی صاحبان
میں نی نے بھٹوکو بحرم قراردے کر انہیں جانی کی سراسنائی۔ نی کے دیگر نی صاحبان
میفقہ تھا (جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ مولوی مشاق حسین دوتی کے ساتھ وشنی بھی
بیوری طرح نبھاتے تھے۔ دشمنول کو بھی معاف نہ کرتے تھے۔ شالا جب چیف جسٹس
نامزد ہوئے تو علف لینے گورز ہاؤس جانے سے صاف انکار کردیا کیونکہ گورز الم کم ریاض
حسین کو اپنا تھی ارنے والا دشمن جھتے تھے، چنا نچہ گورز کو ہائی کورٹ میں آئر انہیں چیف
جسٹس کا علف دلانا باچا) سریم کورٹ میں بھٹو کی انجل چیف جسٹس انوارائی کی قیادت
میں فلی نی نے نے اکثریت کی بنا پرنمادی۔ ربوین کا مر ہااور رقم کی انجل بھی خارج ہوگئی۔
فوجداری قوانین کے ضا بھے اور فیصلہ شدہ نظروں کے مطابی بید فیصلہ درست نہ تھا۔ اس

مجھے اپی زندگی میں چند مشاہدات نے "عالم ارداح" کے وجود کا قائل کردیا ہے۔
اس عمن میں پہلا واقعہ تو بھٹوکو بھائی دیے جانے سے متعلق ہے۔ ہم میں سے کی کو
علم نہ تھا کہ بھٹوکو کب بھائی دی جانے گائر ماہ اپریل کے ادائل میں ایک شب میں
اور ناصرہ سور ہے متھے کہ کوئی تمن بجے کے قریب اچا تک یوں محسوں ہوا جسے کسی نے
اوڑھی ہوئی چا در میرے اوپر سے کھٹے کر پرے کھینک دی ہے۔ میں ہڑیوا کر اسر پر

بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کھلے کالراور کھلی گفوں کی آمیص اور شلوار پہنے بھٹونہایت تگخ لیجے سے انگریزی میں بتارہے ہیں' لک وٹ دے بیوڈن ٹوئ' (دیکھوانہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے) ناصرہ بھی جاگ آٹیس۔ کینے آئیس کہ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا''ابھی ابھی بھٹو یہاں موجود تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھائی دے دگ گئے ہے۔''

دوسرا واقعہ میرے برانے دوست منور حسین بخاری کی موت کا ہے۔اس رات ہمارا چھوٹا بٹاولید ہوائی جہاز پر نیو بارک سے لا ہورآ رہاتھا۔ناصر مکی کام سے اسلام آ بارگئی ہوئی تھیں اور میں خواب گاہ میں اکیلاتھا۔ رات کے کوئی دو بیجے کے قریب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹار ہاہے۔ میں نے پہلی کھٹکھٹاہٹ تو شاید خواب میں ی مگر دوسری بار کھٹکھٹا ہٹ کے وقت میں یقیناً جاگ رہا تھا۔ میں اٹھ میٹھا ادر سمجھا کے ممکن ہے باہر تیز ہوا جل رہی ہو۔ پردہ ہٹا کر باہر جھا نکا مگر ہرطرف خاموثی اوررات کی تاری م میلی ہوئی تھی۔ بھرجس دروازے نر کھٹکھٹاہٹ ہوئی تھی، میں نے کھول کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں ڈر گیا اور طرح طرح کے وسوسوں نے مجھےآ لیا۔ یہی دعا کرتار ہا کہ خداوند تعالیٰ ولید کا نگہبان ہواور وہ بخیروعا فیت لا ہور پنچ جائے۔ا گلےروز صبح ہمارے میٹے منیب نے مجھےفون پر ہمایا کہ گزشتہ شب دو بے میرے دوست منور حسین بخاری حرکت قلب بند ہو جانے ہے فوت ہو گئے اور حیار یے بعداز دو پہران کا جنازہ ہے۔

ہے بعد اردو پرران ہ جمارہ ہے۔ میرے مشاہدے سے بیتو ثابت ہوجاتا ہے کہ جب کسی کی روح اس جہان سے پرواز کرتی ہے تو جاتے جاتے جے چاہا ہے کسی غیر مادی یا مادی ذریعہ سے اپنی رخصت کی اطلاع دے دیتی ہے مگر اس کے بعدوہ کہاں جاتی ہے؟ اس کے بارے میں قیاس یا ایمان کا سہارا ہی لیا جاسکتا ہے کیونکہ چراس سے ملاقات شاذونا دریا تو خوابوں میں ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔

ایک ادر مئلہ غورطلب ہے۔جسم کے اندر روح کا مقام کہاں ہے؟ کیا روح دراصل ذہن ہے جو دماغ میں مقید ہے یار درح کامسکن قلب ہے؟ ذہن اگر پیار ہو جائے تو کیاروح بھی بیارتصور کی جائے گی؟ مجھے اپنے دوست اور تایاز او بھائی مختار کی یاد آگئی۔ان کی وفات بیاس برس کی عمر میں ہوئی اور وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے۔ میں ان کی بیار بری کے لیے گیا اور ان کا احوال یو چھا۔ نہایت بے تکلفا نہ انداز میں جواب دیا' شکر الحمد دنند میں بخیریت ہول' کتریب کھڑے میٹے نے بتایا'' اہاجان اسے چیا جاوید ہیں۔ آ ب نے انہیں بیچا نانہیں؟''اس پر یکدم مجھے بیچیان کر گلے لگا لیا اور زار وقطار رونے گئے۔ میں انہیں ولاسا دیتار ہا۔ اس مشکش میں تقریباً پندرہ منٹ گزر گئے ادران کا رونا تھا۔ پھراحیا تک مجھے اپنے قریب بیٹے دیکھ کر فرمایا'' آپ سے تعارف نہیں ہوا؟ آپ کون ہیں؟'' چندروز بعدوہ نوت ہو گئے ۔ کیاان کی روح نے یادداشت سے محرومی کی کیفیت میں تفس عضری سے برواز کی؟ کیاروح نکلتے وقت جسمانی نہ ہی، اپن وئن بیاری ساتھ لے جاتی ہے؟

#### خوفناک چېرے نے لارو د فرن کی جان بيالی

لارڈ ڈفرن۱۸۲۳ء سے لے کر ۱۸۲۷ء تک برطانوی ہند کے ٹائب وزیر رہے۔ دنیا کے گئی مما لک میں برطانیہ کے سفیر رہے، پھرکینیڈ اکے گورز جز ل ہے اور ۱۸۵۱ء میں آئیس لارڈ کا خطاب ملا ۱۸۸۳ء میں برطانوی مقبوضہ ہند کے واکس رائے مقرر ہوئے۔۱۹۰۲ء میں ان کا انقال ہو گیا۔ یہ واقعہ جوامر یکہ سے شائع ہونے والی کماب سے لیا گیا ہے، لارڈ ڈفرن کے گردگھومتا ہے اور گارڈ ڈفرن کی ڈائزی کے علاوہ ان کے بعض قربی عزیز وں نے بھی اس واقعے کی تقعد تین کی ہے۔

واقعے کا آغاز آئر لینڈ سے ہوتا ہے جہاں لارڈ ڈفرن اپنے دوست کے ہاں

تھر ہے ہوئے تھے اور چھیوں کے دن سروشکار ٹیں گز ارر ہے تھے۔ ایک دن ده دن کھر میں گز ارر ہے تھے۔ ایک دن ده دن کھر میں گز ارر ہے تھے۔ ایک دن ده دن کھر آئے اور کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ پچھ بی کھوں بعدا چا بک ان کی آ کھے کول کھل گئی ہے بعب کہ سارا ماحول پر سکون تھا۔ وہ بچھ دکھ بھال کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرنے نے گئے کین اچا بک بی انہیں کھڑکی ہے باہر ایک ڈراؤنی آواز سائی دی۔ وہ کھڑکی کی طرف کے گئے کین اچا بک بی انہیں کھڑکی ہے باہر ایک ڈراؤنی آواز سائی دی۔ وہ کھڑکی کی طرف کے گئے کہ سائی دی، اس بار میآواز آئی او نجی تھی کہ دہ مارے ڈر کے اچھل پڑے اور وہی تی کے کہ سیتھ کے بہتو کے بہتو کے بہتو کی کھڑکی کے دہ مارے ڈر کے اچھل پڑے اور سیتھ کے بہتو کے بہتو کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کہتو کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کو بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کی کھڑکی کی کھڑکی کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کھڑکی کی کی کھڑکی کے بہتو کہ کھڑکی کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کی کھڑکی کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کی کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کر کے بہتو کی کھڑکی کے بہتو کر کے بہتو کی کھڑکی کے

سیس سید ساد من من من رو به برور پ ایر کا با ناظاری تفاه وه باغ میں ادھراُ دھر تلاش با بر کوئی شے نمیں تھی ، بر طرف رات کا سانا طاری تفاه وه باغ میں ادھراُ دھر تلاش میں مھروف ہو گئے ، ایک ورخت پر ان کی نظر پڑی جہاں ایک آلو ان کی تو نمیں متی ۔ الو نے گویا ان کے خیالات پڑھ لیے ، اس نے زور سے ایک چئے ماری ۔ اس میں اور اس چئے ، میں جولا رڈ ڈفرن نے دومر تبہ بئ تھی ، کوئی مشابہت نہیں تھی ۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ چئے کمی انسان کی تھی ۔ وہ ایک مرتبہ پھر ادھراُ دھر دکھنے لگے کہ اچا تک انہیں سامنے بچھ فاصلے پرایک سفید ہیولا آگے بڑھتا ہوانظر آیا ، اس کے ہاتھ نظر نمیں آ

رہے تھے۔ لارڈ ڈفرن پہلے تو ڈرے بھر ہمت کرتے ہوئے ہیولے کے پاس پینچ گے اور اے زُکنے کا تھم دیالین ہیولے پر مجھاڑ نہ ہوااور دہ برابر بڑھتا گیا۔لارڈ نے پستول نگالا اورائے گوئی مارنے کا اخباہ کیا۔ جمرت انگیز طور پر ہیولا رک گیا اور اپنارخ بدلنا شروع کیا۔ دکھتے ہی دکھتے وہ ان کے روبر و کھڑا تھا۔لارڈ کے ماتھ پر بسینہ آ چکا تھا۔دہ ہولے کی تیز آنکھوں کی تابنیں لاسکتے تھے۔ لارڈ ڈ نے دنیا دیکھی تھی لیکن اتنا خوفناک اور منے شدہ چہرہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی نظریں اس سے نہیں ہٹا سکے۔اچا بک انہوں نے دیکھا کہ بیولا تخلیل ہونا شروع ہوا۔ اگلے ہی لیجے وہاں پچونییں تھا۔

حیرت سے لارڈ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، انہوں نے اپنی ڈاٹری میں لکھا کہ انہیں کچھ یادنییں کدوہ کب تک وہاں ای حالت میں نجمد کھڑے رہے، میہاں تک کہ میز بان انہیں تلاش کرتا ہوا ان تک پڑتے گیا۔ میز بان کی آمد پر ان کے حواس واپس آ گئے اور انہوں نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ میز بان نے انہیں بتایا کہ اس مکان یا باخ میں اس سے پہلے ایسا بیولا بھی نہیں ویکھا گیا نہ بی بھی اس کے بارے میں کی نے کوئی تذکرہ کیا۔

لارڈ ڈ فرن نے واپس آگر میرواقعا پی ڈائری میں کلھ لیا، ڈائری میں انہوں نے بیہ فقرہ بھی کلھا کہ''اس پراسرار ہو کے اچپرہ چاند نی میں بھی صاف نظر نیس آر ہاتھا، پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایسا چپرہ یا تو'مھر کے گائب خانوں' میں نظر نیس آ سکتا ہے یا اجتا کے غاروں میں۔

ب سے وروں ہیں۔ اس واقعے کا اگلا حصہ فرانس میں رونما ہوا، جہاں بعدیش لارڈ ڈفرن سفیر تھے۔ پیرس کے گرانڈ ہوٹل میں ایک سفارتی عشائیہ دیا گیا گئی دوسرے سفیراور متعدد ملکوں سے آنے والے وزیریھی اس تقریب کے بدعو کیے گئے افراد میں شامل تھے۔ ان دنوں برطانیہ سے فرانس کے خصوصی تعلقات کے پیش نظر برطانوی سفیر کی عزت بڑھ پڑھ کرتھی۔ لارڈ اپنے سیکرٹری کے ساتھ لفٹ کے گیٹ پر سب سے آگے کھڑے تھے جس کے ذریعے سے آئیس اور دوسرے مہمانوں کوچھٹی منزل پر جاتا تھا۔

لفٹ کا گیٹ کھلا، لارڈ ڈ نے اندرجانے کے لیے قدم اٹھایاوہ اٹھے کا اٹھا ہی رہ گیا۔ لفٹ آپریٹر وہی ہیولا تھا جو انہوں نے آئر لینڈ کے باغ میں دیکھا تھا۔ لار ڈ ڈفرن نے رُنّ بدلا اور ہوئل کے میٹر کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اور اس سے
پوچھا کہ لفٹ آپریئر کون ہے۔ نیچر نے بتایا کہ بیآپریئر ہوئل کا ملازم نہیں ہے بلکہ
عشایئے کے نشظین نے عارضی طور پراے رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید بات ہو
عشایئے کے نشظین نے عارضی طور پراے رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید بات ہو
کی طرف آیا اور اسے بتایا کہ لفٹ اوپر جاتے ہوئے پانچو یں منزل سے ذرا پہلے تار
ٹوٹ جانے سے گر پڑی اور لفٹ آپریئر مارا گیا جب کہ کی شغیر شدید ڈمی ہوئے ہیں۔
یہ واقعہ تمام و نیا کے اخبارات میں چھپا۔ لار ڈو فرن نے بھی بیان دیا جس پر
حکومت نے پر امرار آپریئر کے بارے میں تحقیقات شروع کردیں۔ ہرائے شخص سے
کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ کیا اس واقع کی بیتر جبیہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے
کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ کیا اس واقع کی بیتر جبیہ ہو عتی ہے کہ قدرت نے
لارڈو فرن کو بیعانے کے لئے آیک ''تر کیپ'' استعال کی تھی۔

## اورنگ زیب کی تکواراور مجذوب کاسر

مغل بادشاہ اورنگ زیب عالگیر کے دور کا بیدا تعد بادشاہ اور مجذوب کے درمیان کھٹن کی ایک انو گئی کہ بائی ہے جس میں مجذوب اور بادشاہ دونوں ہی جیت گئے۔ اس طرح کہ مجذوب اور اورنگ زیب عالگیر مجرم کوئیس تو اس کے دکیل اور نجات دہندہ کوسزاد ہے میں کا میاب ہو گیا۔ اس واقعے ہے یہ جی معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب خود بھی ای ''نظام'' میں کی عبدے پر فائز تھا جس نظام کا بید میرار ادمجذوب حصد تھا۔

اس وقت کے قانون کے تحت قتل کے بحرم کے لئے رقم کی آخری ایک بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی اوراگر بادشاہ میا پیل مستر دکرد نے تو پھر مجرم کسی صورت پیج نہیں سکتا تھا۔ ای دور کی بات ہے کہ ایک بار دبلی میں قتل کی ایک داردات ہوئی۔ اور نگ زیب عالمگیر کا دارا ککومت اس وقت دیلی بق تھا۔عدالت نے اس قاتل کومزائے ہوت سنا دی اور شبنشاد اور نگ زیب نے اس کی رقم کی ایپل بھی مستر دکر دی۔ قاتل کا خاندان اگر چہ بااثر تھالیکن اس کا اثر ورسوخ اور نگ زیب کے ہوتے ہوئے قاتل کو بچانے میں کوئی کر داراد انہیں کر سکتا تھا۔

پیانی کا وقت قریب آگیا۔ بھانی ہے ایک روز پہلے کی بات ہے، قاتل کاغم زدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک نامعلوم خص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا مجذوب کھڑا تھا جس کا مر، چرہ اور بوراجہم گردآ لود تھا۔ اس کی حالت سے فاقہ زدگ ٹیک رہی تھے۔

ر پر رہ بی اسے صرف دولفظ کے بھوک، روئی اے بجذ وب کی حالت پر رحم آعیا اور اس نے قربی دکان سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھار ہاتھا۔ کھانے سے فارغ ہوکر مجذوب اس فحض سے فاطب ہوااور کہان کا تگ کیا انگرا ہے۔''

غزدہ قتص مسکرایا کہ جے کھانے کو نہ جانے کب ہے پچونیس ملا، وہ جھے کیادے گا کین مجذوب نے دوبارہ تحکم آمیز انداز میں کہا'' ہا نگ کیا یا نگا ہے''۔اس پر وہ شخص بولا'د کل مین دس ہے میرے بھائی کو بھائی دی جائر ہی ہے،اے رکواسکتے ہو؟'' یہ کر مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئے۔خوف اس کے چیرے سے شیکنے لگا اور وہ ''موت، موت، دیر ہوگئ، دیر ہوگئ' کے جیب وغریب الفاظ کہتا ہوا ایک طرف کو بھاگ لگا۔

ا گلے روز وہ محض اپنے بھائی ہے آخری ملاقات کے لئے آٹھ بج قیدخانے کے باہر بنج گیا۔ اپنے کیا۔ اپنے کیا۔ اپنے کیا کہ اور نگ ذیب گھوڑے پر سوار قیدخانے کی طرف آربا ہے۔ قیدخانے کے علم میں شہنشاہ کی اس غیر متوقع آمد پر کھلیلی ج گئی۔

بادشاہ سیدھااندر چلا گیا اور جیلرے پھائی پانے والے خص کے کاغذات طلب کیے اوران پر حکم کلھان قاتل کیے اوران پر حکم کلھان قاتل کو فورار ہاکر دیا جائے 'جیلراس حکم نامے پر سششدرتھا۔ بادشاہ نے بہلی مرتبہ اپناسزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہر حال ہادشاہ کے حکم کے حتمت قاتل کو رہا کر دیا گیا اور وہ نمی خوثی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ بھی والیس چلا گیا۔

گیائی کا وقت دی ہج مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ افر مجرم کو بھائی لگانے تید خانے پہنچا تو جیلر کی ہوئی کا نے تید خانے پہنچا تو جیلر کی ہائی کے بارے میں سب بچھ بتایا۔ حاکم نے جیلر کی اس بات پر یقین کرنے ہے انکار کر دیا اور سیدھائل جا بجنچا۔ وہاں جا کرا ہے معلوم ہوا کہ شہنشاہ تو ابھی باہر جانے کے لئے کہیں نظلہ بی ٹیل بی ہیں۔ اس کے ہو اُل گئے۔ اس نے نو دا شہنشاہ کو ملا قات کے لیے عمر بھنہ بھیجا۔ اور نگ زیب نے اسے بلالیا اور تفصیل میں کر بخت ششتعل ہوگیا اور ساتھ کے کر قبید خانے جا پہنچا۔

جیلرڈ رکے مارے کا نب رہاتھا۔اس نے بادشاہ کو بتایا'' آپ آئ دیر پہلے تشریف ، لاسے متھاور قاتل کی رہائی کا اس طرح تحریری تھم دیا تھا'' کا غذات پر بادشاہ کے دستخط اور مہرتھی جو بالکل اصلی تھی۔جیلر بے قصور تھا۔ بادشاہ نے وکھ سے صرف ا تنا کہا:

''ہم نے قاتل کوسزاد ئے بغیر چھوڑ دیا۔''

کچھ دیر ہو پنے کے بعد گویا بادشاہ معالمے کی تہدتک پہنچ گیا۔ اس نے جیلرے پوچھان ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف دالس گئے تھے''۔

پہلے نے اس ست کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پرای ست روانہ ہوگیا۔ گھوڑ ابہت تیزی سے دوڑ رہاتھا۔ اب وہ شہرسے باہر ویرانے میں داخل ہو چکاتھا۔ پچھآ گے جا کراس نے دیکھا کہ ایک مجذ وب دوڑتا ہوا جارہا ہے جوخوفز دہ ہے اور باربار مرکز چیجے دکھے رہاہے۔ بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلد ہی جالیا۔ اب وہ

سرجھکائے خاموش کھڑاتھا۔

اورنگ زیب نے مجذوب سے پوچھا''نظام میں خلل ڈالنے کی سرامعلوم ہے؟ مجذوب نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا''موت''۔'' پھرالیا کیوں کیا؟'' باوشاہ نے پوچھا۔

''وعدہ کر چکا تھا'' مجذوب نے بھر مختصر جواب دیا۔''اب اپنی گردن پیش کرو''۔ بادشاہ نے تھم دیا۔مجذوب نے گردن بڑھادی۔

بادشاه کی تکوارابرائی اور مجذوب کا سرتن سے جدا ہو کر دُور جا گرا۔

گولکنڈے کا'' کنگ میکر''موچی

گوککنڈ ہ کی سلطنت کے آ ٹار آج بھی حیدر آباد (وکن ) سے بارہ میل دورکھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔جنو بی ہند کی اس سلطنت پر اورنگ زیب کی فتح ایک انو تھی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب گوککنڈہ کے حکمران قطب شاہی خاندان کا آخری سلطان عبدالله علی قطب شاہ اولا دنرینہ ہے محروم تھااس لیے اس نے اینے داماد سیداحدسلطان کودلی عبد بنادیا \_سلطان کی دوسری لژکی جب شادی کی عمر کوئیشی تو اس کا رشتہ ایک مغل شنرادے محمہ سلطان کے ساتھ کیا گیا۔ رجب میں شادی ہونی تھی جس کی تیاریاں ایک بڑے جشن کی شکل میں شروع کردی گئیں ۔ حیار مینار سے لنگر حوض تک کا ۱۲میل کا لسباراستہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔جشن دیکھنے کے لئے دور دراز ہے بھی لوگوں کی بہت بوی تعداد پہنچ گئی اور خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔شادی سے کچھ دن پہلے مغل شنرادہ چار بینار کے مہمان خانے میں پہنچا۔ رجب کا جا ندنظر آتے ہی تو ہیں داغی تحکیس اور رات کومغل شنرا دہ جوڑے کی رسم میں شرکت کے لئے کڑے بہرے میں قلعے کی طرف چلا، جہاں اس کا ولی عہد ہے بھی تعارف کرایا جانا تھا۔ شہزادے کے حلوس کے ہمراہ آتش بازی ہورہی تھی ، بینڈ باجانج رہاتھا اور جلوس پر پھولوں کی بارش

کی جار بی تھی شنم ادہ ایک باتھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ دوزیر بھی سوجود تھا۔

ولی عبد نے قلعے کے ذرو ازے پراستقبال کیا۔ دوزیراعظم گولکنڈ (' شری اکنا'' نے
دونوں کا باہمی تعارف کرایا جس کے بعد بیاوگ دربار خاص میں داخل ہوئے۔
سلطان عبد اللہ تحت پر بیٹھے تھے، ان کے داکیں باکیں ان دونوں کو تشتیں دی گئیں،
باتی معززین پچھے میٹھے تھے۔

رسیس ادا ہوئیں، پھرسلطان نے ولی عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شنرادے ہے کہا کہ سیداحمہ سلطان بہت ہی نجیب الطرفین سیدیں۔

مغل شفرادے نے آ جستگی ہے کہا، جی ہاں میں آئیس جانتا ہوں، ان کے آباؤاجداد جارے خاندان کے پرانے نمک خواروں میں سے تھے۔

پیڈ نہیں، شنرادے نے بیہ بات کس نیت ہے کہی لیکن سلطان بین کر فکر مند ہوگیا، چہرے سے نارائمنگی نکینے گلی۔ سلطان کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران ولی عہد کو بیچر پینچ گلی کم فل شنرادے نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ کھانے پر نہیں گیا، بادشاہ نے بو چھاتو بتایا گیا کہ ولی حمید کی طبیعت ناساز ہے۔

کھانے کے بعد بادشاہ ولی عبد کی خواب گاہ میں پہنچا۔ دوسرے دن ملکہ مالت معلوم کرنے بدی شخرادی کے گل گئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ بھی وہاں جا پہنچا اور کیا دیکھتے کہ ولی عبد بند تاریخ کے گل گئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کی وہاں جا پہنچا اور کیا دیکھتے کہ دی عبد نے فتر کچڑا ہوا ہے اور دونو سخت مشتعل ہیں۔ دونوں نے بادشاہ پرواضح کردیا کہ جس روز ٹھر سلطان کی بارات آئے گئی، ہم دونوں کا جنازہ اشحے گا، بادشاہ نے آئیس بہت سمجھانے کی کوشش کی کین ہے ہود۔

ادهرشادی میں چھون رہ گئے تھے، ہرطرف جشن منایا جار ہاتھااوم خل شنم ادے کی باراب واپس لوٹا نا اوراس طرح مغلوں کی دشنی مول لینا بھی ناممکن تھا۔ آخر بادشاہ نے فیصلہ سنادیا کہ ہم قول دے چکے ہیں، شادی ہو کررہے گا۔

۔ اس ووران بادشاہ نے قلعے سے شہر جانے والا راستہ خاص خاص لوگوں کے سوا

سب کے لیے بند کر دیا اور دلی عہد، شاہی خاندان کے افراد اور ان کے علوں کی

ملازموں کی آ مدورفت پر بھی پابندی لگا دی تا کہ دلی عہد کی ناراضکی کی اطلاع مخل

شہرادے اور اس کے ساتھیوں بحک نہ پہنچے ۔ ولی عہد کو منانے کی کوششیں بھی جاری

مسین کیکن وہ نہ مانا ۔ چوتی رات ملک نے باوشاہ کو بتایا کہ بڑی شمرادی نے چاردن سے

کھانا نہیں کھایا ۔ بھی حال ولی عہد کا بھی ہے کین بادشاہ نے فیصلہ بدلنے سے انکارکر

دیا۔ ملکہ نے بیتجو بر بھی دی کرشادی مؤ ترکردی جائے تا کہ اس دوران ولی عہد کومنایا

جاسکے ، باوشاہ نے بیتجو بر بھی مستو دکردی۔

آ ترضی کے وقت وہ آپ مرشد سیدشاہ راجوقال کے در پر حاضر ہوا۔ جب وہ مرشد کے گھر پہنچاتو اس نے دیکھا کہ راجوقال کا ایک خادم ابوالحن پائی لینے کے لئے دوروازے سے باہرنگل رہا تھا۔ بادشاہ راجوقال کے حجرے میں داخل ہوا تو اسے درکوانے میں قامل ہوا تو اسے درکوانے تا ہے۔''

بادشاہ اس نعرے کو نہ بھھ سکا۔ اس نے را جو قال کو سٹلہ بتایا اور دعا کی درخواست کی قال نے بے نیازی کے عالم میں جواب دیا' پریشانی کی کیابات ہے، ابوالحس کو لے جااور شیرادی اس ہے بیاہ دے ''بادشاہ اس بجیب مشورے پر جیران ہوا، پھر بولا کہ کر کولا کر کئی آب بعد کار قادی ہوتا ہے، انکار نیس کرسکتا۔'' کچھ کیجھے۔ راجو قال جواب میں ایک بات بی کہتا رہا ' شغرادی کی شادی ابوائحن سے ہی ہوگئی، جامغلوں سے کہددے کہ آب کون ہوتے ہو ۔۔۔!!'' ای دوران خادم ابوائحن پائی کا مشکا لے کر آب گیا، راجو قال نے کہا تا تا شاہ (ابوائحن کا عرفی تام) بادشاہ کے ساتھ جا، جو بہ کہد دی کر۔ بادشاہ اب بہت ہی پریشان تھا، راجو قال نے برہم ہو کر کہا جا فورا شادی کر درخل قرئے گائے تیما خاندان۔

سلطان نے ابوالحس کوساتھ لیا اور کل سرامیں داخل ہو گیا۔ابوالحسن تا ناشاہ نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا سلسلہ بمنی خاندان کے آخری فر ماز دواسلطان محمود بمنی سے ملتا ہے۔شاہی چھننے کے بعدان کا خاندان تباہ ہو گیا اوراب وہ کوئی ۴۰ سال سے راجو قال کی خدمت کر رہا ہے۔

سلطان نے ملکہ اور وکی عبدے ہو چھا کہ کیا چھوٹی شنرادی کا رشتہ ابوالحن ہے کر دیا جائے ، اس صورت میں ولی عبد ابوالحن ہوگا۔ ولی عبد نے کہا جھے اس پر کوئی اعتراض نبیں ، دوم بے دوزشنرادی کا نکاح نانا شاہ ہے ہوگیا۔

ادھر مثل شہرادہ سلطان کی بارات مہمان خانے سے قلعہ گوگنڈہ کے لیے روانہ ہو پیکی تھی۔
شہرادے کی بارات مولی ندی کے بل تک پہنی تھی کہ تو بیں چلنے کی آواز آئی۔
بارات ٹھٹک گئی۔ تو بیں قلع سے نکاح کے بعد سلامی کے طور پر چلائی جا دہی تھیں۔
پہر تجب اور جیرانی کے عالم میں بارات نے بھر چلنا شروع کیا۔ مولی ندی کے بل پر
بارات کے لوگوں کو سامنے سے ایک گھڑ سوار قاصد آتا ہوا نظر آیا۔ اس قاصد نے قریب
آتے ہی بارات کو اطلاع دی کرشنم ادی کا نکاح ہو چکا ہے، باراتی والیں چلے جا کیں۔
سی چیام س کر بارات میں سنسنی دوڑ گئی، غصے سے معلوں کے مند سرخ ہو گئی،

شنمرادہ سلطان نے اپناسمرا اُ تاریجینگا اور کسی کو بتائے بغیر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بعد میں پیۃ چلا کہ دہ عروی لباس ہی سیدھا اور نگ آ یا دبڑنج کیا جہاں اور نگ زیب عالمگیر ان دنوں دکن کاصوبیدار تھا۔ اور نگ زیب بیدواقعہ کن کرآگ بگولا ہو گیا اور اس نے سرداروں کواکھا کرنے کے بعد گوککٹڈ و برحملہ کردیا۔

یہ جنگ ایک دودن نہیں، کئی مینے چلتی رہی، بے شار جانی نقصان ہوا کیل گولئڈہ کی قطب شاہی فوج جیران کن مزاحت کررہی تھی۔ کافی تگ ودو کے باوجوداور مگ زیٹ ناکام والیس ہوا۔

اس واقعہ ۲۳ سال گزر گئے۔اس عرصہ میں سلطان عبداللہ قطب شاہ راہی ملک فنا ہوااور حکومت اس کے ولی ابوالحس عرف تا ناشا کے پاس آگئی۔

تانا شاہ ایک شریف اور بہادر آ دی تھا۔ اس کے حکومت سنجالنے کے بعد بہلی رات ہی راجو قال نے اپنے خادم کو تھم رات ہی راجو قال نے اپنے خادم کو تھم تھا کہ بیانارہ ہ اپنے سامنے تانا شاہ کو کھلائے۔خادم اس کے پاس پہنچا تو ابوالحسن بہت خوش ہوا اور پوچھا مرشد نے میر بے لیے کیا بھیجا ہے؟ خادم نے انار دکھایا اور کہا کہ بیا تھرک بھیجا ہے؟ خادم نے انار دکھایا اور کہا کہ بیا تھرک بھیجا ہے اور ساتھ ہی تھم ذیا ہے کہ آپ اے میر سے سامنے کھولیں اور اس کے دانے نوش کریں۔ دانے نوش کریں۔

ابوالحمن نے انار کھولا، چھھا تو دانے نہایت شیریں تنے، ایک ایک کر کے اس نے سات دانے کھائے اور چھر کہا اور ٹین کھایا جا سکتا، قویہ چھے دے ، باتی حج کھا دُل گا۔ خادم واپس چلا گیا اور راجو قبال کو سارا ماجرا بتایا۔ قبال ناراض ہوا اور خادم کو واپس تا ناشاہ کے پاس بھیج دیا ، بیچ کم دے کر باقی اٹار بھی ابھی کھا ؤ۔

خادم واپس گیا اور تانا شاہ کورا جو آبال کا پیغام دیا۔ ابوانحس نے سات دانے اور کھائے اور پچرمعذرت کر کی کہ اب ایک دانہ بھی اورٹیس کھایا جا سکتا، کل اسے ضرور کھا لوں گا۔خادم نے والیں جا کریہ بات بھی قبّال کو بٹادی۔را جوافسر دہ ہو گیااوراس کے منہ سے نکلا افسوی، ابوالحن تو صرف چودہ سال حکومت کرے گا، سات بریں بعد راجو قبال کا انتقال ہو گیا۔

ای سال اور نگ زیب نے تیخیر دکن کی ادھوری مہم بھر شروع کی لیکن پہلاحملہ ناکام ہوگیا، اس کے بعد جتنی بھی کوششیں گئ ،سب ناکا مربیں، بیامر بڑا پراسرار تھا کہ مغلوں کی اتن عظیم الشان سپاہ گر گولکٹرہ کی فتح کے کئی آثار نہیں۔

ای چکریں سات برس مزیدگر رگے۔ابوالحن کی عکوت کو ۱۳ سال اور ۵ ماہ گرر کیے تھے، اور گئے۔ نیس سات برس مزیدگر رگئے۔ابوالحن کی عکوت کو ۱۳ سال اور ۵ ماہ گر ر چود میں متحکد اور آئیا لیکن فٹح کی کوئی علامت نمودار نہیں ہوئی۔ تا تا شاہ کی حکومت کے چودہ سال عمل ہونے بیں ایمی درس دن باتی تھے کہ زیروست آندهی نے منل فوج کے فیمے اکماڑ ویئے۔کافی دیرے بعد جب طوفان تھا تو اور نگ زیب آندهی ہے ہونے والی تباتی کا جائزہ لینے لکا۔اسے ایک کنارے پر دیا جاتی ہوا نظر آیا۔اور نگ زیب متجب ہوکر اس طرف چلا، دیکھا کہ و منل سپائی عبادت میں مصروف بیں۔وہ نماز سے فارخ ہوئے تو اور نگ زیب نے ان سے بے ساختہ بو چھا کہ آپ بزرگ ہستیاں فارخ ہوئے تو اور نگ زیب نے ان سے بے ساختہ بو چھا کہ آپ بزرگ ہستیاں بیں، فٹح کی دعا کیون نہیں کرتے ؟۔

سپاہوں نے مجھتالی کے بعد بتایا کہ جب تک دہ قطب ندمانے جس کے ذیے گوکنڈے کی تفاظت ہے، فتح ممکن نیس۔ ادر نگ زیب پہلے تو جران رہ گیا، پھراس نے اصرار کیا کہ اس قطب تک رسائی ہوئی جا ہے۔

سپاہوں نے ایک پر چدکھ کراورنگ زیب کودیا اوراشارہ بتایا کرنگر دوش میں ایک موچی آپ کو بیا اوراشارہ بتایا کرنگر دوش میں ایک موچی آپ کو لے گا ، اے یہ پر چدوے دیجے اور جواب ہمیں بتاسیخ ۔ دوسرے دن بادشاہ موچی کے پاس جا پہنچا او الام کے بعد پر چداس کے حوالے کیا۔ اس وقت

مو چی جوتے می رہا تھا۔ پر چہد کھے کر پہلے تو ناراض ہوا پھر کو کلے ہے اس پر کلیریں ڈال کرواپس کردیا۔ اورنگ زیب پر چہدواپس لے کرسپاہیوں کے سامنے پہنچا اور پر چہدان کے حوالے کردیا۔ وہ پر چہد کھے کہ مایوں ہوئے ادر کہا کہ موچی کا ماننا مشکل ہے، ایک بار پھر جا کمیں شاید مان جائے۔ ساتھ بی انہوں نے پر چ پراپی اشاروں والی زبان میں ایک اورتح پر کھے دی۔ اورنگ زیب اگلے دن پھر موچی کے پاس جا پہنچا۔ موچی کچھ دیر تک رقعے کو گھورتا رہا پھر ' مگر انی ختم'' کہہ کر جوتے اُٹھائے اور ایک طرف فکل گیا۔

اس داقعہ کے تیسرے دن قلعہ فتح ہو گیا۔ اورنگ زیب نے دونوں سپاہیوں کی تلاش شروع کی تو پیۃ چلا کہ جس روزمو چی عائب ہوا تھا، اس رات دونوں سپاہیوں کا مجمی انتقال ہو گیا تھا۔

یہ دافعہ پڑھ کرایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر تانا شاہ کی جکومت کے ۱۳ سال انار کے ۱۳ دانوں سے مشروط تھے تو پھر اگر ''مو چی'' اپنی گرانی ختم نہ کرتا تب بھی کیا گوکنڈے کو فتح نہیں ہو جانا چا ہے تھا؟ دوسر نفظوں میں اگر مو چی گرانی ختم کرنے ہے انکار کر دیتا تو کیا تانا شاہ مزید حکومت کرتار ہتا ، حالا نکہ اس نے صرف ۱۳ دانے کھائے تھے۔ اس کی ایک تشریح ہی کی جاسکتی ہے کہ مو چی کے انکار کے بعد تانا شاہ کی حکومت تو ختم ہو جاتی لیکن اس کے خاندان کی حکومت برستور رہتی بہر حال یہ بھی ان بہت سے دافعات میں سے ایک ہے جوتاری کی کہایوں میں موجود تو ہیں۔



# تابوت سے نکلنے والی مختی پرسزائے موت کا تھم

''جوبھی میرے مقبرے میں داخل ہوگا یا میری کسی شے کو ہاتھ لگائے گاموت اس برعقاب بن کرجھیٹ پڑے گی۔''

یہ بددعامصر کے ایک فرعون توسیح اسمن کے مقبرے سے ایک تحق کی شکل میں کھی ہوئی گلی تھی۔

مصرے اہرام اور قدیم مقبرے ایک سائنسی ، تاریخی یا مجھاور تسم کا کہہ کیجے، بہت براراز ہیں جوابھی تک کھل نہیں سکا۔ان کی تعمیر کا انداز ،ان کے مخر وط کے زاویے پر اسرار جہتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مجسم رمز ہیں۔ باقی باتوں کو جھوڑ ئے، ان کی تقیر کا معمد ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ آخر یہ کیے بنائے گئے۔ اتنی بڑی ممارت بنانے کے لئے جومشینری جاہے وہ کہاں ہے آئی۔اس کا ذکرنہیں ملتا۔اتنے بڑے بڑے پھر آئی بلندی تک پہنیانے کے لئے تو اس تر تی یا فتہ مشینی دور میں بھی کو کی کل موجود نہیں ہے۔ توشخ آمن کوفراعنہ مصریس ایک متاز مقام حاصل تھا۔ اس کامقبرہ '' تنگزویلی'' نامی قبرستان میں واقع ہے جو قاہرہ سے کوئی ڈیڑھ سومیل دور تکسر کے یاس واقع ہے۔اس مقبرے کو تاش کرنے کا فیصلہ انگلینڈ کے مشہور ماہر سربرج ٹاوان نے کیا تھا۔ بیمقبرہ پراسرار طور پراب تک دریافت نہیں ہوسکا تھا اور کہا جاتا ہے کہاس گمشدگی کا تعلق ای تختی ہے تھا جس میں اندر داخل ہونے والوں کوسز ائے موت کا تھکم سنایا گیا تھا۔سربرج ٹاوان کومختلف کتابیں پڑھ کریپاندازہ تھا کہ بیمقبرہ کنگز ویلی ہی میں واقع ہے۔اس مہم کے لئے انہیں بڑی قم کی ضرورت تھی جوانہیں ان کے دوست لارڈھاس کار بوان نے فراہم کر دی۔ وہ خود بھی آٹار قدیمہ اورنوادرات کے بہت شوقین تھے۔اس لیے وہ مجمی اس مہم میں شامل ہو گئے مہم کا تیسرار کن ان کا دوست كيپڻن رچر ڈ بودل تھا۔مېم كا آغاز ١٩١١ء ميں ہوا۔

لندن سے بدلوگ بحری جہاز کے ذریعے مصری بندرگارہ سکندریہ پہنچے۔اور وہاں سے قاہرہ جانے کی ٹرین پکڑی۔قاہرہ میں انہوں نے حکومت ہے ہم شروع کرنے کی اجازت نامہ حاصل کیا اور قاہرہ ہی میں ہر برج ٹاوان کے مصری دوست اور مشہور عالم' طعیم بے معہم کے چوتھے رکن بن گئے۔اب اس جار رکن ٹیم کی مزل کسرتھی۔

ا المراق المراق

حکومت کو اطلاع دینے سے قبل لارڈ کار پوان نے دہاں سے بہت سے قیتی فوادرات اُڈ الیے۔ یکی حال سربرع ٹاوان اور طلم بے کا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب دنیا کے دولت مندترین افراد میں شال ہوجا کیں گے۔ البتہ کیٹین رج ڈ بوول کو قوادرات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پہلاسانحاس دن ہوا جب سرکاری تکمہ آ فار قدیمہ کے تین کارکن الن کے پاس پہنچا اس دوزنیم کے تین عرب مزدور عائب ہوگئے۔

عام ہے کہ اس کو تی تج آموں کی کی ، اس کا خزائد اور نوادرات اکا لے گئے جن سے کا میں۔

 اگلاشکارآ ثارقد بمدے وہ کارکن تے جنہوں نے کی اور ترانے کو قابرہ کے گائی گرینچایا تھا۔ ایک کے بعد ایک حادثہ ہوتا گیا اور وہ تمام کارکن ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد مصری عالم علیم بے کی بارکی تقی۔ اے بھی ایک ٹریفک حادثے نے نگل لیا۔ لارڈ کارپوان اٹنے خوٹر وہ ہوئے کہ تمام نو ادر ات حق کہ اپنا وزنی سامان بھی مصرچور کرکیٹین پودل کے ہمراہ پہلے دستیاب جہازی سوار ہوکرلندن کو بھاگ نظے۔ دوران سٹر دونوں جہاز کے عرفہ پہلے دستیاب جہازی کا دورہ پڑا۔ اس سے قبل کہ لارڈ نظارہ کر رہے تھے کہ اچا تک کیٹین پر بے ہوئی کا دورہ پڑا۔ اس سے قبل کہ لارڈ کارپوان اے پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ سندری جا گرا اور دیکھتے ہی ویکھتے لہروں نے اے نگل لیا۔ لارڈ پوان بے حد خوٹر دہ ہوگے۔ انہیں یقین ہوگیا کہ دہ انگشتان نہیں بینچ کے ۔ ان کا لیقین تی تابت ہوااور وہ جہاز کے انگشتان ہوگئے ہے تمل

عادنات کا پیسلسلہ بعد مل بھی جاری رہااور وہ تمام لوگ باری باری موت کا شکار ہو تکا شکار کو خوار کا در آئیں قاہرہ کل بینچانے کے کام میں شریک رہے تھے۔ جیرت کی بات ہے کہ آئی کا رگر بددعا کے باوجود بینواورات اور خزاند آج بھی قاہرہ کے بجائب خانے کا حصہ ہیں۔

#### مىجد جن كابزرگ نمازى

مشہور مصنف و اکثر نصیر اجمد ناصر کا نام محتاج تعارف نہیں۔ انہوں نے ایک بزرگ جن سے اپی طاقات، جو مسجد جن میں ہوئی، کا ذکر یوں کیا ہے: (ملخصاً)

جنت المعلیٰ نے فکل کر میں نے مجد جن کا رُحْ کیا جواس کے قریب ہی واقع ہے۔اس کی اہمیت اس واقعے کی وجہ سے جس کا ذکر قر آن مجمد کی سور ہ جن میں ہے۔ یہاں میر سے ساتھ ایک بڑا ہی پر اسرار اور غیر معمولی نوعیت کا واقعہ پیش آیا جس نے جھے ورط جیرت میں ڈال دیا۔

محبوسنسان تھی۔ اس میں کی ذی روح کے آٹارٹیس تھے۔ میں نے غورے اس اندراور باہرے دیکھا گھرودگانہ پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد دعایا تکنے لگا تو کسی بہت خوش الحان قاری کے تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ غضب کا سوز وگداز تھا، روح وجد میں آگئی۔ میں دعا بھول گیا اور اس قاری کو تلاش کرنے لگا۔ آواز ہر طرف ہے آرہی تھی کین مجد میں کوئی ٹیس تھا۔ میں جران بھی ہوا اور خونز دو بھی۔ اچا تک میں نے دیکھا کیون جہ بچھ دریقل خالی تھا، اس میں ایک بزرگ پیٹھے تلاوت کر دہ چین نے بچھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں بے اختیار ہوکر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بچھ پر کیف و مرور والماری ہوتا گیا۔

تلاوت کے بعد اس بزرگ نے دعا کی اور پھر جب میری طرف دیکھا تو میں دہشت زدہ رہ گیا۔ان کی آنکھیں شعلہ بارتھیں اور چرے پر عجیب کی اجنبیت۔خوف ' کوایک طرف رکھ کرمیں نے انہیں سلام کیا،انہوں نے سلام کا جواب دیااور پو چھا:

> آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں: پاکستان کے شہرلا ہور سے

. دہ: جوامر تسر کی سرحد پرہے؟

میں:امرتسر کانام کن کرجیران رہ گیااور کہا''ہاں'' سیست سیست کے مصرف میں است

وہ: آپ امرتسر کے دہنے والے تھے؟

وہ میں ایک مدت سے میبیں رہا ہوں۔

میں: کیوں؟

وہ: اس لئے کہ مجھے اس مجد سے پیار ہے۔ یہاں جنات نے حضور اکرم کالین سے آن مجید ساتھا اور ایمان لائے تھے۔

مسورا رم ہاہیے ہے ران بید شاھااور میں: کیا آپ نے بھی جن دیکھاہے؟

ن ي پ ـ ت ت ت ت ت

وه:بإل

میں: کیاجنات اب بھی اس مجدمیں آتے ہیں؟

وه: ہاں

ميں: کيوں؟

وہ: بیان کی زیارت گاہ ہے جومومن جنات ہیں۔

میں: کیا آپ آئیس پھان لیتے ہیں؟

وه: پال

من : كياآ بكوان عة رئيس لكا؟

وہ نبیں،مردان خداشناس غیراللہ ہے بیں ڈرتے۔اکثر انسان

جنات پریقین ہی نہیں رکھتے۔آپ کا کیااعتقادہے؟

میں: میں تو جنات کو ناری مخلوق جیمتنا ہوں لیکن جن، جوغیر مرکی مخلوق میں، انسانی شکل میں طاہر ہو سکتے میں'؟

وه: کیون نہیں!

رہ، یوں میں: میں:جن انسانی صورت میں ہوتو نشانی کیا ہوتی ہے؟

وه: بير كيول معلوم كرنا چاہتے ہو؟

میں تجس کے لیے۔

وہ: اس سے تو تجس اور بھی بڑھے گا۔ ببر حال موس جن کی نشانی سیہوتی ہے کدائ کا بشر وآتی رنگ کا اور آ تکھیں شعلہ بار ہوتی ہیں۔

> میرےمنے بافتیار تکا کہ: آپ کی طرح ....؟؟؟

یہ من کروہ مضطرب ہوئے اور تیزی ہے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے لیکا لیکن دہ کہیں دکھائی نہیں دئے۔

### نامعلوم زمانون كي خلائي بإئلث

" آسیب زدہ" شخص کے حوالے سے مروجہ تصورات میں ہیں کہ اس پر کسی مرب ہوئے شخص کی روح تبخیض کی روح تبخیر کوئی شیطانی طاقت اس میں طول کر جاتی ہے لیکن نیویارک میں ایک عورت پر آنے والی روح نہ تو کسی انسان کی تھی نہ روایتی معنوں میں کوئی شیطانی قوت، بیتو کچھاور ہی چیڑھی جس کا تعلق پچھاجتم یا اس سے پچھلے جتم کے ساتھ بھی تبییں تھا کیونکہ بی قوت جب برائی تھی تو نامعلوم زیانے کے واقعات کی بات کرتی تھی مرف بیٹیں، وہ جدید دور کے سائنسی کوڈ بھی استعمال کرتی محتمی جن کا علم بنہا ہے تخصص یا فتہ سائنس والوں کوئی ہوسکا تھا۔

اس عورت کانام' مسزمونیکا فرائی برگ فقا جو'' حال'' آنے کے بعدید دو کوئی کرتی تھی کہ وہ نامعلوم زمانوں بیس کسی خلائی جہاز کی پائلٹ رہی ہے اور خلا میں بہت زمانے پہلے اس کے بازو کا آپیشن ہوا تھا جس کی وجہ ہے اسے وہ درد ہوتا ہے جے ڈاکٹر گٹھیا مجھتے تھے۔اس کا ہے دموئی بالکل معتکہ نیخز لگنا تھا لیکن بچھ باتمیں المی تھیں جن سے سائنس دانوں اور ڈاکٹروں کا دیاغ چکرا کررہ گیا ان سائنس دانوں میں ''ناسا'' کے ماہرین بھی شال تھے۔اسے جب بیٹاٹائز کیا جاتا تو وہ کسی نا قابل فہم زبان میں گفتگو کرناشروع کردیتی۔

قصے کا آغاز ۱۹۷۱ء میں ہواجب موز کا کے ڈاکٹر نے اس کے گنٹھیا کو نا تابل فہم سمجھ کراسے نیویارک کے کلیدند کل بٹیانسٹ ڈاکٹر ناتھن آریاورز کے پاس بھیجا۔ موز کا کے ذاتی ڈاکٹر کا یہ فیصلہ تھا کدائے کوئی بیاری نہیں ہے، اس کا باز و بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر بھی اسے گنٹھیا کا درد کیوں ہوتا ہے، یہ بات وہ بچھنے سے قاصر تھا۔

ڈاکٹر ناتھن نےمونیکا پر گہرا ہینا ٹوم کیا۔ جب وہ'' ٹرانس''میں چلی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک خلائی جہاز کی یا تلٹ تھی اور کچھلوگوں کو کہکشاں کے دوسر ہے سرے پر لے کر جار ہی تھی کہ راہتے میں ان کا جہاز کسی سیارے کی کشش تفل کے میدان میں داخل ہو گیا اور اس طرح حادثہ ہو گیا۔ یا تلٹ ہونے کی وجہ سے حادثے کی ذمہ داری اس بیرڈ ال دی گئی۔مو نیکا نے'' انگوا ٹری کمیٹی'' کی ریورٹ بھی ڈاکٹر کو بتائی۔ ڈاکٹر ناتھن کواس کی گفتگو کا بہت سا حصہ مجھ میں نہیں آیا لیکن اس نے ساری گفتگور یکارڈ کر ل۔ جب مونیکا کو ہوش آیا تو اس نے اس گفتگو کو اپنی گفتگو ماننے ہے انکار کر دیا اور اے حدورجم مفحکہ خیز قرار دیا۔ اس نے کہا کہ اے خلا یا خلائی تحقیق ہے کوئی دلچیں ہے نه بھی سائنس فکشن دیکھنا پیند کرتی ہے۔ دو ہفتے بعداسے پھر''ٹرانس'' میں لایا گیا تو اس نے بتایا کہ خلائی مشن میں اس کا بایاں باز وزخمی ہوگیا ہے اور ایک دوسرے خلائی جہاز کے ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا ہے اور کہاہے کہ چند گھنٹوں میں اس کا در دختم ہو جائے گا۔ ہوش میں آنے کے بعداس نے بیکہ کرڈ اکٹر کو جیران کردیا کہ اب اس کے باز و کا در د بردی حد تک ختم ہو چکا ہے۔

چند ہفتے بعد ڈاکٹر ناتھن نے مونیکا کو پھرٹرانس میں لے جانے کا فیصلہ کیا اوراس

موتع پرجھوٹ پکڑنے والے آئے کا استعال کیا مونیکانے ٹرانس میں جانے کے بعد
اپنے کی اور خلائی مشن کی تفسیلات بتا کمیں۔جھوٹ پکڑنے والے آلے نے اسے بچ
قرار دیا۔مونیکا کے لیے بیراری گفتگو جران کن تھی۔اگست ۱۹۷ و میں اس نے پکھ
جمیب وغریب فارمولے بیان کرنا شروع کردیے جواس موقع پرموجودوگوں کے لیے
تا قابل فہم تھے۔ یہ فارمولے جواس کے توان ''ناسا'' کے سائنس وانوں اور ماہرین کو
جمجوادیے گئے جوانمیس و کی کردنگ رہ گئے کیونکہ بیتو کم پیوٹر کے جد بیرترین کوڈ تھے جن
کاکسی غیرسائنس وال کے پاس ہونا نا قابل بیتین تھا۔

من سیرت کردن کے بارے میں اوران فاجی کہ بہت دور دراز واقع ستاروں کے جس مسلم کی کہ بہت دور دراز واقع ستاروں کے جس دور دراز واقع ستاروں کے جس دور دراز واقع ستاروں کے جس دور دراز واقع اس کلسٹر کا مار کیا گئی ڈائن بھا ہم دیکا نے اس کلسٹر کے بارے میں بہت ہے جندے اور اعداد دشاریتا نے جن کا ناسا کو کا بیس تھا۔ کہیوٹر کے ماہرین نے ۵ ماہ تک ان ہندسوں اورانداد وشار کے بارے میں تحقیقات کیس اور آخر میں اس نا قابل بھین نیسے تک پنچے کے کہوئی کے ماہرین نے کا بات بالکل درست بتائی تھی اوران مجمع انجو میں سب پھیودیا تھی جو دیا اعلام اس بھی دیا تھا جیسا مونیکا نے ایک بات بالکل درست بتائی تھی اوران مجمع انجو میں سب پھیودیا تھی جھی دیا تھا جسیا مونیکا نے ایک بات بالکل درست بتائی تھی اوران مجمع انجو میں سب پھیودیا

اس عام گریلو خاتون مونیکا کابیدوی کی کده نامعلوم زمانوں میں خلائی پائلٹ رہی ب بالکل مفتحکہ خیز اور غیر عقلی ہے لیکن وہ جو اعداد و ثار فارمولے، ہندسے اور تفصیلات بتاتی ہیں، وہ نا تا مل تروید ہیں۔

کیا مونگا پر کوئی الین ' شیطانی روح' ' آتی ہے جوطانی پائلٹ تو نہیں رہی ہوگی گیا کا کے تو نہیں رہی ہوگی گیاں اس کے پاس خلا کے راز موجود ہیں اور وہ انہیں مونیکا کی زبان سے بیان کرتی ہے؟۔ امریکہ کے سائنس وان آج تک مونیکا کا کیس نہیں تجھ سکے یا شاید اس بر کمی ایسے سائنس وان کی روح آتی ہے جومرنے کے بعد ستاروں کی دنیا کو سرکونکل گئی تھی ....؟

# ہاسٹل میں بچوں کے ساتھ بھوت

یده۱۹۹۵ء کے موسم سرما کا ذکر ہے ، مسلمین امریکی ریاست میما چیوسٹس کے شہر نیو بری پورٹ میں ایک سوسال پرانی عمارت میں قائم بچوں کے ایک ہاشل میں ملازمت کرتا تھا۔ اس ہاٹل کے بیشتر بچ کرمس کی چیٹیوں کے باعث اپنے والدین کے پاس یا دوستوں کے ساتھ کرمس منانے گئے ہوئے تتے اور ہاشل میں اس وقت صرف آٹھ بچ موجود تتے۔

رات كي سليمن بدو كھنے كے ليے بني بال ميں جلا كيا كرتمام بي اين اين كروں ميں يلے گئے ہيں يا كوئى ابھى تك ہال ميں موجود ہے۔ ہال كى آخرى كونے میں دیوار برایک قد آدم آئینہ تھا۔ سلیمن نے بتایا کہ آئینے برنظر بڑتے ہی مجھایی پشت پرایک بوڑھی خاتون کھڑی دکھائی دی جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کاچرہ بالکل سیاف تھا۔ میں نے اپناسر موڑے بغیر آئینے میں اس کی جانب دیکھتے ہوتے اوچھا کہ وہ وہاں کیوں کھڑی ہے اور کیا جائت ہے۔اگر چہ وہاں میرے علاوہ صرف دوادرخوا تین ملازم موجورتھیں اوران دونوں میں ہے کوئی بھی اس معمر خاتون کی طرح دکھائی نہیں دیتی تھی تھر پھر بھی میں نے سوچا کہ ثاید ریے عملے ہی کی کوئی رکن ہے۔ میں آئینے میں سے ہی اس کی جانب دیکھار ہا کہ اجا تک وہ خاتون آ ہمتگی سے مڑی۔ میں نے فورا گھوم کر پنجیے دیکھا تو دہاں کوئی بھی موجوذ بیں تھا۔ میں نے یورے بال میں نگاہ دوڑ ائی مگر دہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا اور اس لیح میں اپنے آپ کواس طرح محسوں کرر ہاتھا جیے میں کی کے تھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوتے ہوئے بکڑا گیا ہوں، میں فوری طور پر وہاں سے واپس آگیا تاکہ دوسرے سٹاف کواس واقعے کے بارے میں آگاہ کرسکوں تاہم اس وقت میں نے اس بات کی تملی کرلی کماس ہال میں کوئی بچی تو موجود نہیں ہے۔

ا گلے چند ماہ کے دوران جب میں نے دیگر سٹاف ممبران سے اس منتمن میں راز داراندا ندازيس بات كى توپية چلا كەمىر \_علاد ، بھى كافى تعدادىيس ساف ممبران اس سفیدلباس والی معمرخانون کود کھے جی جبکہ ایک خانون شاف ممبر کا کہناتھا کہوہ اس خاتون کودیکھنے کے علاوہ اینے کا ندھے برکسی ان دیکھے ہاتھ کا دیاؤ بھی محسوں کر چکی ہے جب کدایکے ممبر جو کہ ہمارا سپر وائز رتھا، نے بتایا کدایک باراس نے کسی کوزور سے اینا نام یکارتے ہوئے سنا، جب وہ دوڑ کریٹیے بال میں گیا تو وہاں اس نے گہرے دھوئیں کے بادلوں میں اس خاتون کو کھڑے دیکھااور جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اسے ایبالگا کہ وہ کسی ڈیپ فریز رمیں گھس گیا ہے،اسے شدید سر دی اپنی بڈیوں میں اتری ہوئی محسوں ہورہی تھی ۔اس ساری صورتحال نے استے انتہائی خوفز دہ کردیا۔ ایک روزسہ پہر کے وقت جب تمام بے سکول گئے ہوئے تھے اور ہاشل میں کوئی نہیں تھااس نے دیگرتین سٹاف ممبرز کے ہمراہ دیکھا کہ ہاشل کے دفتر میں وہی سفید لباس والی خاتون داخل ہورہی ہے جبکہ دفتر کے درواز بے لاک تھے،تھوڑی دیر بعد اندرہے کسی چیز کے گرنے کی آواز سائی دئ جب سب نے اندر جا کر دیکھا تو انہیں بال کوئی بھی نہیں ملا۔

اس واقعہ کے بعد چند بچوں نے بھی اس خاتون کو دیکھنے کی تصدیق کی جوسفید کپٹر وں میں ملبوس تھی۔ ایک روز ایک بچی جس کا بچوں اور عملے کے ساتھ رو بیا انتہائی اچھاتھا، چیخی چلاتی ہوئی گمران کے پاس پچنی اور اے بتایا کہ اس نے ایک خاتون کو اپنے نمرے میں دیکھا ہے اور وہ اس کی جانب دیکھ کرمسکرار ہی ہے۔ پھر بیشگایت اور بہت ی بچیوں نے بھی کی کہ آئیس ایک خاتون کمرے میں دکھائی دے رہی ہے جوان کی طرف دیکھ کرمسکراتی رہتی ہے۔

ان تمام واقعات کے بعد شاف نے محسوں کیا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا کہ یہاں

بچوں کے ساتھ ایک جوت بھی رہتاہے مشکل ہے، اور پھرانظامید نے ایک سٹاف مجسر
کواں بات پرنوکری ہے بھی فارغ کردیا کیونکداس نے بدراز بچوں کے سامنے افشا
کردیا تھا۔ بعد ازاں جب اس بات کی تحقیقات کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ
عمارت برسوں پہلے ایک خاتون کی مکیت تھی جوائی عمارت میں قبل کردی گئی تھی اور یہ
ای خاتون کا مجعوت تھا۔

# انكونقى كالجعوت

به کهانی میری لیند (امریک) کی ایک۱۳ مالداوی ایمندا کی بهای میاری ایمندا کی بهای ایمان میان که ایمان که ایمان ک

''جب میں اابرس کی تھی تو ایک رات مجھے جیران کن طور پر بخار ہوگیا۔ میں اپنے بستر پر سور ہی تھی کہ اپنے جس اپنے بستر پر سور ہی تھی الیک آواز منی اوراٹھ کر بیٹے گئی ۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بستر کے پاس کا لے رنگ کی کوئی شے کھڑی ہے۔ پہلے پہل جھے ایسالگا جیسے میں کوئی خواب و کھوری ہوں لیکن میں نے اپنی آئی میں میں لیاں تو اند جرے میں واقعی کوئی چیز کھڑی تھی۔ میں نے اے کہا کہ چلی جاؤ اور وہ خائب ہوگئی۔ اسکے روز میں نے سکول میں اپنی سب سے بہتر میں جہا کہ چلی جاؤ اور وہ خائب ہوگئی۔ اسکے روز میں نے سکول میں اپنی سب سے بہتر میں جہائی و کا کوار اواقعہ سنایا۔

ے سلول میں اپی سب سے بہترین یکی نو نیا لوسارا واقعہ سایا۔ ہفتہ کے آخر روز میں ٹونیا کو اپنے ساتھ گھر تھجرانے کے لئے لے آئی تا کہ اے یقین ہوسکے کہ میں جو بچھ کہدری تھی، وہ سب ٹھیکہ تھا۔ اس رات ٹونیا نے جھے سوتے سے جگایا، وہ روری تھی۔ میں نے بوچھا کیا ہوا تو وہ بولی کہ اس نے ایک عورت کا جھوت دیکھ ہے، اس کے سرخ لیے بال تھا وروہ میرے بستر کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سارے کئی کا تعلق ایک انگوشی سے جوڑا جو میری والدہ نے جھے ایک رات دی تھی جس رات جھے بھوت نظر آیا۔ انگلے روز میں نے ٹونیا کو وہ انگوشی دکھائی اور پھر ہم ایک ندی کی طرف چل دیئے اور انگوشی اس میں بھینک دی۔

اس کے بعد سے اب تک میرے اورٹو نیا کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیٹن نیس آیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا دیکھا تھا تا ہم میں اتنا ضرور جانتی ہوں وہ سب کچھ معمول ہے ہٹ کرفعا۔''

## ملائيشيا كااداس بعوت

سرواقعات مغربی ماکشیا کے ایک نو جوان جارنگ کے ساتھ چیش آگے اس نے کھا ہے:

'' مافوق الفطرت واقعات جومير بے اور مير بے خاندان کے ساتھ رونما ہوئے ، میرے لیے آج بھی خوف کا باعث ہیں۔اس سے پہلے میری بڑی بہن کومخلف آ وازیں سنائی دیتیں تا ہم ہمارے پاس اسے مافوق الفطرت واقعہ قرار دینے کا کوئی شوت نہیں تھا۔ البنہ میری دوسری بہن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آبا۔ میری سب سے جھوٹی بہن م برس کی عمر میں ایک رات خوفز دہ ہو کر اٹھی اور مسٹیر یائی انداز میں چیخ ت موئی ۲۰ سیکنڈز تک نضامیں دیکھتی رہی۔اس وقت تواس واقعے کی پچھیمچے نہیں آسکی کیکن جب وہ تین سال کی ہوئی تو اس کی خاصی وضاحت ہوگئے۔٣ سال کی عمر میں میری بہن نے بتایا کہاس نے وکٹورین دور کے ایک انگریز کو کا لے لباس میں دیکھا تھا، اس نے ہیٹ بہنا ہوا تھا اور آ تکھیں سرخی مائل تھیں، اس کو دیکھنے کے بعد میری بہن نے اپنی دائیں ٹا تک میں مسلسل دردر ہے کی شکایت کی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ ریہ جوڑوں کا درد ہے۔ جب میری بہن سے یو چھا گیا تو اس نے بتایا کروہ خض اچا تک اس کے پاس آیا اور پوری طانت ہے ای جگہ کا تا جہاں اس وقت تکلیف ہور ہی ہے لیکن اس وقت وم صرف اسال کی تھی اس لیے میں نے ٔ اسے تخیل کی بات بمجھ کررد کر دیا چھر جب میں • اسال کا تھا تو جھے احساس ہوا کہ جس جگہ میں نے ساری زندگی گزاری وہاں کچھ عجیب وخریب باتمیں ہورہی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں تنہا سویا کرنا تھا جبکہ میری دونوں بہنیں میرے ساتھ والے کمرے میں سوئی تھیں۔

ایک دات میرابستر بزی شدت کے ساتھ ملناشروع ہوگیا، بیترکت چند سینڈ تک جاری رہی۔ میں نے فور آ بیڈیرے چھلا نگ لگا کی اور اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف بھا گا اور معالمے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے سوجا کہ شاید زلزلد آیا ہے لیکن ملائیشا میں زلزله كم بى آتا ہے اورا كرزلزله آيا بھى تھا تو ميرى بہنيں كيون نہيں اٹھيں \_ ميں نے پورے گھر کی تلاثی لینا شروع کی خاص طور پراینے بستر کے اردگر دیے حصوں کاغور ہے معائنہ کیا، بوری رات میں سونہیں سکا اور اپنے والدین کے کمرے میں جا کر لیٹا ر ہا۔اس واقعہ کے بعدمیری دوسری جمن نے ایک ایسے واقعہ کا تذکرہ کیا جس کا میں خواب دخیال میں بھی تجربیٹہیں کرسکتا تھا۔میری بہن اس وقت ۸ برس کی تھی۔ایک دن دوپېر کے دقت وہ اوپر والے کمرے میں جار ہی تھی ، وہاں پہنچنے ہے تل اسے ایک کالی بلی کی شکل کی دھند لی ہی چیزنظرآئی کو یا بڑا ساچو ہا ہو، وہ میرے بستر کے پنچے ہے نگلا، کمرے کا چکر لگایا اور پھربستر کے نیچے ہی غائب ہو گیا۔میرے والداور میں نے اس کو بہت تلاش کیالیکن وہ کہیں نہیں ملا۔

 علاوہ کچینیں تھا، تقریباً مهمیکنڈز تک وہ سرمیرے سامنے رہااور چراجا تک عائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہو ایک عائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہو کا کتوب کے بیان کی ساتھ ہو کتا ہو گئی۔ میں نے فوراً کمرے کی بتیاں جلا کی اور اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کی گرنا کا مرہا۔ میں نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنی دادی سے کیا تو انہوں نے جمعے بتایا کہ یہاں جولوگ میں کے کرایہ پرر ہے تھے، وہ بھی ای تم کی گلوق نظر آنے کی شکایت کرتے تھے۔

ن کے کرابددار نے بتایا کہ اس نے ایک بغیر سرے بھوت کو کرے میں چلتے بھرت دیکھا جکہ میرے نے کرابددادوں نے بتایا انہوں نے گھر کے پیچھے گئی تجیب وغریب لوگوں کوآپس میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میس نے بیسادی بات اپنے والدین کو بتائی تو انہوں نے بتایا کہ جسٹی فخص کو میس نے دیکھا ہے وہ ایک چیشی کا بھوت تھا۔ یہ بھست افہردہ اور مایوں نظر آتا تھا، جنگ کے دوران کمیونسٹوں نے اس کا سرتام کردیا تھا، اس نے اپنی موت خود بی لیندی تھی کیونکدائی کہ آلا کی حالمہ بیوی کو کمیونسٹوں نے بغیر کن وجہ کے مارڈ الا تھا۔ وہ اس دکھ کو اپنے ساتھ لیے پھر تا تھا۔ اس سے محم طور پر وزن بھی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کا سر میرے گھر کے نزویک ایک درخت کے بیخ وزن تھا جبکہ باتی جسم وہاں سے ۲۰ کلویسٹر دور دیا یا گیا تھا۔ یہ یعین ہونے کے بعد کہ بھوت اس کا ہے، ہم نے بیگر حال کردیا۔

تلاوت كرتى جاؤ، ہم سن رہے ہیں

بدکہانی سرگودھا کی میرانے بیان کی کہ:

میری کہانی انتہائی حمرت اِنگیز ہے۔اس کا تعلق میری ای کی مگی خالد یعن ہماری نانی سے ہے جو کراچی میں رہتی تھیں۔ائی بتایا کرتی ہیں کہ نانی بھین سے ہی صوم و صلوٰۃ کی پابند تھیں۔ گھر کا خرچہ جلانے کے لیے وہ گار منٹس کی ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی تھیں۔ ہمارے نانا فوج میں تھے جو جنگ میں شہید ہو گئے۔

ان کی شہادت کے بعد نانی نے حالات سے طبرا کر ہمت نہیں ہاری اور نہ کی کے آئے ہاتھ چھیلایا بلکد اپنا اور اس کے اپنے اپنے کے لیے نوکری کر لی اور گھر کی ساری ذمدواری اپنے کندھوں پر اٹھالی۔ اس دوران نانی کیلئے ایک رشتہ آیا، شروع میں نانی نے انکار کر دیا مگر گھر والوں کے اصرار پر انہوں نے ہاں کر دی، مجران کی شادی کردی گئی۔

حن اتفاق سے ہمارے دوسرے نانا بھی فوج میں ملازمت کرتے تھے۔وقت ہنتے کھیلتے ہوئے گزرتا گیا۔ نائی بہت خوش اخلاق اور چاق و چو بندتھیں، اپنا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ہاتھوں اور سرپر مہندی بھی یا قاعد گی ہے لگا تیں۔موسیے کے پھول ہروقت ان کے کانوں میں گھر ہے تھے۔ گھر والوں کے علاوہ باہروالے بھی نائی کے حس سلوک سے بہت متاثر تھے، ہرکوئی ان کی تعریف بی کرتا تھا۔

کھی حرصے بعد ہمارے دوسرے نانا بھی انقال کر گئے اور نانی بھرا کیلی رہ گئیں۔ اس مرتبہ نانی نے ملازمت کرنے کی بجائے القد سے لولگا لی، ہروتت عبادت میں مشغول رہتیں۔ اللہ نے آئیس انتہائی خویصورت آواز بھی عطا کر رکھی تھی، وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتیں تو سونے پرسہا کہ ہوجا تا۔ نانی کا اپناا کے مخصوص کم وقعا، دود ہاں بچھرکراد کچی آواز میں تلاوت کیا کرتیں۔

رورہ ہی میں دو روس طورت میں رسات ایک انہیں ایک آنہیں ایک آنہیں ایک آواز ایک انہیں ایک آواز ایک دور '' آپ قرآن کی خلاوت کر تی تھیں کہ اچا تھا انہیں سنائی دی'' آپ آپ کر آن کی خلاوت کرتی رہیں ہم من رہے ہیں، آپ کو کئی نقصان نہیں کہنچا کمیں گے۔'' آس پاس کوئی نہیں تھا، نائی بہت ڈرگئیں، ابن کے ذبین میں خیال آیا کہ کہ آئندہ تنہا میٹی کر تلاوت نہیں کیا کریں گی۔ای اثناء میں برآ واز آئی'' آپ ہرروز

قرآن کی تلاوت کیا کریں، ہم آپ کے پاس بیٹی کرشن گے، اس بات کا آپ کی سے ذکر میں کریں گئی۔ اس بات کا آپ کی سے ذکر میں کریں گئی۔ اس طرح وہ ناویدہ بزرگ کا فی عرصے تک نافی کی تلاوت سنتے رہے، وہ نافی ہے اس قدر خوش تھے کہ انھوں نے گھر کے کھانے نافی جان کے بند کر دینے اور نافی نے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ ویا۔ جب آئیس جوک گئی یا ان کے کھانے کا وقت ہوتا تو وہ اپنے مخصوص کرے میں ہوتیں اور وہ بزرگ نافی جان کے لیے مزے مزے مزے کر ماگر م کھانے لاتے۔ یہ بات کافی عرصے تک را تی جان کی اور جستا کھانا کی جان ہے کہ ہے ہیت نہ چلا۔ سب گھر والے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کے وہ شیریں کھانی سی کھانی اس میں کھر والے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کے وہ شیریں کھانی گریں گھانے اللہ جا تیں۔

رں یں طالب ان کی چھوٹی پوئی کی وجہ سب برطا ہر ہوگیا۔ نانی ایک روز دروازہ بند کر کے کھانا کھا رہی تھیں ای دوران ان کی سب سے چھوٹی بوتی ثنا کرے میں داخل ہوگی۔ ثنا دادی کے پاس بلاؤ، زردہ دیکھر بہت خوش ہوئی اور دادی سے بوچھے گئی، دادی کیا کھانا پڑوں سے آیا ہے ۔۔۔؟ کیونکہ گھر میں تو چاول نہیں کچے۔ نانی نے ثنا کا ہاتھ کچڑ ااورا سے اپنے پاس ہی بٹھالیا اور بولیس ظاموشی سے کھاؤ اور کی سے ذکر مت کرنا۔

سے ھا واور ن سے و حرمت سرتا۔

کین شابہت چھوٹی تھی دوسرے اس کے ہونٹ پر چاول کا داند لگا رہ گیا، جب وہ

کرے سے باہر نگی تو دوسرے بہن بھائی اس سے پوچھنے گئے تمہارے منہ سے بوی
پیاری خوشبو آ رہی ہے اور چاول بھی گئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہو، پہلے تو شانے
انکارکیا لیکن جب بمین بھائیوں نے ذیادہ اصراد کیا تواس نے بتایا کہ ہیں دادی امال کے
کرے میں گئ تھی و ہاں دادی امال نے جھے اپنے پاس بٹھالیا اور چاول کھلا ہے۔

اس طرح نانی کا بیر دا زسب پر فاش ہوگیا۔ اس کے بعد بزرگ نے نانی کو پھینیں

کہا تا ہم انہیں فیلی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت دیدی۔ قبل ازیں نانی جب بھی کے لیے اصرار کرتا تو نانی از این نانی جب بھی کے لیے اصرار کرتا تو نانی ازکار کردی تھیں۔ نانی جب ہمارے بچپا کی وفات کا افسوں کرنے آئیں تو دو روز رہنے کے باوجود انہوں نے کھانا نہ کھایا ،گھر والوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ کسی نے انہیں گھریں بچھ کھاتے بیتے نددیکھا۔ ہم نے چپ جھپ کربھی انہیں دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس دوران انہوں نے جج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔



### استنفاوه

ماخوذاز كتاب: حيرت كده

# بملا کماری کی بے چین روح

#### قدرت الله شهاب لكصة بين:

کنگ پہنچ کر میں نے اڑیہ کے جیف سیکرٹری مسڑ آر ڈیلیو ولیز کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو ہیں ہے گئے ہے۔ نامے میں پڑگیا۔ خالبًا اسے تروہ قعا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا تو ژکر چار ہزار من دھان بھو کے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے والے ایس ڈی او کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چندروز کی بیش بیش کے بعد آخر مسٹر ولیمز نے میں ایک آئی کی الیس و دوسرے آئی کی الیس فور کیا جواس ذراے میں ایک آئی کی الیس و دوسرے آئی کی الیس و دوسرے آئی کی الیس ڈی

اگر چداس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ایک فیصد ہے بھی کم تھی لیکن کسی زمانے میں بہاں مسلمان بادشاہوں کو نزانہ ہوا کرتا تھا اسی وجہ ہے ہر ہام پور کے ساتھ ''نخ عام'' کالقب لگا ہواتھا ہے لقب جُرکر گذشجہ بن گیا تھا۔

بر ہام پور کے قریب ایک بہتی چکا کول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام''مسکہ کھول'' تھا کیونکہ مسلمانوں کےعہد یکومت میں بیباں نکسال قائم تھی۔

مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شیروں اور قصیوں کے نام ہی نہیں گڑے نے بقے بلکہ برہام پور کے کچھ دورا فقادہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبر تناک حد تک نا گفتہ بتھی۔ شگلاخ پہاڑوں اور خار دار جنگل میں گھر ابوا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا'جس میں مسلمانوں کے میں پچپس گھر آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثر ات میں اس درجہ ڈونی ہوئی تھی کہ رومیش علی' صفرر پایڈے' بمحود مبتی '' کلثوم دیوی' اور پر بھادئی' جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایہ شخصہ کھی مجد تھی جس کے دروازے پراکٹر تالا پڑار ہتا تھا۔ جعرات کی شام کو دروازے کے باہرا کیے مٹی کا دیا جلایا جا تا تھا۔ کچھ لوگ نبادھوکر آتے تھے اور مجد کے تالے کوعقیدت سے چوم کر ہفتہ بھر کیلیا اپنے دین فرائض سے سبکدوش ہوجاتے تھے۔

ہرد دسرے تیسرے مبینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آگر ایک دوروز کیلئے مجد کو آباد کر جائے تھے۔ اس دوران میں اگر کوئی شخص فوت پاگیا ہوتا تو مولوی صاحب اس کی قبر پرجا کر فاقحہ پڑھتے تھے۔ نوزائیدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے تھے کوئی شادی طے ہوگئی ہوتی تو نکار پڑھوا دیتے تھے۔ اوراپنے اگلے دورے تک جانور ذرج کرنے کیلئے چند چھریوں پکھیر پڑھ جاتے تھے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں کا دین اسلام کے ساتھ ایک کچا سارشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ ایک کچا سارشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ ایک کچا سارشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ ایک جانور بتا تھا۔

برہام پور گذیجہ کے اس گاؤں کود کھے کرزندگی میں بہلی بار میرے دل میں مجد کے ملا کی عظمت کا کچھا حساس پیدا ہوا۔ ایک زبانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامت ہوا کرتے ہے میں کا راز گھیے کے ملد اری معلم و فضل کی علامت ہوا کرتے ہے میں کا روز فن چڑھتا گیا ای رفتارے ملا اور مولوی کا تقتر س بھی پامال ہوتا گیا۔ رفتار فنہ نو بت بایں جارسید کہ بید دونوں تعظیمی اور تحرکی الفاظ تفحیک و تحقیم کی ترکش کے تیر بن گئے۔ ڈاڑھیوں والے شوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو نفون بہنے بغیر و بنی رفتان مرکفے والے کو طز وشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ میحدوں کے بیش الم موں پر جعراتی میراتی میرون کے مطور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ موٹیاں تو ڑنے والے کا ماقوں کی جھتیاں کی جانے لگیں۔ لو سے جعلمی روٹیاں تو ڑنے والے کو طز وشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ موٹیاں تو ڑنے والے کو طز وشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ موٹیاں تو ڑنے والے کو طز وشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ موٹیاں تو ڑنے والے کو طز وشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ موٹیاں تو ڑنے والے کو طور کے بیشیاں کی جھتیاں کی جانے لگیں۔ لو سے جعلمی موٹی گرائے والے کی جھتیاں کی جانے لگیں۔ لو سے جعلمی کو کے کھور کے بیشیان کی جھتیاں کی جھتیاں کی جھتیاں کی جھول گئے کو کھور کے بیشیاں گا کو بیشیاں گوئی کی کو بیشیاں گا کو بیشیاں گا کو بیشیاں گوئی کو بیشیاں کو بیشیاں کو بیشیاں کو بیشیاں کو بیشیاں کو بیشیاں گا کو بیشیاں کو بیشیاں

محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہرروز عین وقت پر اینے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے؟ كُرُكُرُاتِ ہوئے جاڑوں میں زم وگرم لحافوں میں لیٹے ہوئے اجسام کواس بات پر مجھی حیرت نہ ہوئی کہ آئی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدریا بندی ہے کون دے جاتا ہے؟ دن ہو یا رات 'آندھی ہو یا طوفان' امن ہو یا فساد' دور ہو یا نزدیک ہرز مانے میں شہرشہر گلی گلی تربیقریہ جھوٹی بڑی کچی کی مجدیں ای ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جوخیرات کے گلزول پر مدرسول میں پڑا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھریار ہے دور کہیں اللہ کے کمی گھر میں سرچھیا کر بیٹھ رہا تھا اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی نہ کوئی فنڈ تھا' نہ کوئی تحریک تھی۔ا پنوں کی ہےا متنا کی' برگانوں کی مخاصمت' ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی مجے ادائی کے باد جوداس نے نداین وضع قطع کو بدلا اور نہاینے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔اینی استعداد اور دوسروں کی تو فیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شع ، کہیں دین کا شعلہ کہیں دین کی چنگاری روثن رکھی۔ برہام پور گنجھ کے گاؤں کی طرح جباں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکئ تھی' ملانے اس کی را کھکو ہی سمیٹ سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ سیرملا بی کا فیف تھا کہ کہیں کام کے مسلمان کہیں تام کے مسلمان کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت وسالم وبرقرارر ہے اور جب ساسی میدان میں ہندوؤں اورمسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعدادو ثار کی جنگ ہوئی تو ان سب کا اندراج مردم ثاری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ برصغیر کے مسلمان عمو مااور یا کستان کے مسلمان خصوصاً ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہوسکتے جس نے کسی نہ کسی طرح کسی نہ مسى حدتك ان كے شخص كى بنيا دكو برد وراور برز مانے ميں قائم ركھا۔

مسلمانوں کی اس انتہائی پس ماندہ تھوڑی کی تعداد کےعلاوہ برہام پور گھنجے ہیں ایک اور علاقہ تھا جے ساوراا بجنسی کہا جاتا تھا۔ اس ایجنسی کانظم ونس براہ راست گورز کے ہاتحت تھااور مقائی ایس ڈی اواس مقصد کیلئے سب ایجنٹ ٹو گورز کہلا تا تھا۔ ساور ا ایجنسی بے حدسنگلاخ پہاڑوں پرانتہائی دشوارگر ارجنگلوں کے درمیان واقع تھی۔ بھیل گونڈ اور دراوڑ جیسے قد بی قبائل کی طرح بیباں پر ساوراتو م آباد تھی۔ ان کی اپنی زبان تھی ایٹالہاس تھااورا پی الگ طرز معاشرت تھی۔ مردصر ف لگوٹی باند مصتے تھے عورتیں کر سے گھٹوں تک کپڑ الچیٹی تھیں اور بچے بالکل نمک دھڑ تگ رہتے تھے۔ جو کی روٹی اورشکار کے گوشت پر ان کا گزارہ تھا اور پینے کیلئے وہ وسیع پیانے پر جو کی شراب کشید کرتے تھے ان پر اچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولئے کی عادت تھی نہ چوری کا رواج تھا نہ ڈاکر زنی کا نہ دھوکہ اور فریب کا ان کی گزائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھی۔ زر ابھی ان کی زندگی پر مسلط نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کا معاثی نظر چیز کے برلے چیز کے لین دین پر بیٹی تھا۔

ساورا ایجنمی میں پولیس کی ایک چھوٹی می چوکی تھی لیکن اے کی داردات میں افتیش کی زمت گوارا کرنے کا کبھی موقع ہی نہاتا تھا اگر کہیں آل ہو بھی جاتا تھا تو ملزم مقتول کی گردن کاٹ کرانے بالوں ہے چرکر ہاتھ میں لٹکائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہوجا تا تھا عدلیہ اورانظامیہ کے افتیارات سب ایجنٹ ٹو گورز کے پاس سے لیکن حاضر ہوجا تا تھا عدلیہ اورانظامیہ کے افتیارات سب ایجنٹ ٹو گورز کے پاس سے لیکن وکیا ہوازت نہتی۔

و یوں ہو مقد ہے۔ ان چین ہوئے اوارت ندی۔

و کیوں کے علاوہ دوسر بے لوگوں کیلئے بھی ایجنمی کے داخلہ پر کڑی پابندی تھی۔
سفر کی دخوار یوں کے علاوہ ایجنمی کے علاقے کی آب و ہوا ناخوشگوارتھی، زہر لیے
حشر ات الارض کی بھر مارتھی اور کالا آزاد پر قان اور گردن تو ٹر بخارجیسی بیاریوں کی وبا
عام تھی۔ باہر کےلوگوں میں سے صرف دو تحفی ایسے تھے جود ہاں مدت سے قیام پذیر
شھے۔ ایک تو ہیانوی عیسائی مشنری تھا جو ساوراز بان اور تاریخ کا ماہر تھا اور عرصد دی
ہری سے وہیں جم کر چیھا ہوا میں جسے کے تملیغ میں دل وجان سے مصروف تھا۔ تبلغ کے

باہر کا دومرا آ دمی جوسا ورا ایجنسی میں دل پندرہ برس سے قیام پذیر تھا ایک پنجا بی سکھ مردار برنا مسئلے تھا۔ اس علاقے میں خود رو کیوڈ اکثیر مقدار میں اگر تھا اسردار جی طویل مدت کیلئے اس کا شعیکہ لے کر کیوڑ سے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساورا زبان برخی روانی کے ساتھ بولئے تھے اور کیڑوں سے بے نیاز کچبرا پہنے کمر سے کر پان باندھے، کیس کھوز لے مقائی لوگوں کی طرح ان میں مکمل طور پر گل ل کر رہتے تھے۔ مردار صاحب نے ساوروں سے شراب کشید کرنے کا راز پالیا تھا اوروہ سارا دن ایک مردار جو کی شراب پیٹے رہتے تھے۔

ساورا توم اعتقاداً مظاہر پرست تھی۔ پوچا تو غالباً وہ کی چیزی نہ کرتے تھے، کین بھوت پریت کے قائل تھے اور سنگ و خجر آب و آتش با دوباراں اور روح کی حاضرات پرعقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لا ماؤں کی طرح ان کا روحانی چیثوا بھی بوئ شدیدا ور کھن ریافتیں کا شاتھ اورا پنے باطنی تصرفات سے لوگوں کا علاج سالج بھی نہاتا کہ امراد میں بھی بہاتا تھا، موت و حیات کی رسومات بھی نہھاتا تھا۔ پولیس کی چوکی میں ان کے معاملات کی چیروی بھی کرتا تھا اور گورز کے سب ایکٹ کی عدالت میں ان کے معاملات کی چیروی بھی کرتا تھا اور گورز کے سب ایکٹ کی عدالت میں ان کے معاملات کی چیروی بھی کرتا تھا۔

سب ایجنٹ کی حیثیت سے مجھے ہر دوسرے ماہ دی ، بارہ دن کیلئے ساوراالیجنس کا

وورہ کرتا پڑتا تھا۔ ان دوروں پر ہم بچوں کیلئے رنگ برنگی میٹی گولیاں عورتوں کیلئے کا فرخ کی چوڑیاں مورتوں کیلئے جا تو '
کا چن کی چوڑیاں متکوں کے ہار بیشل اور تا بنے کیا بالیاں اور مردوں کیلئے جا تو'
چھریاں اور ربڑ کے چپل محفظہ کے طور پر با نفٹے کیلئے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔
ایجنسی میں سرکاری زخ پرسالم بحرے کی قیمت دورو پے تھی۔ ایک روپے میں آٹھ مرغیاں آجاتی تھے۔ ساورا قبیلے کی ہر مرغیاں آجاتی تھے۔ ساورا قبیلے کی ہر است میں عکومت کا دست گرر کھنے کیلئے ضروری تھا کہ آئییں روپے پیلے کی قدرو قیمت سے نا آشنار کھا جائے چنا نچیان چیز ول کی تجارت قطعی طور پر ممنوع تھی اور کھانے پینے کی اشرائے کرائی یابندی تھی۔
کی اشیاء کو ایجنسی ہے باہرلانے پرائی یابندی تھی۔

سا دراا بجنسی کے طول وعرض میں کوئی سڑک نہتھی چھوٹے چھوٹے جنگلی راہتے اور یباڑی بگڈنڈیاں تھیں،جن پر دورہ کرنے کیلئے مجھےایک سرکاری ہاتھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی برس بابرس سے ای خدمت ہر مامورتھا اور ہرنئے ایس ڈی او کے ساتھ وہ بردی جلدى نبايت خوشگوارتعلقات استوار كرليتاتها \_ مجصد بكھتے ہى وہ ابنى سونڈ ماتھے مرر كھ کرسلام کرتا تھااور پھرانعام کےطور برکسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا تھا۔اگر کسی سلام کے بعداہے اپنامتو قع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھااور اگلی بارسونٹر ماتھے پر ر کھنے کی بحائے ایسے ہی ہےاعتنائی سے پنڈولم کی طرح ہوا میں گھما تار ہتا تھا۔ ہاتھی پرسوار ہونے کیلیے ہودج کےساتھ بانس کی ایک چھوٹی می سیڑھی کنتی رہتی تھی لیکن ہتھی کی اپنی خواہش بہی ہوتی تھی کہ میں اس کی سونڈ کے ساتھ لیٹ جاؤں ادروہ مجھے گیند کی طرح اچھال کراپی گردن پر ڈال دے بھی بھی اس کی خوشنو دی برقرارر کھنے کیلئے ایبا کرنا بھی پڑتا تھالیکن ہاتھی پرسوار ہونے کا آ سان طریقہ میں تھا کهایک آ دمی اس کی دم کو با ئیس طرف تھنچ کریا ئیدان سابنالیتا تھااور دوسرااس پر قدم ركھ كر پيٹھ يركود جاتا تھا۔ ایک روزیس ہاتھی پر سوار ساورا ایجنبی کے ایک کھنے جنگل ہے گزر رہا تھا کہ ساسنے ایک روزیس ہاتھی کو در کھتے ساسنے ایک وادکھا ایک درخت کی شاخوں ہے بڑاموٹا سانپ لکتا ہواد کھائی دیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی ہاتھی نے سونڈ اٹھا کرزور کی چنے ماری اور چرپیٹے چیسر کراس قدر بے تحاشا بھا گا کہ ہمارا ہودج درختوں ہے کراکھراکرزمین پر گرنے کتریب آگیا۔

ہ ہتی جب خوف اور غصے کی حالت میں بھاگ ندر ہا ہوتو اس کی جال بڑی مستانہ ہوتی جب ہے اس کے جکولوں میں روانی اور تناسب کا ایسا با قاعدہ تو اتر ہوتا ہے کہ جھے تو اس کی پیٹے پر بیٹے ہی نیدکا خمار چڑھنے لگا تھا۔ تجب نیدیں کدراجوں مہاراجوں اور بادشا ہوں کی پیٹے بر بیٹے اس سے بادشا ہوں کی بیپ نندیدہ سواری رہی ہے۔خواب غفلت میں سرشار دہنے کیلئے اس سے بہتر سواری ملنا محال ہے۔ ہاتھ پر بیٹے کرز مین پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فاصلے پر بہتر سواری مائی۔ بے دیست اور نہایت ہے۔

میرامرکاری ہاتھی اپنے مہاوت کے مقابلہ میں زیادہ عقل منداور ہوشیار تھا۔ اگر میرامرکاری ہاتھی اپنے مہاوت کے مقابلہ میں زیادہ عقل منداور ہوشیار تھا۔ اگر اسے اون میں ڈیٹری مارجا تا تھا تو وہ اسے اپنی سونٹر کے طلع میں لے کر جگڑ لیتا تھا۔ ایسے موقع پر ایس ڈی اوکو خود آکر مہاتھ سے معانی ما نگرا تھا اور بھاگ کر مہاوت کو خود اکر کی مقدار پوری کرنے کیلئے ایک ٹوکری میں اضافی را تب لے آتا تھا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھ مہاوت کے مند پرکو پی کی طرح سونڈ پھیر کر اس کے ماتھ ملے کر لیتا تھا۔

م میں ریا ہات ۔ اس جہیم وسلیم اورخوش فماق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصد رہی۔ برہام پور گنجھ میں ایک سال گزرنے کے بعد میرا تبادلہ کئک ہوگیا اوراڈیسر کے سیکرٹریٹ میں مجھے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں پہلے انٹر رسکرٹری اور پھرڈ پٹی سیکرٹری مقرر کردیا گیا۔ کئک میں سرکاری رہائش گاہوں کی قلت تھی خصوصا غیرشادی شدہ افسروں کیلئے سرکاری مکان ملنا محال تھااس لیے میں کافی عرصہ کئک کلب کے ایک کمرہ میں تقیم رہا ، چند ماہ بعد جب صوب میں کا تگریس کی وزارت برسرافقد ارآئی تو شری ہری کرشن مہتاب چیف منسرمقرر ہوئے۔ ہاتی کی تحکمول کے علاوہ ہوم ڈیپارٹمنٹ بھی ان کے چارج میں تھا۔

پ کی کرش مہتاب بڑے خوش مزاج اور خوش اطوار وزیراعلیٰ تھے اور اپنے مثری ہری کرش مہتاب بڑے خوش مزاج اور خوش اطوار وزیراعلیٰ تھے اور اپنے ساتھ کا م کرنے والی سائل میں بھی گہری دلچیں لیا کرتے تھے۔ایک روز میں چند فائلیں لے کران کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔
باتو ں باتوں میں معلوم ہوا کہ کئک کی سول السنز میں ایک کوشی ہے جو سالہا سال سے غیر آباد چلی آ ردی ہے جسالہا سال سے غیر آباد چلی آ ردی ہے جسب بھی کوئی کوشی میں رہائش اختیار کرتا ہے تو چند می روز میں چھوڑ کر چلا جا تا ہے کے کوئکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ بیآ سیب زوہ ہے۔مہتاب صاحب نے کہا کہ آگر تم وہمی طبیعت کے مالک نہیں ہوتو بڑی خوشی سے اس بینگل کوآ زیا

میں کلب میں ایک مرے کی مھٹن سے تک آیا ہوا تھا اس لیے میں نے فوراً حای مجر لی اور سول لائٹز کی کوشی نمبر 18 میرے نا مالاٹ ہوگئی۔

برن اور سول لاسری وی بسره ۱ بیرے نام الات ہوئ۔ بیا کیے بلکے زر درنگ کی چھوٹی ٹی خوش نما کو ٹھی جس کے گر دؤیر ہدد والیکن کا وسیع وعرض لان پھیلا ہوا تھا لان میں گھٹنوں گھٹوں تک او نچی گھاس اگی ہوئی تھی اور چاروں طرف سو تھے ہوئے کا لے پیلیے چوں کے انبار گلے ہوئے تھے۔ جا بجاسو کھے ہوئے اور تاز ہ گوہر پر کھیاں بھیمنا رہی تھیں ایک جام اور آم کے پچھیٹر تھے جن کے نیچے بلیاں اور کتے وقافو قال پی مخصوص آ واز میں رویا کرتے تھے۔ دومری طرف پیپل کا پر انا درخت تھا جس کی شاخوں سے بے شار کالی کا لی' مجوری مجوری چچاوڑیں الیٰ تہہ جی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈکوں جیسٹر دن اورووسرے کیڑے مکوڑوں کا جم غیر موجو ورہتا تھا۔ کوشی سے کوئی ڈیڑھ دوسوگز کے فاصلے پر باور چی خانہ تھا اس کے ساتھ دوسرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا تشمیری خانسا ماں رمضان اور بنگا کی ڈرا ئیورروز محمہ ر جے تھے۔ 18 سول لائٹز میں ایک ڈرائنگ روم ایک ڈرائنگ روم اور تین بیڈروم تھے۔ میں نے اپنے استعمال کیلئے جو بیڈروم منتخب کیا اس کا ایک دروازہ ڈرائنگ روم کی طرف کھاتی تھا اور دوسرا وروازہ اور ایک کھڑکی برآ مدے میں کھلتے تھے جس کے سانے بھی لان کاوسیج چھیلا و تھا اس بیڈروم کے ساتھ ایک ڈریزنگ روم اور شسل خانہ ہمی کمتی تھا۔

ا یک رات میں سب دروازے اور کھڑ کی بند کر کے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے یاس کوئی ٹیبل لیب نہ تھا اور بحل کا سونچ پلنگ دوروالی دیوار برنگا ہوا تھا۔ گیارہ بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تیائی پر کھوی اور بجلی بجھانے کیلئے اٹھنے لگا تھا کہ پیٹل کا سوئچ کھٹاک ہے بجااور بیلی اینے آپ بچھ گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی ﷺ وْهيلا ہوگيا ہوگا۔اس ليے اس كا بٹن اين آپ بل گيا ہے ليكن بھر خيال آيا كە بكل آف كرنے كيليے سونچ كا بن كافى زور سے او يركى طرف تھمايا جاتا ہے۔اگروہ ڈھيلا ہو گیا ہے تواسے نیچے کی طرف کرنا جا ہے تھا۔ وہ خود بخو واویر کی طرف کیے اٹھ سکتا ہے؟ میں بہوچ ہی رہاتھا کہ ہوئج بھرکھٹ ہے بحااور بجلی آن ہوگئ۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے بند وروازے يرتين باروهيى ى وستك بوئى جيسےكوئى انگلى بندكر كے اس كے جوڑے درواز ہ کھٹکھٹار ہاہے میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر درواز ہ کھولاتو ڈ رائنگ روم بالكل خالى تقار البنة صوفي بحقريب سفيد دعوتين كاابك جعلا ضرور نظرآيا جود كيصترى د کیھتے فضامیں تحلیل ہو گیا۔اس چیلے کی بیئت کچھاس طرح کی تھی جس طرح کی سگریٹ '' کاکش لے کر دھوئیں کے دیگ بتائے جاتے ہیں جس جگہ یہ چھلا ہوا میں معلق تھا دہاں پرانگریزی سینٹ اور حنا کے عطر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہو آئ تھی۔ -

اب مدروز کامعمول ہو گہا کہادھر میں کتاب بند کرتا تھاادھر بکل خود بخو دکھٹ ہے بچھ حاتی تھی۔ دوسرے تیسزے دن دروازے پر دستک بھی بدستور ہوتی تھی اور ہر مار دھوئیں کا چھلا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور زیادہ دیرتک قائم رہتا تھا۔ ایک رات میں اپنے بیڈردم میں آیا تو میرے سلیرغائب تھے کافی دیر ڈھونڈ تار ہالیکن کہیں نہ لے کین جب میں بستر پر لیٹا تو تکھے ہے جرم حرم کی آ واز آئی۔اٹھ کرد کھھا تو دونوں سلير تکيے كے غلاف كے اندريڑے تھے۔سليريكن كرمنه باتھ دھونے باتھ ردم گما تو صابن دانی غائب یائی۔ واپس آ کر بستر پر لیٹا تو وہ بھی تکیے کےغلاف سے برآمد ہوئی۔صابن دانی عنسل خانے میں رکھ کردوبارہ کمرے میں آیا تو تکیے پربسکٹوں کا ڈیدکھلا برا تھا جومیرے بیڈروم کی الماری میں رکھار ہتا تھا۔ دونین بسکٹ باہرگرے ہوئے تھے میں نے ان بسکٹوں کواٹھا کر کھالیا اور ڈیالماری میں رکھ کریڈنگ کی طرف مڑا تو دیکھا کہ بیکے برسگریٹ کیس کھلا ہوار کھاہے جوڈ رائنگ روم کی میز برمہمانوں کیلئے پڑ ارہتا تھا۔ایٰی آٹو پینک سردس ایجنسی کی اس دل گلی پر مجھے بنسی آگئی میں سگریٹ پیتا تو نہ تھا کین سوچا کداینے ناویدہ یا نداق خدمت گزار کا دل خوش کرنے کیلئے آج سگریٹ نوثی میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچے میں نے ایک سگریٹ مندمیں رکھااور ماچس جلائی۔

یں ہو گ جن چی ۔ چنا تھے ہیں ہے ایک سطریت معہ شاں رہا ہوں ہا ہی جالی۔

دیا سلائی کا سگنا تھا کہ سگریٹ میرے ہونٹوں سے تھنے کر دور جا پڑا۔ ساتھ ہی 
ڈرائنگ دوم والے دروازے پر دہی خصوص دستک ہوئی۔ بیں نے اٹھ کر دردازہ کھولا

تو قریب ہی ریشم کے کیڑے کی سرسرا ہے شائی دی۔ پھر سفید دھوئیں کا حلقہ تقریبا

نصب کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں پھینی بھینی خوشہوی پھواری ہرس دہی 
تقی اور فضا میں پچھاس طرح کا ارتعاش کرزاں تھا جینا کہ فواراہ چلنے سے محسوں ہوتا 
ہے۔ان دفوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور امرائ بجانے میں بچھر یاض بھی کیا تھا میں 
ہے۔ان دنوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور امرائ بجانے میں بچھر یاض بھی کیا تھا میں

نے ڈرائنگ روم کی بتی جلائی تو میری اسراج صوفے کے قریب قالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں لا کررکھی ہومیں بغیرسو ہے سمجھے فرش پر بیٹھ گیا اور اسراج بجانے لگالیکن تار ہالکل ڈیڈ تھے۔ان ہے کوئی آ واز برآ مدند ہوئی چند لمحے ایک عجیب سابواتا ہواسنا ٹار ہا پھرا جا تک ایک زور داردھا کہ ہوا کمرے میں بار ددھ بھرا ہوا گولہ بھٹ گیا۔سفید دھوئیں کا حلقہ کڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہو گیااوراس کے عکرے ہوا میں طرح کیکیانے لگے جس طرح باول کی اوی کا عکس یانی کی متلاطم نہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہرا تا ہے۔ساتھ ہی بالکل بند کمرے میں جاروں طرف ہے پھروں اور اینوں کی بارش شروع ہوگئ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا میرے آ گے پیچھے دائیں بائیں پھر ہی پھر برستے تھے۔بستر پر لیٹا تو پلنگ کے اردگر د سنگ وخشت کا انبارلگ گیا۔ایک پھر جو پلنگ کے او پرمیرے عین قریب آ کے گرااس کا وزن کی سیرتھا۔ کمروں کے روشندان کھڑ کیاں ٔ درواز ہے سب بندیتھ کیکن پھر بوے زور سے سنسناتے ہوئے آتے تھے اور میرے بالکل قریب زمین برگر جاتے تصحوٰ قسمتی ہے کوئی پھر مجھے لگتا نہ تھا۔ ورندان میں کچھاتنے وزنی اورنو کدار ہوتے

شے کہ چند بی ضربوں میں انسان کی ہڈی پلی ایک کردیے کیلئے کائی ہے۔
اس واقعہ کے ساتھ بی اگے چند ماہ کیلئے میری زندگی کا ڈھر ابالکل تبدیل ہوگیا۔
آٹو بیٹ سروس کی پر لطف آ تکھ مچو لی بند ہوگئ ۔ ڈرائنگ روم کے درواز سے پراکیہ
جانی بیچائی شاکتہ اور معطری ومتک بھی موقوف ہوگئ ۔ اس غیر مرئی سے ماحول میں
ایک بیجیب متم کی لطافت وفاقت اور ادراکی کی اشتر اک کا جوعضر تھااس کی جگہ اب فوق
الفطر ق پر اسرار اور ہیب تاک واقعات کا ایسائٹلس شروع ہوگیا ہے پوری تفصیل
سے بیان کرنا آسان نہیں۔ اس لیے نمونے کے طور پر چند چیدہ اور نسبتا اہم
واقعات بی درج زیل کرتا ہوں۔

میراکشیری ملازم اور برگالی ڈرائیورروز مجر عمو آرات کے دس ساڑھے دل بجکام کان سے فارغ ہوکرا ہے کو ارٹروں میں چلے جاتے تھے جو بچھے کے ساتھ کو گئی ہے دو سوگڑ کے فاصلے پر واقع تھے۔ان کے جاتے ہی کارروائی کا آغاز اینوں اور پھروں سے شروع ہوجا تا تھا۔ گئی بار الیا ہوا کہ باہر موسلا دھار بارش ہور ہی ہودی ہا در کرے کے اندر جو اینیس اور پھر برس رہے ہیں وہ بالکل فشک ہیں۔ مج سویرے منہ اندھیرے میں اس ملبے کو فوکروں کے حماب سے سمیٹ کر لان کے تالاب میں کارروائی روز مرہ گاؤستور تھی۔

ا پنٹوں کی بارش کے بعد گھر کے سب درواز بے' کھڑ کیاں اور دشندان کھٹ کھٹ کر کے خود بخو دکھل جاتے تھے اور اپنے آپ بند ہوجاتے تھے۔ بند ہوتے وتت دردازوں اور کھڑ کیوں کے پٹ ایک دوس سے اس زور سے نگراتے تھے جیسے شدید آندھی آئی ہوئی جوتھوڑ ہےتھوڑ ہے وتفہ کے بعد بٹمل کی مرتبدد ہرایا جا تاتھا۔گھر کی سب بجلیاں بھی ای رفتار ہے جلتی اور مجھتی رہتی تھیں ۔ مبھی کسی کھلے درواز ہے کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بند نہ ہوتا تھااورا گر بند دروازے کو کھولنا جا ہتا تو وہ کھاتا نہ تھا۔ ایک بند دروازے کو کھولنے کیلئے ذرا زیادہ زور لگایا تو اس کی چوکھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین برگر گئی چندلمحوں کے بعدوہ خود بخو داقھیل کرانی جگہ فٹ ہوگئ ۔ آ دھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی حجیت جے جے اکراس طرح ہو لئے گتی تھی جیسےاس پر بے حدوزنی بوجھ ڈالا جارہا ہو مجھی تو پوں محسوں ہونے لگتا تھا کہاس بوجھ کے تلے حیت ٹوٹ کر نیجے آپڑے گی۔ پھر حیت پرایک آ دازیں ابھرتیں جیسے بہت ہےلوگ لکڑی کی کھڑاویں پہنے اچھل کودرہے ہوں۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول دھا دھم اتناز ور سے بیجنے لگتے کہان کی دھک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے سازبھی بجا شروع ہوجاتے ، جن میں طبلہ، چمٹا، ستار ، نفیری اور شہنائی کی آواز خاص طور برنمایاں ہوتی تھی۔ بھر یکا کیسئکھ بچنے لگنا،اور دیرتک لگا تار بخِار بتارفة رفته عَلَي كُخراش كُونَج باتى سبآ دازون بريورى طرح غالب آجاتى ـ میرے بیڈردم کے ساتھ عقبی لان کی طرف برآ مدہ تھا۔ کمرے کی ایک کھڑ کی اور دروازہ برآ مدے میں کھلتے تھے۔ رات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے اندر ہے کنڈی لگالیتا تھا۔ایک روز حیت پر سنکھ کی آواز بلند ہوئی تو ہوں سنائی دینے لگا جیسے برآ مدے کے میے فرش پر بہت سے شہد زور گھوڑے یہ یک وقت سر پٹ بھاگ رے ہوں۔ سموں کے ٹالوں کی آ واز کے ساتھان کی دم کے بالوں کی سرسراہث اور نقنوں ے زور زور سے سانس لینے کی کھڑ کھڑاہٹ بھی واضح طور پر سنائی دیت تھی جب سے آوازیں بوی دیر تک جاری رہیں، تو میں نے کھڑی کا ایک یٹ ذرا سا کھول کر برآ مدے میں جھا نکا۔ وہاں برگھوڑا تو کوئی نہ تھا، البتہ لال لال انگارہ کی آنکھوں والا الو کی شکل وصورت کا ایک بھاری بحرکم پرندہ پر پھیلائے ہوا میں معلق ہو کراس طرح بھکو لے کھار ہاتھا جیسے وہ واقعی بھا گتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ برسوار ہو۔میرے جھا تکتے ہی وہ اس فقدرز ورسے چیخا کہ میں نے فوراً کھڑ کی بند کر لی۔ کافی دیرتک وہ چیخ برآ مدے میں سائر ن کی طرح بحتی رہی اوراس کے بعد کچھ عرصہ پول محسوں ہوتار ہاجیسے وہ عجیب الخلقت برندہ این پنجوں سے کھڑ کی کوکر پد کر پد کرتو ڑنے کی کوشش کررہاہے۔ ان دنوں میرے پاس ساگوان کی ککڑی کا بہت بزاڈ اکٹنگ ٹیمل تھا، اس کا وزن

ان دنوں میرے پاس ما گوان کی لکڑی کا بہت بزاڈ انڈنگ ٹیمل تھا، اس کا دزن فریڑھ دومن ہوگا۔ ایک رات کوئی چیز لینے کے لئے میں نے ڈائنگ روم کی الماری کھولی، تو ہینڈل سے لپٹا ہواا کی باریک سمانپ بل کھا تا ہوا ایچل کرمیرے پاؤں پرآ گرا۔ ساتھ میں الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ کھٹ کھٹ کرتے ہوئے الزن طشتریوں کی طرح میزیر ترتج ہوئے۔ اس کے بعدڈ ائنگ ٹیمل آ ہستہ آ ہستہ ہوا میں اٹھنا شردع جوا۔ ادراس قدر بلند ہو گیا کہ اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بکل کے تکھے کے ساتھ ککرانے لگے۔ تکھے کو چھو کرمیز لیکخت دھڑا م کر کے فرش پرواپس آ گیا۔اس کا ایک پاید میرے بائیں یا دُں کے انگوٹھے براس قدرزور ے لگا کہ انگو تھے کا کچھ حصد آج تک بالکل بے حس ہے۔ ایک دات میرے کمرے میں اینٹوں اور پھروں کی جگہ مردار بڈیاں برسنے لگیں۔ بڈیوں میں چند انسانی كھويڑياں بھی تھيں۔ جا بجا بھمرا ہوا ہڑيوں اور كھويڑيوں كاپيانبارا تنا كريہ المنظر تھا کہ شبح کا انتظار کئے بغیر میں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک جا در میں باندھا، اور انہیں تالاب مِن سِينَك ك لئ باہرلان مِن فكل آيا۔ لان مِن بِينِي بى مجھے يول محسوں ہونے لگا جیسے زنجروں کے سیحے سے میرے دونوں مخنوں پر بے در بے زور زور کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ تالاب سے اس متم کی آواز برآ مد ہوئی جیسے کوئی غوطہ خور یانی ہے باہرا بھرتا ہے۔ساتھ ہی تالاب کے کنارے سبز کائی میں لیٹا ہوا ایک کالاسیاہ سابیرسانمودار ہوااورخوں خوں کرتا ہوا گوریلے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہڈیوں کا گھاو ہیں پھینکا۔اور پیٹے چھیر کرایے کمرے کی طرف بھا گا۔ بھا گتے ہی یوں محسوں ہوا جیسے میرے یا دُن رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہیں۔ برآ مدے کے قریب پہنچ کر میں بری طرح لڑ کھڑا یا اور منہ کے بل زمین برگر بڑا۔ اب کھڑا ہونے کی سکت باتی نہتھی۔اس لئے میں پیٹ کے بل رینگٹارینگٹا بڑی مشکل ہے اینے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ٹخنوں میں شدید سوزش اور جکن ہورہی تھی، گھنے بری طرح کھل گئے تھے اور منہ کے بل گرنے کے باعث ٹھوڑی ہے خون ببدر ہاتھا۔منہ ہاتھ دھونے کے لئے میں نے جا کرواش بیبن کا نلکا کھولاتو کچھ دیم سوں سوں کی آ واز آتی رہی۔اس کے بعد ایکا یک غٹ غٹ کر کے نکلے ہے گرم گرم گاڑھے گاڑھے خون کی دھار ہنے گی۔

ایک دات ہڈیوں کی ہو چھاڑ کے بعد یکا یک سادے گھریش ایسا بد بودار تعنیٰ بھیل گیا جیسے غلاطت سے مجوا ہوا گھر پھٹ گیا ہو۔ بھی ہوا میں ہی ہوئی مرچوں کی دھائس اٹھے لگئ تھی۔ بھی سوتی مجونے اور ہلدی جلنے کی ہوآنے لگئ تھی۔ بھی سڑی ہوئی چھلی کی بہائد میسل جاتی تھی۔

ایک باردن ہویارات، میں جو کھانے پنے کی چیز مند میں ڈالٹا تھا،اس میں کنگر، مٹی اور ریت کی طاوٹ ہوتی تھی۔ پھلوں کے اغرابھی کنگر طبح تھے۔ میں نے ایک کیلاچیسل کرورمیان سے تو ڈا، تو اس کے اغراب جوسیون می ہوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جمی ہوئی تھی چیسے تحر مامیر کی نالی میں یارہ مجراہوا ہوتا ہے۔

ال سرن می ہوی ی پیسے کرما پیری مان ہی پاوجو ہو ہو ہو ہو ہو ہو۔

ایک روز آدمی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلیفوں کی تھٹی نئی ۔ ڈرائنگ روم
میں جانے کے لئے میں نے درواز و کھولاتو وہ آ دھا کھل کرز ور سے بند ہو گیا۔ میں جتنا
زور لگا تا تھا، درواز ہ تھوڑا سا کھٹا تھا اور بھر لوے کی سپربگ کی طرح اچٹ کر بند ہو
جا تا تھا۔ آثر میں نے اپنا کندھا درواز سے کے ساتھ جوڈ کر پوری قوت سے زور لگایا،
تو میراد ہاؤ پڑنے سے پہلے تا کندھا درونوں بٹ آ رام سے واہو گئے اور میں زور میں مجرا
ہوالڑ کھڑا تا ہوا پہلے آیک کری سے تکرایا، اور پھردھڑا م سے قالین پر جاگرا۔ قالین پر
سفید جا در میں لیٹی ہوئی انسانی جم کی طرح کوئی چیز لاٹس کی طرح ہے صور حرکت
پڑی تھی۔ اس کوچوسے تی میں تزپ کرا تھا۔ اور بیڈروم میں واپس آگر درواز و بند کر
لیا۔ ٹیلیفون کی تھٹی ڈریو ہودو تھی تک سخوانز بجتی رہی۔

ید مدروز بری تیزبارش موری تی رات کود بج میرے بیڈروم کے باہرالان میں بائیسکل کی تعنی بجی اور مجر آواز آئی: "تار والا۔ تاروالا۔ تار والا "میں نے دروازے کی دراڑے جھانکا تو واقعی باہرتاروالا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تھے۔ سر پرجھالروالی خاکی گڑی تھی گڑے میں چڑے کا تھیالائکا ہوا تھا، اور دو مرخ ندگارڈوالے ایکنکل کے ساتھ فیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جاگتے۔
انسان کو اپنے لان میں دیکھ کر میر اول بڑا مطمئن ہوا۔ میں خوش خوش وروازہ کھول کر
برآ مدے میں آگیا۔ تاروالے نے جمعے سلام کیا۔ اپنی پگڑی میں کان کے او پر ٹھونی
ہوئی پنسل نکالی اور تقیلے ہے تارکی رسید کا فارم زکال کر جمعے دیا۔ میں نے فارم پر وشخط
کر کے والیس کرنے کیلئے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تاروالے کی جگہ انسانی
ہڈیوں کا ایک خوفاک ڈھانچ کھڑا تھا۔ لیے لیے ناخوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے
ہڈیوں کا ایک خوفاک ڈھانچ کھڑا تھا۔ لیے لیے ناخوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے
کاغذ اور پنسل میرے ہاتھ ہے جو مکاوے کر کھننچ کے ، اور ڈھانچ کا جڑا کٹ کٹ
کر کے اس طرح داخت بجانے لگا جیسے زورز ورسے ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں
مریر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی دریا تک
برا مدے کے کیے فرش پر ہڈیوں کے نکلئے اور دروازے پر ناخوں سے کھرو نچ

اس قسم کے پھے کہے اور بہت سے ان کیے واقعات رات کو ساڑھے دی یا گیارہ ہے شرح کی میا گیارہ ہے شرح ہوتے تھے۔
گیارہ ہے شرح مین لان کی گھاس میں بے شار مینڈ کو اور جھنگر وں کا بسراتھا۔
میر سے طویل وعریض لان کی گھاس میں بے شار مینڈ کو اور جھنگر وں کا بسراتھا۔
شام پڑتے ہی ان کے ٹر فرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پر الحی لگی ہوئی چگا ڈروں کی چیخ و پکار آسان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا، پورے لان پر کھل سکوت چھا جاتا تھا۔ تین ہیج کے قریب جب پہلے مینڈک یا جھنگریا چھا ڈرکی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا تھا کہ سے لئے آن کی رات کی مزل بھی طے ہوئی۔
تھا کہ چلئے آن کی رات کی مزرل بھی طے ہوئی۔

کیکن رات کے بیچارساڑھے چار گھنےتن تنہا گزار نابزی جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں بڑی آسانی ہے وہ گھر کسی وقت بھی چھوڑسکتا تھا، یا ڈرائیور اور خانسا مال کوکونگی

کے اندرسلاسکا تھا۔ یا اپنے دوست احباب میں ہے کسی کوہمراز بنا کراس تجربے میں شر کی کرسکتا تھا۔لیکن میں نے الیا کوئی اقدام نہ کیا ،ادرا بنی ذات کو جان ہو جھ کرتن تنها كل مينے لگاتاراس كربناك عذاب ميں متلا ركھا۔ آج چنتيس بينتيس برس گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنے اس غیر منطقی رویے کی کوئی معقول دجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ سوائے اس کے کہ عالباً بیمیری انا کی احتقالہ ضرفتی، جس نے ان عجیب وغریب واقعات کے جینج کوقبول کرنے براصرار کیا تفتیش وتجس کے اس خار ذار میں میری تنہا روی محض مثوقیہ ہی نہ تھی، بلکہ اس کی تہہ میں غالبًا پہ خطرہ بھی کارفر ماتھا کہ کسی دوسرے کی شراکت ہے کہیں بھان تی کا بیسارا کھیل بالکل ٹھپ ہی نہ ہوجائے۔اس کا بین ثبوت مدقعا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیورکوٹھی کے اندرموجودر بتے تھے کسی قشم کا کوئی غیرمعمولی واقعدرونما نه ہوتا تھا۔ کارروائی کا آغاز ہی اس وقت ہوتا تھا جب وہ د دنوں کام کاج سے فارغ ہو کرائے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے۔ اس سارے عرصه میں میراکشمیری ملازم رمضان اور بنگالی رائیورروزمحمر مجموعی طور پر برطرح کی ابتلا سے محفوظ رہے۔ فقط دو تین باران کے ساتھ کچھ ہلکی <sub>ک</sub>ی چیٹر خانی ہوئی۔ایک دات رمضان اینے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کراندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اس کی چاریائی الٹ دی ان دنول بنگال، بہار کے کچھ حصوں میں بڑے شدید ہندومسلم فساد ہورہے تھے مفان نے بہتمجھا کہ یہ بھی کی ہندو کی شرارت ہے۔ایے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھا گا،تواند حیرے میں اس کامنہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا، کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے بندتھی۔''اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو

''صاحب، بیقوم بوی چالاک ہے۔'' رمضان نے معصومیت سے جواب دیا۔ ''اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوئی چال ہوگی''۔

دروازے کی کنڈی اندرے کس طرح بند ہوگئی؟''میں نے اس سے یو جھا۔

ر دزمجہ ڈرائیور کے کوارٹر میں مجھی کبھارمختلف تسم کی بڈیاں بڑی م<mark>نی تھیں۔اس</mark> کا خبال تھا کہ بہسب آ وارہ بلیوں اور کتوں کی کارستانی ہے، جودن بھر کوشی کے لان میں آزادانه منڈلاتے رہتے تھے۔روزمحداینے کوارٹر کا درواز ہ احتیاط ہے بند کر کے رکھا کرتا تھا۔اس کے سید ھے سادہ دیاغ کوائن تثویش نے بھی پریشان نہ کہا تھا، کہ بلمان اور کتے بندوروازے ہے گز رکراس کے کمرے میں بڈیاں کس طرح ڈال آتے ہیں؟ اس سارى بنگاسة رائى كاصلى بدف صرف ١٨ نمبر كابنگد تفاردات و هلتى بى يوشى ميرے لئے خوف و ہراس،عذاب وعمّاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہرنے واقعہ میں اپنی قتم کی دہشت، این تتم کا ہول، این تتم کی وحشت سائی ہوئی تھی۔ یہا کھڑ کا، دل دھڑ کا والامقوله مجھ پرحرف بہحرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات مجرڈ ر کے مارے میں باریار یسیے میں شرابور ہوتا ہی رہتا تھا لیکن کھی بھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی الیمی تحرتهری، کپکی اور بدحوای حیما جاتی تھی که نبضیں بیٹھے لگتی تھیں، دل دھڑ کئے لگتا تھااور دم گھٹ کر گلے میں کانے کی طرح مچنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اورلرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اورصرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھسار کلمہ طیسہ تھا۔ لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر سو برس کا کا فراینے آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار بیکلمہ پڑھ لے، تو دوزخ کی آگ ہے اس کی نحات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب ہے کہیں کم تھی۔مشکل صرف بیتھی کداب تک بد کلمدیس نے صرف حلق سے پڑھا تھا۔ول سے پڑھنے کی نہمی تو فی نصیب ہوئی تقى، نەضرورت پیش آ کی تقی لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑامحور کن اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جو ہے کسی و بے بسی کے عالم میں جمھی مجھ پر سانپ گرتا تھا، مجھی میرے یاؤں کا آنکو ٹھا بھاری میز کے یائے تلے کیلا جاتا تھا بھی فرش پر سفید جا در میں لیٹی ہوئی لاش نے نکر ہوتی تھی بہمی حیت چنجے لگئی تھی بہمی پھر آتے تھے بھی اینٹیں

برتی تیس بھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا..... اس طرح کے خوف کے دباؤیش آ کر صرف زبان ہی ہے نہیں بلکہ بھی بھی ول ہے بھی کلمہ طبیبہ کا ورد ہوجاتا تھا۔

ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جا پانی گراموفون تھا جو جا لی چڑھا کر بجایا جا تا تھ۔ایک رات میں نے سبگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لئے گرامونون کو جانی دى تووه آ كے كى طرف گھونے كى بجائے سيرنگ كى طرح كيك كر يحصے كى جانب لوك آئی۔ جانی خود بی این آب سلے سے چڑھی بوئی تھی۔ میں نے گراموفون برریکارڈ ر کھ کر چلایا، تو اس میں ہے کے اہل سہگل کے گانے کی جگہ عجیب وغریب خوفاک آ وازیں آینے لگیں۔ کچھ آ وازیں ایسی تھیں جیسے کسی کا گلا گھوٹنا جا رہا ہو۔ ﷺ نیج میں عورت کی سسکیاں سنائی دیے لگتی تھیں کبھی بھی نتھے نیچ کے رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ کھے کر گرامونون پر رکھا، تو فوراً بیآ وازیں بند ہو گئیں اورریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔اب میں کاغذا ٹھا تا تھا تو خوفناک آ دازیں شروع ہو جاتی تھیں، داپس رکھتا تھا تواصلی گانا بجنے لگتا تھا تجربہ کے طور پر میں نے کلمہ طبیبہ کا اردو ترجمه لکھ کرگرامونون پر رکھا، تو کوئی اثر نہ ہوا کلمہ کے الفاظ کورومن حروف میں لکھ کر ركھا تو پھر بھى كوئى اثر نە ہوا كلمەطىيەكى بيتا ثيرصرف عربي زبان ميں پائى ـ

ر کھا تو چرجی تو ہی امریتہ والے معرفید بی بیتا ہے خرص عربی زبان میں پائی۔
کلہ طبیہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لئے آیۃ الکری، خورہ فلق اور سورۃ ناس کا وردہ میں اکثر کرتا رہتا تھا۔ ایک رات میرے گردہ چین ہول و ہیت کی فضا اپنے نکتہ مورج پر پینچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکتگی ، ایوی ، اضطراب اور اضطرار کے عالم میں میں نے قرآن بٹر یق کھولا تو سورۃ صف نگی۔ اس کی ایک سو بیاس آیات کا ایک ایک ترق میرے لئے آب حیات کا گھونٹ نابت ہوا۔ خوف و ہراس کے ماحول میں جب بھی میں نے اس سورۃ کی تلاوت کی ، ہر بارتازہ زندگی اور تابندگی پائی۔

کی ماه کی لگا تار بهیت، وحشت اورآسیبیت کی تبه شی انجام کار بدراز کھلا کہ اٹھارہ بیں برس پہلے اس گھر میں آئی ہی، الیں کا ایک او پاش افسر ر ہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسہ دے کراس نے الدآبادیش کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو درغلایا ، اور خفیہ طور یراےانے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی۔ سات آٹھ ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا محونث کر مارڈ الا۔اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اس ونت سے بملا کی نجیف و نزار ماں الدآ بادیمن بیٹھی بزی شدت ہے اپنی بٹی کا انظار کر دی تھی۔ای وقت ہے بملا كماري بھي اس كوشش ميں سرگردال تھي كہ كسي طرح وہ اپني مال تك صحيح صورتحال كي خبر پہنچا دے کہ انظار کے اس کر بناک عذاب ہے اسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے اور اس کے دحرم کے مطابق اس کا کریا کرم کیا جائے۔اس عرصہ میں قاتل خود بھی مری کا تھا اوراب بملا کی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کوناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ جس روز بملا کی مال کواصلی صورتحال کی خبر کمی اور بملا کی بوسیده لاش کوچها می*س ر*کھ کرجلا دیا گیاای روز ۱۸سول لائنز کے در دو بوار، سقف دفرش ہے آسیب کا ساریاس طرح اٹھ گیا جیے آسان پر جھائے ہوئے بادل یکا یک جھٹ جاتے ہیں۔اس دات ند مینڈکوں کا ثر ثرانا بند ہوا۔ نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی، نہ میبل کے درخت سے لنگی ہوئی جیگاڈ رول کا شور کم ہوا صبح تمن بجے کے قریب اچا تک فضایس لا الدالا اللہ کی بے صدخوش الحان صدابلند ہوئی۔ ایے محسوس ہوتاتھا کہ بیآ واز مشرق کے افق ہے ا بھرتی ہے، ۸ اسول لائنز کے اور توس بناتی ہوئی گز رتی ہے اور مغرب کے افق کو جا کرچھوتی ہے۔ تین باراییا ہی ہوااوراس کے بعداس مکان پرامن اور سکون کاطبعی دوردوره ازمرنو بحال ہو گیا۔ اس بجیب وغریب واقعد نے ایک طرف تو خوف و بیبت کے قبیر وں سے میراا پھا
خاصا کچوم نکال دیا اور دومری طرف اس کی بدولت بجھے حقیقت روح کا قلیل سا
ادراک حاصل ہوا۔ شرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر براخیم
لا پچر پایا جا تا ہے ہر زبانے میں اس پرتائید و تردید، انکار واقر ارب و ش و تشیخ آفتیش و تحقیق کے شدید بحث و مباحث جادی رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اسے عبود بت
کے درج تک پہنچاتی ربی ہے۔ ہاعتقادی اسے مجذوب کی برقر اردیتی ہے۔ اور جدید خود اعتمادی اسے سائنگیک فار مولوں میں ڈال کرایک ایسی آٹو میک مشین بنانے کے کہ کرمیں ہے کہ اور جمن دبایا او هر مطلو بدروح کھٹ سے حاضر!

انگریزی میں اس علم پر سب سے متند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک ڈبلیوای مائزز کی تھنیف' انسانی شخصیت اورجسمانی موت کے بعداس کی بقاءً" ہے۔ یہ کتاب ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی تھی۔۲۰ ۱۳ مفحات کی اس کتاب میں سینتکر ول براسرار دا قعات، حادثات، تجربات ادرآ ثار و ثوامه کامنطقی اور سائنسی تجزییه کرنے کے بعد بیزنتیجا خذ کیا گیاہے کہ تانی موت کے بعدانسان کی شخصیت کا وہ عضر باقی رہتا ہے، جے''سپرٹ' کہتے ہیں۔مصنف کا اسلوب عالمانہ، استدلال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنک، اور تفصیلات بڑی معتبر ہیں ۔لیکن وَتَى اوراعتقادى اعتبارے دہ عیسائیت کے بندھے ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہوسکا۔ ماڈرن سائنسی دور میں دوسائنسدانوں نے اس علم کے میدان میں کچھنٹی راہیں ہموار کی ہیں سرولیم کروکس پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنٹیفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سراولیور لاج کی کتاب'' رے منڈ'' بھی ای سلیلے کی اہم کڑی ہے۔ان دونوں کی تحقیق وتجربات براس مسلک کی بنیاد پری جے ماڈرن سر بجوازم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جوآج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیانے پر زیر مشق ہے ماڈران سپر پچوائم کے اکثر اداروں کی حیثیت 
تجارتی دکا نداری سے زیادہ نہیں۔ حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں، 
فربیوں، ڈھونگیوں اور لپاٹیوں کی مخبائش دومرے ہر شعبے سے زیادہ ہے۔ اس کے 
علاوہ مخربی سپر پچویل اداروں میں عامل ومعمول اور پلاٹچٹ وغیرہ کے ذرائع سے 
غیبی پیٹامات کی ترسل و مسل زیادہ تر اوہام وصاوت کی اہلے فربی ہوتی ہے یا شعور ک 
اور لاشعوری مخیلہ کی کرشمہ سازی نگلتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام نہاد عاملوں 
اور وجھوٹے مدعوں کا کاروبار بڑے وروشورسے انمی خطوط پر چیات ہے۔

البنة موجوده دوريس پيراسائيكالوجي كےعنوان تيحقيق تفتيش كاجونيا باب كھلا ہے،اس میں نفس انسانی کی نئی نئی اور عجیب وغریب دنیا میں دریافت ہونے کے نسیع امکانات موجود ہیں۔انسان کے ظاہر و باطن میں فوق العادت توانائیوں کے جو یرامرارمخزن پوشیده ہیں۔ براسائیکالوجی کا مقصدان کی نشاند ہی کرنا اورانہیں کھوکر، کرید کر دنیاوی ضروریات کے کام میں لانا ہے۔امریکہ، روس اور ہالینڈ کے علاوہ بورپ کے دوسرے کئی ملکوں میں بھی ہیراسا ٹیکا لوجی کے ادارے بڑے اعلیٰ پیانے پر کام کر رہے ہیں۔ ایٹی لیمارٹر یوں کی طرح پیراسائیکالوجیکل ریسرچ کے بعض پروگرام بھی انتہائی راز داری میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک شیہ یہ بھی ہے کہ کچھ بڑی طاقتيں اس سائنس كواييخ سفارتي تعلقات، بين الاقوا مي معاملات ادر جنگي انتظامات میں کسی حد تک استعال بھی کر رہی ہیں۔ بیاحمال بعیداز قیاس نہیں کہا بٹی تو انائی کی طرح پیراسا ئیکالو جی کی ترتی بھی انجام کارعالمی سیاست کی آلہ کاربن جائے ۔ اس کے علاوہ ایک اور دجہ ہے بھی پیراسائیکالوجی کی صلاحیت کارمحدود نظر آتی

ے۔اب تک اس میدان میں جتنی پیش رفت ہوئی ہے،اس میں تفیش نفس کا تو پورا ہے۔اب تک اس میدان میں جتنی پیش رفت ہوئی ہے،اس میں تفیش نفس کا تو پورا اہتمام ہے، لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام ونشان تک نہیں۔انسان مشرق میں ہویا مغرب میں، امیر ہویا غریب، کالا ہویا گوراء ترتی یافتہ ہویا غیر ترتی یافتہ ، ویندار ہویا

یہ دین ، اس کے نفس کے لیے صرف تین حالتیں بی مقدر ہیں: نفس مطمئنہ ، نفس
لوامداور نفس امارہ ۔ اگر پیراسا ٹیکالو جی کی ترتی زیادہ تر مادی مقاصد کے زیر کئیں رہی تو
بلا شبہ میر تی محکوں ثابت ہوگی ۔ کو بکداس صورت میں دوحانیت کی بسیط شاہر اہوں
پر آگے بڑھنے کی بائے ، یہ جدید سائنس نفس امارہ کے کولیوکا بیل بن جائے گی جو
آئھوں پر کھو پڑے چڑھا کر ایک بی تنگ دائرے میں بار بار چکر کا لئے پر مجبور ہوتا
ہے۔ اس ڈگر پر چل کر پیراسا ٹیکالو جی کی ترتی کا انتہائی کمال یہ دوگا کہ وہ استدرائ کی
اس منزل تک رسائی حاصل کر لے جہاں پر جوگی ، کا بمن ، ساتر دوسرے کی راستوں
ہے تین ہے ہیں۔

مغربی سیر پیولزم کی تان زیادہ تر مادہ پرتی پرٹوٹی ہے۔مشرق کی چند اقوام میں روح کا تصور سفلیات کے گنبد میں مقید ہے یا آواگون کے چکر میں سرگردال ہے اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات میں نظر آتی ہیں۔

علامدحافظ ابن قیم کارساله دس کتاب اگروح "اس سلیلی ایک نهایت متندوستاویز ہے۔ اس میں مصنف نے حقیقت روح کے ہر پبلوکا قر آن اور حدیث کی رد تی ش جائزہ کے کربہت سے علائے سلف کے اقوال واحوال پر سیرحاصل تبعرہ کیا ہے۔ اس علم پریکتاب ایک اہم سنگ میل کی حقیت رکھتی ہے۔

عالم اسلام کے بہت ہے بزرگا دین اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوضات میں بھی روح کے تصرفات، اتصال، انفصال اور انتثال کے واقعات اور شواہر تو اترکی صد تک یائے جاتے ہیں۔

راەسلوك مين سلسله اوبسيدايك نا قابل زويد حقيقت ہے۔

اسلامی تصوف میس کشف ارواح اور کشف قبور بھی ایک با قاعد فن کا درجدر کھتے ہیں۔

کین ان تمام علوم وفنون، تجربات وتصرفات، مشاہدات ونظریات، عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم، سارے وجدان، سارے وفان اور سارے ایمان کی آخری حدیجی ہے کہ:

وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ، قُلِ الرُّوْجِ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ، وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

ر حربیہ و (اورلوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہددیں کدروح میرے پروردگار کے امر سے ہے اورنہیں دیئے گئے ہوتم علم سے مگرتھوڑا۔)



استفاده ماخوذاز کتاب:شهاب نامه

# بموت پریت اور پیرانارمل

سوزاں دل

1986ء ٹیں دیلز پولیس میں 25 سال خدمت کر چکے جان ہیمز نے ایک خوفناک منظر کے متعلق بتایا جو 6 جنور کی 1980ء کواس وقت پیش آیا جب وہ آ گ کے باعث ہونے ایک پراسرارموت کی تعیش کرر ہاتھا۔

یس نے لیونگ دوم کا دروازہ کھولا اور قدم اندر رکھا۔ ایک بلب میں

ارش وری کی دوم کا دروازہ کھی اور کی بیٹ چیچپارٹی مادے کالیپ کیا

گیا تھا۔ کھڑی کے شخصے بھی اس جیسے تھے۔ حرارت نے ایک

گرکی کی چیکھ کو چھ دیا تھا۔ فرش پر آئیٹ ٹھی سے کوئی ایک میمز

کو فاصلے پر را کھ کا ڈھیر پڑا تھا۔ ڈھیر کی پر لی طرف آیک جزواجل

ہوئی آ رام کری تھی۔ راکھ میں سے جرابوں میں بلوس دو میر دکھائی

پڑر ہے تھے۔ پاؤس کی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ نسلنگ تھے جن پ

ٹراوزر کے پاکینچ تھے۔ بیروں اور جرابوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا

تھا۔ بیچ کھچ ٹراوزر میں سے ٹائوں کی ہمیاں دکھائی دے رہی

تھی۔ راکھائی دے رہی

بالائی دھڑ اور بازووں میں ہے را کھ کے سوا کچھ بھی نہ بچاتھا۔ پیروں کے سامنے ایک کالی ہو پچلی گھو پڑی موجودتھی۔ راک کے ڈھیر سے چندسینٹی میٹر دور کس بھی چیز کو نقصان نہیں بہنچا تھا۔ کوئی ایک میٹر سے بھی کم فاصلے پر پڑی نشست کا غلافے چھلسا بھی ۔ نہیں تھا۔ قالین کے نیچے فرش پلا سکک کی ٹاکٹر بھیح سلامت تھیں۔ ہیمر نے اپنے اس شک کی تقدیق کے لیے ماہرین کو بتایا کدمرنے وال شخص خود بخو دجل اشاقعا۔ انہوں نے اس کی تجویز مسکر اکر مستر دکر دی اور اس کی بجائے کہا کدمرنے والشخص کمرے میں جلتے ہوئے کو تلے پرگرااور جل گیا۔ ہیمز نے کہا:

> حیرت کی بات ہے کہ اس آدئ کا سرآگ میں پہلے گرنا سائنس دانوں کو عجیب ندلگا۔ دوسر کے ٹل آگ میں گرا، موم بتی کی طرح آگ پکڑی اور پھر جلئے کے لیے آرام ہے کری پر بیٹے گیا۔ یقینا اس سے پرنشان دی ٹیس ہوتی کہ دو آگ میں گراتھا۔

"New Scienstist" میں ہدیمیان چھپنے کے چند ہفتے بعد جریدے نے ڈاکٹر سڈنی آلفورڈ کا ایک خط شائع کیا جوام یکہ میں دھا کہ خیز

۔ مادوں کاسب سے بڑا ماہر تھا۔اس نے انسانوں کے خود بخو وجل اُٹھنے کے کیسر کی ایک مکندتو ختے میش کی ۔

کبی بھی بری آنت کے اندر Anaerobic) میجن سے عاری تخیرا آتش کیر گیس کی کائی مقدار پیدا کروی ہے۔ مثلاً فاسفول پڈز سے بحر پور انڈ کے کھانے سے نارل میتھین اور ہائیڈروجن میں فاسفائن کی مقدار کائی بڑھ جاتی ہے (بلکہ فاسفوری ڈائی ہائیڈ رائٹ بھی) جس کے باعث گیس میں خود بخو و جلنے کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آلفورڈ کا اخذ کردہ نتیجائی واضح تھا: طالت اورجسانی کیمیا کا درست احزاج۔

#### را كھكا ڈھير

انسان کےخود بخو دجل اٹھنے کا خوفٹاک مظبر کم از کم گزشتہ 300 برس سے گر ماگرم

سائنسی بحث کاموضوع رہا ہے۔ بیش ترسائنس دانوں نے اس تصور کوم مفتکہ خیز قرار دیا اور میڈیکل ، کی زیادہ تر تراکب میں اس کا ذکر تک نہیں۔

روبید میں ماریوں دو یہ جسل میں و استعماد وں کیسز نے موقع کا معائد تاہم، پراسرارطور پر جلے ہوئے جسموں کے مینٹلزوں کیسز نے موقع کا معائدہ کرنے والوں کو قائل کرلیا کہ خود بخو ہ آگئے کے علاوہ کوئی اور وجیمکن نہیں تھی ۔ مگر بی مظہراس سے کہیں زیادہ عام ہے جننا کمدر یکارڈ زے لگتا ہے۔ پیشا لوجسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ پرائس نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ تقریباً چارسال بعد ایسا کیس ضرور دیکھتا

' مذاق اڑائے جانے کے خوف سے عمو آلوگ ان خیالات کود بالیتے ،جیسا کہ ادبی ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے۔1900ء سے پہلے کے ادب میں خودرواحتر ال (خود بخو د جمل جانے کے ) کے نومشہور حوالے ملتے ہیں اور نسبتاً کم مشہور تصانیف میں بھی پھے حوالے موجود ہوں گے مشہور کشاوران کے مصنفین کے نام درج ذیل ہیں۔

شُتَكُنُ ارونگ "Knickerbooker History of N. york" (1809ء)

تَعَامَسُ دِّى كُو كُمِيٍّ : "Confessions of an Opioum Eater" (1856ء)

> مارک ٹوئین:"Life on the Mississippi"(1883) چارکس برکوڈین براؤ:"Wieland"(1798) ہرمان میلول:"Redburn"(1849)

تىرى دى بالزاك:"Le Cousins Pons"(1847) الماكل ژولا:"Le Docteur Pascal"(1893)

کین سب ہے مفصل اور ادبی میانات حقیقی زندگی کے کیسز پرجنی ہیں۔ فریڈرک

Marryat نے (Jacob Faithful کے الندن ٹائمنر کی ایک الاورٹ کو بنیان ٹائمنر کی ایک رپورٹ کو بنیاد بنا کرائے ہیروکی مال کی موت بیان کی جورا کھ کا ڈھر بن جاتی ہے۔ میڈ یکل کے شعبے نے جب خوررواحر آق پر توجہ دینے کا اراد کیا تو Marryat کے بیان کردہ واقعہ کو پانچ خصوصیات کی وجہ ہے کا اسک کا درجہ دیا:

وہ بہت زیادہ شراب نوٹی کرتی تھی۔ آگ گئے کی دجہ بن سکنے والا ایک دیا موجود تھا۔ جہم کے ساتھ منسلک قابل احتراق چیزیں بشکل ہی جلی تھیں۔ اور چیکی را کھ کی ما قات موجود تھیں۔

مرنے والی عورت ضعیف تھی۔

قتل كاشيه

س کا سب مند ان کوزیر تحقیق لانے والا پہلامیڈ یکل مصنف تھا مس بارتھون تھا۔ اس خوررواحر ان کوزیر تحقیق لانے والا پہلامیڈ یکل مصنف تھا مس بارتھون تھا۔ اس نے 1673ء میں کو پہن تیکن سے "Acta" میں اس کے متعلق کھا۔ پھر 1725ء میں کول ملٹ کو Rheims میں جلا ہوا پایا گیا۔ وہ اپنی کری پڑھی تھی اور جوں کی توں رہی۔ اس کے شو برکوقتی کا ملزم تخبرایا گیا، لیکن اپیل کیے جانے پرعدالت میں کہا گیا

کہ موت خودرواحر ان کا نقیر تھی۔ یوں گفتی جوناس ڈولونٹ کواس حوالے سے تمام حستیاب شواہد جمع کرنے کی تحریک ملی۔ اس کی کتاب Spontaneis De " "1763incendiis Corporis Humanid" ورکی۔

> انیسویں صدی میں وکٹوریائی اخلاقیات پسندوں نے متیجہ اخذ کیا کہ: خود رو احرّ ان کا نشانہ بننے والے لوگ ہمیشہ نشنے میں وہت

حود رو احتراق کا نشانہ سنے والے لوک ہمیشہ نشے میں دھت ہوتے تھے اوران کے جمم اکل سے بھرے رہے تھے۔

بدشتی سے بیتھیوری درست نہیں .....اس قسم کا بلانوش خود کو آگ گئنے ہے بہت عرصہ پہلے بی مرگیا ہوتا۔ جیسا کہ منتشک تنتیش کار جونکل نے کہا:

> ''یقنیا اُلکس معاون عضر بنی ہوگی، البتہ انیسویں صدی کے نظر یہ دان اس کا مختلف کر دار تصور کرتے ہتھے کوئی نشتے میں مست تحقی آ گ کے بارے میں کم تناط ہوتا ہوگا۔''

کین 1746ء کے "Gentlemans's Magazine" میں رپورٹ کیے "۔
خودرواحتر اق کے مبینہ کیسز میں سے ایک الی عورت کا تھا جس کے جانے والوں
نے اسے بھی شراب کے قریب بھی جاتے نہیں دیکھا تھا۔وہ 62 سالہ کا کا وکش بایڈی
تھی جو 1731ء میں ویرو نے کے قریب جل مری۔وہ راکھ کا ڈھیر بن کررہ گی البتہ
ٹائٹیں اور باز وسیح سلامت رہے۔ دیگر چند کے علاوہ بایڈی کا کیس بھی خودرواحتر اق
کے متعلق کھی گئی کتب اورمضا مین میں باربارد جرایا گیا۔

### سيح وصول كي نبابي

خودرواحتر ال سے ہونے والی اموات کا ایک انو کھاومف میہ ہے کہ جب شطے اپنا کام کر چکیس تو باتی کی لاش جتنی بھی بھی ہو ۔۔۔۔۔!!! نہایت تیزی سے خراب ہوتی ہے۔ا یے کیمز کی ایک اور عجیب بات فرنیچر، کپڑے یاحتی کہ ملبوسات کا بھی بالکل جنات کاپیداُ گاردرت خمیک رہنا ہے .....اور 75 فیصدیانی برمشتمل جمم ان سب چیزوں کی نسبت کم قائل احتر اق ہے۔ مگروہ قطعی تاہ ہوجا تاہے۔

کچھ حصوں کی تباہی اس امر کے پیش نظر اور بھی پر اسرار ہے کہ جسم کوجلانے کے لیے بہت زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے ۔مثلاً لاشیں جلانے والی بھٹی میں درجہ حرارت 1700 ڈگری فارن ہامیٹ رکھاجا تاہے۔لیکن اگر کسی جسم کومسکسل آٹھ تھنتے تک 2000 ڈگری فارن ہائیٹ برجلایا جائے تب بھی قابل شاخت بڈیاں یاتی رہ جاتی ہیں۔ جبکہ خودرواحتراق کا شکار بننے والے لوگوں کی بٹریاں بھی تقریباً را کہ ہو تحكير - نيز لاشين جلانے والى بعثى مين مسلسل ايندهن والا جاتا ہے۔خودرواحتر ال میں انسانی جسم کوجلانے والا ایندھن کیا ہوسکتا ہے؟

متشكك محققين كاكہنا ہے كہ جم كى بلملق ہوئى چرني، بستركى جا دروغيرود بے كى بق جیسا کام کرتی اورآ گ کوجلائے رکھتی ہیں۔لیڈز یونیورٹی کے پیتھالوجسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ جی نے دکھایا کہ بیٹل کیسے واقع ہوسکتا ہے۔اس نے ایک ٹمیٹ ٹیوپ پرانسانی چ لی کالیب کیا، اے انسانی جلد میں لیٹا اور 8 ایج کمی شع بنا دی۔ تب اس نے اس كردكير البينااوربنسين برزكي مددية أك دكهائي- "مثع" كوة أك لكني من ايك منٹ اور پوری طرح حلنے میں کوئی ایک گھنٹہ لگا۔ ایک تکھے سے دی گئی ہوا کے باعث شعلہ تم یرآ کے بوھتا گیا۔ کین بدمظاہرہ ان کیسز کے متعلق کچھ بھی ٹابت نہیں کرتا جن میں لوگ بدیہا کی بیرونی ماخذ کے بغیر جل مرے۔اس سے رہجی وضاحت نہیں ہوتا کہ وہ اس خوفنا کے عمل کی ابتداء میں بی ہڑ بڑا کراٹھ کیوں نہ بیٹھے۔

"Mysterious Fires and Light" کے مصنف اور "Investingating the Unexplained"(1972ء)کےمعنف بالترتيب ونسنٹ اچ Gadolis اورآ ئيوان ئي سينڈر س نے ايک مکنه سلسله واقعات کا فاکہ پیش کیاجس کا بھیر خودرواحر ال کی صورت میں برآ مد ہوگا۔ اس کا آغاز انجاری کا جائے کے انہاری ایا ہے کہ اور جذبائی دیرے ہوا اور ذہن کی حالت منفی ہوگئی۔ پھر نظانہ بننے والے فضی کا بیٹا پولرم (تحول) اس اعداز میں متاثر ہوا کہ فاسفا چین، بالخصوص وٹامن B10 ..... اس کے پٹھے کے ٹشوز میں ترح ہوگیا۔ فاسفا چین ایک مرکب نائٹرو کھیرین اور خصوص حالات میں نہایت آتش کیرہے۔ شدیدین بالش، میکنگ طوفانوں یا ارضیاتی مرکزی سے پیدا ہونے والی الیکٹریکل تو انائیوں سے جنم لینے والی ایکٹریک تو انائیوں سے جنم

لیونگ سٹون جر ہارڈی تحقیق 1975ء کے "Pursuit" میگزین بی شائع ہوئی جس کی میں دکھایا گیا کہ خودرداحر اق کے بہت ہے کسر کرہ اوش کی مقاطیسیت بیل مقالی زیادتی کے ساتھ ہم وقوع سے ممکن ہے کہ کرہ اوش کی مقاطیسیت بیل اضافہ بیلی کے ایک گولے کی تشکیل بیل حصر دار ہوجو مائیکر وو بوادون اور ریڈار آلات بیل استفال ہونے والی ریڈ بولم میں ہیدا کر سکتا ہے۔ (ای لے عام کوگوں کی رسائی والے مقالت پر ریڈارا ریکو کی گرونجروار کے تولس اوراد فی ہائیں لگائی جاتی ہیں تاکہ مقالت پر ریڈارا ریکو کی گارونجروار کے تولس اوراد فی ہائیں لگائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی کام کرتے ہوئے طاقتور ریڈار کے قریب نہ جائیلی اورا تر آپ کا جگر نہ بھونا جائے) خودرواحر آتی کے ڈکار کچھافراد قالباً اندر سے با ہرکی طرف جلے تھے، کہ بھے دورکوش کی کائیکر دو بوتا ہی کار کچھافراد قالباً اندر سے با ہرکی طرف جلے تھے، کہ بھے

ایک نیما کم مادیت پندانہ کھتنظرے کہ خودرواحر آن منی پور چکڑ کے باتا ہو ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ نمی پور چکرجسم کا ''مرکو آگ'' ہے۔۔ مشرق طب اور آکو پیچر میں بیمرکز سینے کے نچلے حصہ میں بتایا جاتا ہے جہاں پہلیاں جدا ہوتی ہیں۔ کوئی ماہر یوگی اس چکر کو ترکت میں لاکر تاریکی میں بھی چکتا ہواد کھائی دے سکتا ہے۔ تبت کے Tumo دستور میں ایسے ماہر افراد کے متعلق بتایا گیا ہے جو عالم وجد میں ایسے اندرہے اتی زیادہ حرارت بیدا کرتے ہیں کہ اردگر دکی برف پگھل جاتی ہے اوراکٹر مشاہدے میں آیا ہے کہ خودرواحرّ اق کا نشانہ بننے والے افراد نے شاذ دیاور ہی چج و پکارکی ....شایدوہ بھی حالت وجد میں ہوتے ہوں گے!!

# آ زمائش بذريعه آك:

متشککین نے خودرواحر اق کے باعث ہونے والی اموات کے لیے منطقی تو ضیحات مہیا کرنے کی زبر دست کوششیں کیں ، اور بھی بھی اس میں کا میاب بھی ہو گئے کیکن کسی کے سامنے ممل میں نہ آنے والے داقعے پر دلیل بازی کرنا آسان ہے، بنبت ان موقعول کے جب لوگ شعلوں میں گھرنے کے بعد زندہ نی گئے ہوں۔ 15 نومبر 1974ء کوکیڑے کاسفری تاجر جیک اینجل جار جیا میں سوانا کے مقام پر Ramada سرائے میں اینے سفر گھر بردات گزادنے کے لیے رکا۔ ایکے روز بیدار ہونے پراس نے اپنا دایاں ہاتھ جلا ہوا دیکھا جس پر آبلے پڑے ہوئے تھے۔اسکے علاوہ چھاتی، ٹانگ، ران، مخنے اور پشت بربھی جلنے کے نشانات تھے۔اس نقصان کے باوجودا ہے کوئی در دمحسوس نہ ہوئی اور بستر کی حادریالباس پر کوئی نشان نہ تھا۔وہ ہوئل کی بلڈنگ میںلڑ کھڑا تا ہوا پھرنے لگا اور بیہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر وہ ہیتال میں تھااورا سے شدید در دہور ہی تھی۔ڈا کٹروں نے کہا کہ جلنے کاعمل اندر سے ہوا تھا۔ لیکن بینہ تایا کہ کیے۔اس واقعے کے نتیج میں ایجنل کا ہاتھ اور بازو کا اگلا حصہ کا ٹنا پڑا۔ جارجیا کی ایک مشہور لا ءفرم نے ایجنل کے موبائل گھروالی نمپنی پر 30 لا کھ ڈالر ہرجانے کا دعویٰ کردیا، کیکن دوسال پرمحیط تفتیش کے باوجود آگ کی وجہ معلوم نہ ہوسکی، حالا نکدمو بائل گھر کا ایک ایک حصدا لگ کر کے جانجا گیا۔

9 اکتوبر 1980ء کو امر کی بحریہ کی سابقہ خاتون پائلٹ جینا ونچسٹر ایک

دوست لیز لی سکاٹ کے ہمراہ گاری ڈرائیوکر کے فلور ٹیرا جارتی تھی۔ا چا تک مس و چیسٹر کے جسم سے پیلے شعلے نگلے۔مس سکاٹ نے انہیں ہاتھوں سے بجھانے کی کوشش کی۔ شعلے بچھ تو گئے مگر مس و چیسٹر کا 20 فیصد جسم جل چکا تھا۔اس کا دایاں کندھااور باز و،گردن، پہلو، پشت اور پیٹ کے علاوہ چھاتی کو بھی نقصان پہنچا۔ بعد میں اس نے بتایا:

> '' پہلے تو میں تجی کہ کوئی منطق وضاحت ال جائے گی، کین ایسانہ ہوا۔ میں سگریٹ نہیں پی رہی تھی اور شیشے بڑھے ہوئے تھے، لہٰذا باہر کے کئی چیز نہیں آئی تھی۔ کاربالکل بھی نہیں جلی تھی۔'' پولیس نے تقد لین کی کہ کار کے اندر گیسولین کا شائبہ تک مذتھا۔

'' جب کوئی بھی وجہ نہال تکی تو میں نے خودروانسانی احتر ا آ کے متعلقہ میں ''

متعلق سوجا۔'' 197ء کے موسم بہار

1978ء کے موسم بہار میں مشہور ومعروف تفتیق صحافی بہری ایش بروک زخی نا نگ کا علاج کروانے کے لیے لندن کے رائل فری ہا سچال میں گیا ہوا تھا۔ پھروہ ایک ساتھی صحافی بیٹر کروانے کے لیے لندن کے رائل فری ہا سچال میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک بروک نے اعلیٰ بروک نے اعلیٰ بروک نے اعلیٰ بیٹر بیٹو ہاری۔ اس کی پٹی کی ہوئی نا نگ سے الیش بروک نے املے کر گیا۔ ایر جنسی روم میں برحواں اٹھ رہا تھا۔ کنز لے اسے دوبارہ میتال لے کر گیا۔ ایر جنسی روم میں برحواں ڈاکٹر وں نے دیکھا کہ اگر چیہ پٹی جوں کی تو آتھی ، لیکن کی چزنے ایش بروک کی نا تک و جلاکر ہٹری تک ایک سوراخ بناویا تھا۔ لیکن الیش بروک کے بیان کے مطابق ڈاکٹر وں نے کہا کہ صرف لو ہے کی کوئی گرم سرخ سلاخ یا گوئی ہی اس

19 سالدكېيونرآ پريٹريال بائيز (جوسگريث نيس پيتاتها)مشرقي لندن كى ايك گلي

یس جاتے ہوئے اچا تک جل گیا۔ میری 1985ء کا واقعہ ہے۔ اس نے بتایا۔

"دیوں لگا جیسے جیحے تجی ہوئی بھٹی میں چینک دیا گیا ہو۔ بمری

بازو میں یوں محموں ہور ہاتھا جیسے کی نے کندھوں سے لے کر

کا کیوں تک گرم سلانیس ڈال دی ہوں۔ میرے گال تپ رہ

تھے اور کا ان چی بھی سننے سے قاصر تھے۔ چھاتی پر جیسے کی نے

کھولتا ہوا پانی ڈال دیا تھا۔ میں نے بھا گئے کی کوشش کی ، کہ جیسے

ان شخاوں سے دور بھاگ جاؤں گا۔ جھے اپ د ماغ میں سے

لبلوں کی آ وار آئی۔"

آخر کاروہ کچھا کچھا ہو کرزین پر لیٹ گیا۔کوئی آ دھے منٹ بعد شطے اچا تک بجھ گئے۔ ہائیز لندن ہائیٹل مبنچا اور علاج کروایا۔

دنیاوی آفات کے پیچیشرانگیز قوت کارفر ما ....!!!

خودرواحر ان کا نشانہ صرف انسان ہی نہیں بنتے۔ بیکیسز غالبًا آسیب کی ایک آشٹیں صورت ہیں۔ان کا نشانہ عمو ما (ہمیشہ نہیں) کوئی بچہ بنمآ ہے اور اس دوران وہ قریب پڑی چیز وں کوجلانے کے قابل ہوجاتے ہیں۔

اس فتم کے کیمز نے لوگوں کو بیمو پنے پر مال کیا کددنیا کی آفات کے پیچے در هیفت کوئی شرائلیز قوت کار فرماہے۔

#### شعلەغضب

1971ء اور 1975ء کے درمیان منز بار پرا بولی نے متعدد موقعوں پر اپنے غضب کی آگ برسائی۔

اگست 1971ء میں پہلی مرتبہ آگ اس وقت لگی جب گلوسیسٹر شائر میں بر کلے

ہوٹل کی انتظامیہ نے مسز بار برا کو برطرف کر دیا (وہ باور چی خانے میں ملازم تھی ) اگلا واقعهای سال نومبریین سینٹ ہلٹراسکول (برج واٹر) کی ڈارمیٹری میں پیش آیا۔سز بار براو ہاں کام کرتی تھی اور ایک روز قبل اس کا انتظامیہ ہے جھگڑا ہوا تھا۔ تیسرا واقعہ 1973ء کے ایسٹر کو ہاتھ مائی سکول فارگرلز (سامرسیٹ) میں ہوا۔سنر ہار ہرانے بتایا: ''چونکدایک روز پہلے تگران کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی، اس لیے پولیس نے جھے جلانے کی کوشش کی تھی۔'' چوتھی، یانچویں اور چھٹی مرتبہ سوان ہوئل گلوسیسٹر شائز میں '' آگ'' گی۔ ہوٹل کے احاطے میں کھری ایک کار شعلوں میں گھر گی اور دو دن بعد فرنیچر کے سٹور میں شعلے بھڑک اٹھے ۔منز بار برا ہوٹل ہے چکی گئی اور ایک مرتبہ پھر آ گ لگی ۔ آخری واقعہ Devon کے ہول میں ہوا۔ اکتوبر 1975ء نے اوائل میں مزبار براکونوکری سے جواب ل گیا: ایک روز بستر کی جاور میں براسرار طور برآگ لگ گئے۔اس نے آ گ بچھانے میں مدودی لیکن پولیس نے ایک مرتبہ پھراہے شامل تفتیش کیا۔اس نے تسلیم کیا کہ شطے ایک تلخ کا ای کے بعد لگے تھے، لیکن تم کھائی کہ آ گ لگانے میں اس کا ہاتھ نہیں۔

'' كاش مجھ پرالزام لگتااور ميں خود كو بےقصور ثابت كرسكتى ۔''

### أتثيلاكا

سبھی پرامرار آتش زدگیاں غصے کا نتیجہ ہونالاز می نہیں۔اس حوالے ہے بینیڈیٹو سوپیو کی صلاحت 1982ء میں منصد شہور پر آئی۔ وہ روم کے قریب فور بینا کے ایک بڑھئی کا بیٹا تھا۔نوسال کی عمر میں وہ دانتوں کے ایک ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں جیٹھا ہوا رسالہ پڑھ رہا تھا کہ اچا تک اُس میں آگ لگ گئی۔ پچھ ہی روز بعد ایک مجج بیدار ہونے براس نے بستر کی جاور کوجلا ہوا یا اور اس کا اپنا جسم بھی تھلسا ہوا تھا۔ بینیڈیٹو نے اپنے بچاکے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ایک پلاسٹک کی چیز کو گھور اتو اس میں آ گ لگ گئ۔ وہ جہاں بھی جا نافر نیچر، آس پاس کی چزیں دغیرہ سلگے لگتیں۔

آگ گئے کے ماتھ بی انو کھ الکیٹر و میکنیک میٹلز بھی پیدا ہوتے۔ بیڈیڈ یوک قرآب رکھے ہوئے الکیٹر یکل آلات میں گر بر ہوتی اوراس کے گر ک بخل بھی متعدد ارفی ہوئی۔ چوٹی کے ڈاکٹر وں نے لاکے کا معائنے کیا گرکی نتیج پر یہ پی ستھ کیا ہوئی۔ چوٹی کے ڈاکٹر وں نے لاکے کا معائنے کیا گرکی نتیج پر یہ پی کے لیے اس مقلم کو ''فیر شیطانی'' قراد دے کر بیلڈ یو کے والد ین کو کی گرامت دلائی۔ ایک اور ''آتیس لڑکا'' مئی 1987ء میں روی اخبار ''کی شرمزی بنا۔ 13 سالہ ماشا کی موجود گی میں فرنیچر، کپڑے اور دیگر اشیاء میں آگ لگ جاتی تھی۔ کوئی 1000 مرتبہ آگ گئے کا سلملہ نو مرسی میں مرور کے مور دومرے لاکے کی ڈول میں آگ لگ گئے۔ جب ماشا قریب ہوتا تو مرجود دومرے لاکے کے کپڑول میں آگ لگ گئے۔ جب ماشا قریب ہوتا تو مرجود دومرے لاکے کے کپڑول میں آگ لگ گئے۔ جب ماشا قریب ہوتا تو مرجود دومرے لاکے کے کپڑول میں آگ لگ گئے۔ جب ماشا قریب ہوتا تو

آتش مزاج آيا

عالیہ برس کی عالبًا مشہور ترین "آتش مزان" "خصیت کالش آیا کرول کو کہن کی ہے۔ 1983ء میں آگ لگانے کے جرم میں اٹلی کی عدالت میں بالیا گیا۔ 2 آگست 1982ء میں آگ لگانے کے جرم میں اٹلی کی عدالت میں بالیا گیا۔ اس کروں کو اور آبر کے کا لئے میں آگ لگا کرائے آل کرنے پر تین سالہ اطالوی بچ (جس کی وہ آیا تھی) کے پالنے میں آگ لگا کرائے آل کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ ایک دات آل کی کے داوا کے کرے میں بھی ای قسم کی آگ گئی۔ دونوں موقعوں پر کیرول گھروالوں کے ساتھ کھانا کھا دی تھی اور آگ گئے والی جردان پر الزام عاکم کیا کہا کی گائی۔ والی جردان پر الزام عاکم کیا کہا کہا گئی۔

مقدے كا آغاز 12 دىمبر 1983ء كولائيوورنو ميں ہوا۔ كيرول كے سابقہ مالك

ر بی نے بتایا کہ وہ کام سے ناخوش تھی۔ گھریں نامعلوم وجوہ کی بنا پر کی مرتبہ آگ گئی ہے نہ نے بتایا کہ وہ کام سے ناخوش تھی۔ گھریں نامعلوم وجوہ کی بنا پر کی مرتبہ آگ گئی تھی اور نو کر انی روز انے میڈونا کی مورتیاں دیوار سے نیچے گر جانے ، کیرول کے قریب ہونے پر بخل کا میٹر تیز کی سے گھوشے اور میزوں پر دکھی چزیں نے گڑ پڑٹ نے کے متعلق بتایا۔ کیرول جب بھی مسزر بی کے دوسالہ بیٹے کو چھوٹی تو وہ دو نے لگا کہ وہ السال میں ہے۔ یہ سب Poltergeist نعالیت کی کلائے مثالیں ہیں۔

بایں ہمہ، کیرول کوالقد ام آل کی لمزم قرار دے کراڑ ھائی سال کی قید سنائی گئی۔ تا ہم وہ جلد ہی رہا ہوگئی کیونکہ مقد ہے کی کارروائی میں 16 ماہ گز ریچھے تھے۔ اگلے روز وہ ایبرڈن میں واپس چلی آئی۔ فیصلہ شاید تا گزیر تھا: اس میں ایسی عورت کو قید کرنے کی تشویش ہے گریز کیا گیا جوآگ گئانے کی بیرانا رال الجیت رکھتی تھی۔ دستھ

جنى كمثن

ر یکارڈ یں ایے گھروں کے متعدد کیس موجود ہیں جو مبینہ طور پر خود بخو دجل گئے تتے۔

6 اگست 1979ء کوفرانس کے علاقے سرون عیں ایک لاہوری فاندان نے اپنی زمینوں پر ایک فائدان نے اپنی زمینوں پر ایک فائل پڑے فارم ہاؤی میں سے دھواں نظتے دیے ا آگ بجمادی گئ، لیکن دو گھنے کے اندر اندر مزید دو مجلہ پر آگ لگ گئ۔ اس مرتبہ فاندان کا نیا فارم ہؤک ن نشانہ بنا جو پر انے والے کے بالقائل تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد کے ایک ماہ کے دوران گھر میں 90 مرتبہ پر امراد آگ گی۔ کچھ دیر کے لیے فارم کے قریب 20 پیر رواد بنظائے گئے، لیکن 24 گھنے مسلسل گرافی کے باوجود انہیں کوئی آگ لگا خوالا مشتیر میں فظائے گئے، لیکن 24 گھنے مسلسل گرافی کے باوجود انہیں کوئی آگ گئے والد مشتیر میں نقلے میں تو لیے، چاور یں، کپڑے اور فرنچر جل گیا۔ پہلے دھوئیں کی بو

ہے پہلے ہی آ گ بھڑک اٹھتی۔

الاہوری خاندان میں 59 سالہ ایڈورڈ، اس کی بیوی میری لوائزے، دو بیٹے 29 سالہ ایڈورڈ، اس کی بیوی میری لوائزے، دو بیٹے 29 سالہ ایڈورڈ سالہ کے پالک بیٹی میشیل 6 سال قبل ان کے پاس رہنے آئی تھی۔ 'بہت سے Poltergeist کیسز میں جنی آئی میں نہیں ) کیس مزید معلومات کے بیٹیراس کیس کے متعلق کچے کہنا فضول ہوگا۔ متعلقہ پولیس افرادر تفقیق کی دونوں ہی آگ گئے کی وجہ جانے میں ناکام رہے۔ کیرول کو میٹن کی طرح دونو جوانوں کو قربانی کے کبرے بناکر گرفتار کیا، ان پر مقدمہ چاایا اور جیل میں ڈالا گیا، حالانکہ کوئی شہادت، مینی شاہد یا ہر کی گرک موجود نہ تھا۔ لیکن دکام کی انا مجروح کے بیٹون دیا گئے۔ ان کو معاف کر کے رہا کردیا گیا۔

لیکن کچھ کیسر میں آ گ گلنے کی وجہ کے طور پر کوئی Poltergeist عضر دلچیں یا کوئی اور بدیمی فطری یا پیرانار الی ویزئیس ملتی ۔

وی دوبد بہتی سری پی بیان میں بہتیں اور اس اور اس کی بیال کے والس ولیم اس کے چار کس ولیم اس کے اپنی بیوی کو مدو کے لیے چلاتے سنا۔ چار اس اور اس کی بیٹی بھاگ کر اوپر دانے کمرے میں پہنچ تو منرو لیم س شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔ انہوں نے فور ان س کا اس اتا را دور سے کسی شعلے کے قریب نہیں کھڑی تھی اور نہ بی اس کا لباس کسی آتش کمرے میں ایک بستر اور دوسرے کمرے میں پردوں کو آگ کی گئی ۔ کچھ عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ کپڑوں کی الماری میں لؤکا ہوا مسرو کیم سن کا فراؤ رجل الحق ہوا گئی۔ مسرو کیم سے میں ایک بستر اور دوسرے کمرے میں پردوں کو آگ کیگئی دوران اوھراؤھر متعدد مرتبہ آگ گئی۔ مسرو کیم سے خوان اوھراؤھر متعدد مرتبہ آگ گئی۔ مسرو کیم سے خوان کی دوران اوھراؤھر متعدد مرتبہ آگ گئی۔

1990ء میں شال اٹلی کے ایک گاؤں San Gottardo کے تمام مکانات

انجانی آگ کی لیٹ میں آ گئے۔ بھی کے تاریکھل کے اور برتم کی چزیں جلنے لیں۔ گاؤں والوں نے طبیعت خراب ہونے ، پیٹ میں ورواٹھنے اور جلد برجکن ہونے کی شکایت کی ۔ لوگوں نے اُڑن طشتر ہوں، اہل مریخ اور قریبی امریکی مواصلاتی اڈے میں ہائی یا ور جزیروں سے پیدا ہونے والی فالتو بھی کومورد الزام تھرایا ۔ تغیش کرنے والول كى يورى ايك فوج آئى الكن كوئى جواب ندل يايا\_

يكيمز بحى خودرواحتراق كيمزى طرح بنوزهل طلب بين-

## ذرا مخلف تم ك معتكر (Poltergeist)

12 مارچ1985ء کو Abidjan شہر (مغربی افریقہ) کے ایک گھر کے لوگوں نے د لواروں میں سے خون بہتے و کیھا۔ کیڑے، باور جی خانے کے برتن بخسل خانداور کچھ در وازے خون کی چھیٹوں سے جر گئے ۔ مزید خوفتاک بات ریکہ جب گھر والوں نے گھر میں اوھراُ دھر جا کرد یکھا تو ان کے قدموں کے نشان بھی خون جیسے سرخ دکھا کی ديئے۔ تاہم كسى ايك فرد كو بھى زخم نه آيا اور نه بى چوٹ كى \_ تتمبر 87 ميں اوسط عمر كا ایک جوڑا،مشرولیم ونسٹن اوراس کی ہوی نے جار جیا میں واقع اینے گھر میں خون کے نہایت تیز فوارے نگلتے دیکے۔ گھر کے کئی کمروں اور فرشوں برنجانے کیے خون کے فوارے چیوٹ گئے۔ایک خوفناک موقعہ پرمٹر ڈسٹن نے جب ہاتھ میں سے نکل کرتو لیے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ خون سے بھیگا ہوا تھا "میری بیوی اور نه بی میرے جسم سے خون بہدر ہاہ اور کوئی بھی شخص وہاں موجود ہے''مسٹر نسٹن نے کہا۔ کہانی کی صدافت کا اندازہ اس امر سے ہوا کہ تجزیہ کے بعد وہ انسانی

خون 'O گروپ' فکل ،جبكه مسر اور مزنسن ك خون" كروب A" كا تعاد تو وو''0 گروپ'' کاخون کہاں ہے آ گیا؟

### جنسي گزيرد

اس کا سوال کا ابھی تک کوئی جوابنہیں دیا جاسکا کہ'' بھتنے'' (Poltergeist) کہاں سے آتے ہیں۔ اگریزی میں بھتنوں کے لیے استعال ہونے والا لفظ Poltergeist اصل میں ایک جرمن لفظ ہے جس کا مطلب ' شور محانے والی روح" بنآ ہے۔ کوئی روح یا کسی شخص کی ذہنی حالت یا جذبات (ابھی تک نا قابل توضیح) اورتوا نائی کی تشلیم شدہ سائنسی صورتوں کے درمیان رعمل ملوث ہے پانہیں؟ دوٹوک صداقت یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بھتنے کیے عمل کرتے ہیں یا وہ کچھ مخصوص لوگوں کو ہی کیوں تنگ کرتے ہیں؟ پیچی کسی کونہیں معلوم کی آیا وہ کسی فرد ہے براہ راست طور پرمتاثر ہوتے ہیں، یا متاثر ہمخص کسی علیحدہ ہستی کو'' بلالیتا'' ہے جواس کے ایمایر عمل کرتی ہے۔نفسیاتی ماہرین اس مسئلے ہے اپنی لاعلمی کوتسلیم کرتے ہوئے اب "RSPK" (RSPK) "Repetitive Spontaneous Psychokinesis" ک اصلاح کے ذریعہ بھتنے والے کیسر کو بیان کرتے ہیں۔ RSPK کامفہوم پر بنمآ ہے: نفسیاتی علت ر کھنے والے طبعی نتائج کا ایک سے زائد مرتب اور کسی کے دانستہ ارادے کے بغیر واقع ہونا۔ کئین بیددرست ہے کہ بھتنوں کی سرگری کا تحورا کشر نوجوان بچے ہی رہے ہیں،
بالخصوص عفوان شاب کے دونوں میں کچھولوگ اس موقع پر پریشانی نے نہیں گزرتے
اور کچھ صورتوں میں داخلی گڑ ہز بیرونی دنیا میں بذکتی ہے اور قریب ترین لوگ نہایت
پریشان کن متائج کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن تمام بھتنوں والے واقعات کی وضاحت
ای بنیاد پرنہیں کی جا سکتی، بالخصوص اس صورت میں جب کوئی قابل اعتراض شخص
موجود نہ ہو۔

روساوی اختراری موجودگی انتخاری موجود بین جوتبه میں جنی اختفاری موجودگی انتخاری موجودگی اختفاری موجودگی کی جانب سے اشارہ کرتے ہیں۔ بندش حیش کے مرحلے سے گزرنے والی پچھ تورتیں بھی اس تجرب سے گزرنے والی پچھ تورتیں بھی اس تجرب سے گزرنے والی پچھ تورتیں بالغ انسان بھی بھتے بن سکتے ہیں۔ 1980ء کی دبائی میں محقق اینڈر یوگرین نے سامرسید، انگلینڈ کے چار افراد پر شمتل ایک گھرانے کے متعلق بتایا جو '' ہر شم کی مفرانے کے متعلق بتایا جو '' ہر شم کی مفرانے کے متعلق بتایا جو '' ہر شم کی مفرانے نے متعلق بتایا جو '' ہر شم کی مفرانے نے متعلق بتایا جو '' ہر شم کی مفرانے نے موالی میں ممکن نظر آ تا تھا۔ انجام کاریا چلاکراصل میں ان کا 40 سالہ باپ ساری کو مرض میں میتلا ہوا اور پھر مرز ہو گا ہے۔ اس کا نفسیاتی ہر یک واؤن ہونے والا تھا کہ نفسیاتی گڑ برد ہونے گئی۔ موزوں طبی دیکھ جوالی ہے کہ بردرگ تی۔

بہت سے معاملات میں انسانوں کی بجائے جگہیں مسئے کا مرکز ہوتی ہیں .....اور
کونس یا پلک ہاؤسٹگ پر دجیک اس تم کی عام ترین جگہیں ہیں۔ برطانیہ میں کیے
گئے ایک تجزیہ کے مطابق تمام نصافی گڑ بر کے واقعات میں سے 86 فیصد میں کونسل
ہاؤمز والے لوگ ملوث تھے۔ اس کا لازی مطلب بینیں کہ ملوث گھرانے اپنا معیار
حیات بلند کرنے کے لیے مصنوی مظہر چیش کر رہے تھے۔ گھر بد لنے، اہل خاند کے

ساتھ افرادی جذباتی تنازعات یا حتی کہ نئے گھر اور گردو پیش سے نفرت کا امتزاج بیرا نارل مظاہر کو تحریک دے سکتا ہے۔

### ناشا ئستة حضوري

کھے زیادہ اوٹ پٹا مگ بھتنوں والے کیسز میں غیر مجسم روحوں کی بدیمی حضوری ملوث ہوتی ہے،اوران میں سے کچینهایت غیرمتوقع طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔

مثلاً 1979ء کے اوائل میں ایک بھتے نے Devon مثلاً 1979ء کو اوائل میں ایک بھتے نے Inn کے مقام پر بوتلیں اور آ رائی سامان اوھر اوھر کرنا شروع کر دیا، کین بعد میں زیادہ ناشا کنته انداز اپنایا۔ایک روز مالک مکان عورت کے گھر والے باہر گئے ہوئے سے کہ ایک گلدان میں ہل جل ہوئی، کین اس میں موجود پانی '' غائب'' ہوگیا۔آ خر مالک مکان کولگا کرکسی نے بچھے سے اسے گئے لگایا ہے، طالا تکہ بیچھے کوئی بھی موجود میں تھا۔وہ تیزی سے بیچے بی گھر کوئی بھی نظر خدآیا۔

ایک اور شہوت پرست بھتنے نے بولٹن، لکا شائر کے ایک ہوگل میں اور هم
پایا ..... وہ بہوں میں سے بیئر ختم کر دیتا یا پھر او نئیاں کھول دیا کرتا تھا۔ جولائی
1929ء کی ایک رات کو ما لک بار برا بارنز نہانے کے لیے شسل خانے میں واخل
ہوئی ہی تھی کہا ہے لگا جیسے کوئی اس کے کولیوں کو سہلار ہا ہو۔ وہ تھی کہ شوہر ہے، اور
کوئی اعتراض نہ کیا ۔ گر جب بلٹ کر دیکھنے پر کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس کے رو تکئے
کوئی اعتراض نہ کیا ۔ گر جب بلٹ کر دیکھنے پر کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس کے رو تکئے
کوئے ہو گئے ۔ وہ اطمینان کرنے کے لیے خو ہر کود کیھنے گئی۔ گر وہ سار اوقت بار
میں بی رہا تھا اور اب بھی وہیں تھا۔
میں بی رہا تھا اور اب بھی وہیں تھا۔

کچھ بھتے شہوت پہند ہیں تو کچھ دیگر اسے حنت ناپئند کرتے ہیں۔ ہر دو مسورتوں میں ان کی حرکات لاشعوریا دبائے ہوئے تخلیات یا خوف یا حق کمر کر اہت کی عکا می کرتی ہیں۔

سہا گراتیں بالخصوص ناتجر بے کارعورتوں کے لیے بیسب بچھ سامنے لاعتی ہیں۔

نیز شدید و تنی دباؤ کے دوران بھی ایسا ہونا ممکن ہے۔ مثلاً 17 سالہ دلین ڈین Mikloz بیاہ کر بالکل نے فلیٹ میں آئی۔لہذا یہ مین ممکن تھا کہ کوئی نہایت بجیب واقعہ مہاگ رات کی سرتوں کو تاہ کرڈالے۔

واحد مها الدائي مركون وباه دوائے۔

نوم 1978ء میں ڈسی اوراس کا خوبر نافتیم پٹن شائر Raunds کے مقام پر
نے فلیٹ میں سہاگ رات منانے کے اور بستر پر لیٹے۔ اچا یک ڈسی کو بیت ٹویش
ناک احباس ہوا کہ وہ اکیلینیں ہیں۔ جب شو بروبی کا کہ کوئی اے گلے
کے پکڑ کر بستر سے نیچے تقسیٹ رہا تھا۔ لیکن کرے میں نو بیابتا جوڑے کے علاوہ اور
کوئی بھی نہیں تھا۔ بحبت کی تمام لذت کا فور ہو جانے پر دونوں نے جلدی جلدی میلان
کوئی بھی نہیں تھا۔ محبت کی تمام لذت کا فور ہو جانے کیر دونوں نے امدی ملدی کیرے بیٹ نور ہو بیابتا ہورہ کی تھا۔ اور وہاں نے اور وہاں سے فکل گئے۔ چونکہ تملہ آوردکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے
فوری تیجہ بین نکالا گیا کہ وہ کوئی حاسد بھوت تھا، لیکن یا لک مکان نے اصرار کیا کہ
فلیٹ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ پٹی ٹیس آیا تھا۔ افسوں کہ میں اس بارے میں معلوم
نہیں کہ کہ آیا دونوں میاں بودی کو اور بھی کی موقعہ پر بینی تجربہ ہوایا نہیں؟

سی صدید پر درون پی میدن دوابروں میں مرحلہ پر جہا بر جداویا عین اللہ کی مقتلہ ہے کہ آیا یہ کی میں محلوم کرنا مشکل ہے کہ آیا یہ کی جستنے یا پھر آسیب کا کام ہے۔ جب جائے وقوع کوئی کونسل ہاؤس ہوتو حقیقی یا تصوراتی میں تعینوں پر الزام عائد کرنے والے خصی کومعاف کیا جاسکتا ہے اور مندرجہ ذیل کیس میں مجھد گیروں کو کم از کم مکمن بناتے ہیں۔ لیمن کیس کی ''علامات'' کو بہ آسائی آسیب پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ گر ایسا کہنے کا مطلب محض ایک ما معلوم کو دوسرے نامعلوم کے مساتھ تبدیلی کردیتانی ہوگا۔

1978ء میں 57 سالہ مال بھی 24 سالہ بیٹا، باپ اور بیٹوں (20 سالہ ویلری اور 19 سالہ مارگریٹ ) پر ششتل ہارڈ کی خاندان شاکٹن Teesside کے ایک کونسل ہاؤس میں مقیم تفا۔ انہیں حجیت ہے آنے والی دھادھم کی آ واز وں نے پریشان کیا، کیکن بیآ وازیں ان کے مقابلے میں بچو بھی نہیں تھیں جو بچوعرصہ قبل مکان کی مرمت کے دوران آئی تھیں۔ایک رات کو مارگریٹ اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اپنے بیڈ روم کی بیرونی طرف سے بھاری بحرکم چیز گرنے کی آ واز آئی۔ تب بیڈروم کا درواز ہ خود بخود کھل گیا۔ مارگریٹ کا بستر لرزنے لگا۔ تب اس کے بستر کی چادریں آ ہستہ آ ہستہ او پراٹھیں۔انسانی ہاتھ جیسی کوئی چیز اس کے شانوں کو سہلانے کے بعد سامنے والی طرف سے نائی کے اندرگئی اور بچر ناٹگوں کے درمیان د بک گئی۔خوفز دہ مارگریٹ میں بلنے کی سکت بھی ندر ہی۔

### عناصر كي علامات

ما سری معلومات بارز او کردرمیان تعلق کے دوالے سے کافی کچھ جانے بخیر، یا بارڈ ی خاندان بل افراد کے درمیان تعلق کے دوالے سے کافی کچھ جانے بخیر، یا مارگز متعلق معلوم کیے بغیر سے قیاس کرنا بھی مامکن ہے کہ النا و دست دراز بول کا محرک کیا ہوگا۔ نفیالی محقل جو کو یہ Joe Cooper نے متاثرہ خض کے تعلقات کی نوعیت جانے کی اہمیت کے متعلق بھی بھی رائے دی۔ اس نے کے تعلقات کی دوائز میں یارک شائر کے ایک ہوٹل کے مالک بوڑھے یہ آسیب

کے حملوں پر رپورٹ تیار کی۔اس کے الماری میں لئکے کیڑے جل جاتے ، ہوٹل کے لا وُنجُ میں چیز وں ہے دھواں نکلنے لگتا اور فینچی نے پیانو کے کو پر برخراشیں ڈال دیں۔ کیکن سب سے عجیب وغریب بات تھی کہوہ اپنے بستر میں لیٹا ہوتا جب یانی کی ایک بوچھاڑ اے بھگو دیتے۔ معے کی گہرائی میں بینچنے کی متعدد کوششیں ناکام ہو کیں۔ بدروهیں بھگانے کی کارروائیوں سے کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ ایک روحانی عال نے نشان دی کی پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک سیابی سے مخبر سے ایک ملازم کا گلا کا ٹ دیا تھااور بیوا تعہ ہوٹل کے بال میں چین آیا۔لیکن پرانے مقامی اخبارات اور نہ ہی ضعیف لوگوں ہے اس کی تصدیق ہو تکی لیکن اگراہیا ہوا بھی تھا تو یہ کر دار ہوٹل کے ایک اور حصے میں رہنے والے بیچارے بوڑھے کوآ گ اور یانی سے کیوں پریشان کر ر ہے تھے؟ سادہ ی علامتی سطح پر اس کا کوئی مغبوم نہیں، بشرطیکہ ان کے ناموں ک درمیان کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ اس نتم کے ایک رابطے کا تصور کر سکتے ہیں۔مثلاً ایک ویٹر کا نام پیج اور بوڑھے کا نام باکس تھا۔لیکن نوکر اور سیابی دونوں ہی ایک روس ک عامل کے خیل کی بیدوار ہونے کے باعث پیفیش لا حاصل تھی۔

ے میں ہے۔ کو بوڑھے آ دی کو کمرہ بدلنے کا مشورہ دیا۔ اس کے باوجود مسائل میں پکھے کی شآئی اور قینچیاں بدستور ہوئل کے بیانو کو ٹراب کرتی رہیں۔

ی شا کا در مین چیاں بد سور ہول نے بیالو لوٹراب کری رہیں۔
کمرہ بدلنے کے کوئی ایک ماہ بعد خبر آئی کہ بوڑھ کی بیوی فوت ہو گئی ہے وہ کائی
عرصہ ہے ہیتال میں کو مامیں تھی۔ بوڑھ نے یا کیس کی تغییش کرنے والے کی بھی
اور شخص نے اسے امر پرغور نہیں کیا تھا تا ہم ، بوڑھے کی بیوی کو ہیتال میں داخل
کروائے جانے کے بعد بی بھتنے نے شکلات پیدا کرنا شروع کی تھیں اور اس کی
وفات کے ساتھ بی سادا مسلوح ہوگیا۔

آپ بس بھی سوچ سکتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کا باہمی تعلق کس نوعیت کا تھا۔

پوڑھے نے بھی کمی کو بیوی کے متعلق نہ بتایا اور اکیلا ہی اس سے ملنے جاتا۔ وہ اپنے لباس پر آگ اور پانی کی علامات بناتی تھی (اور شاید صلیب کی صورت بیس قبر ستان کی علامات بناتی تھی (اور شاید صلیب کی صورت بیس قبر ستان کی عبت کی آگ بیس بیس رہی تھی: اور ای لیے آگ تھی شاید پوڑھا نہ صرف بیوی سے لا عبت کی آگ بیس اور ای کیے آگ تھی شاید پوڑھا نہ صرف بیوی سے لا یہ ایک کی آز مائٹوں سے گزرتا پڑا۔ کون ہے جو اس کی تقدیق کر سے؟ تاہم اگر براے میں مزید کی تعدیق کر سے؟ تاہم اگر بارے بیس مزید کی معلومات حاصل کر لیتے .....اور ہم بھتنوں کے طور طریقوں کے بارے بیس مزید کی معلومات حاصل کر لیتے .....اور ہم بھتنوں کے طور طریقوں کے حوالے ہے۔

توجهطلب

مشہورنفیاتی محقق ہیری پرائس نے بھتنوں کی صفات کچھاس طرح بیان کیں:
"برخواہ، تباہ کن، شور کرنے والے، طالم، خبیث، چورصفت،
نمائش لبند، بے مقصد، مکار، کینہ پرور، متکبر، ستانے والے،
انقام پرور، بےرتم، یادسائل اورعفریت نما۔"

اسقام پرورہ بےرم ، بادساس اور مقربت نما۔" بیالفاظ کسی تھیساری کے ملکتے ہیں۔اور مِعتنوں کی ایک وسیح اکثریت اس تعریف پر پورااتر تی ہے۔

پیروسر میں ہے۔ ایک اور کھا ظ ہے دیکھا جائے تو غصے اور غضب کے عالم میں انسان کا ایک اپنا طرز عمل بھی ایسا بی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اپنے اوپ، ناانصافی پر، جذباتی بلیک میل پر، ناممکن حیثیت پر غصہ بیا مرغیر متعلقہ ہے کہ آیا اس تم کا تجزیہ درست، ایمان داران، جایا معروض ہے کہیں۔ یقیقا غیر جانب دار کلتہ نظر رکھنے کے الل لوگ ہی شاؤد نادراس قدر گہرائی تک بینی پاتے ہیں۔ لیکن کی کو بھی ذراکر ید کردیکھیں ..... چاہیے دہ تحض کتنا بی منطق ہو .....کیا ان کی زندگیوں میں کوئی ایس جگہ موجود ہے جہاں وہ اس قدر گہرے احساس کو منطشف کریں گے۔ وہ جگہ ان کا اپنا خاندان ہوگا۔ غیض وغضب کے طوفانی احساسات پیدا کرنے کے لیے انسانی خاندان جیسی چیز اور کوئی نہیں اور خالبًا بھتے غیض وغضب پر ہی انھمارکرتے ہیں۔ گروہ کھی کبھی مہریان بھی ہوسکتے ہیں۔

### فائده كرانے والے بعثتكو

قریک نیوس کا گھرانہ کوئی ایک سال تک کلا یکی تئم کے بھتنے سے دو جار رہا۔ وہ
آرائثی چیزیں اٹھا کر اوھراؤھ چینکا ، باور پی خانے میں سب پھی تہدو بالا کردیتا، اور
شیفیلڈ میں ان کے قلیٹ میں دھادھم کی اوازیں پیدا کرتا۔ جنوری 1982ء کی ایک
رات کو معمولی کی گڑیوشروع ہوئی اور سب گھر والے جاگا۔ مٹھے۔ یوں لگا'' چیسے کوئی
شخص ہتھوڈ اہاتھ میں لیے لا وُنج میں بھاگ رہا ہو'' تا ہم اس نے بھنتے کوائی انداز
میں جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے ہتھوڈ ااٹھا یا اور اسپے بیڈروم کا دروازہ کھولا۔
گاڑھا دھواں بھا ہرآ یا۔ ڈیرک کو محسوں ہوا کہ فلیٹ میں آگ گگ گئی ہے اور 1999
ڈائل کر دیا۔ فائر مین نے نیو میں گھر انے کو شعلوں میں گھرے فلیٹ سے بچا لیا۔
ڈائرک نیوس نے کہا:

"أگر بھتنے بروقت خبردار نہ کردیے تو وہ اور اس کے گھر والے

جل كرمرجات\_''

لیکن آخر آ گ گلی کیے؟ کیا بہ بھتنے کی کارستانی تھی یا پھروہ انفاتی آ گ کے باعث مباگ اٹھااور شور مچاردیا؟

بعتنوں رپخورکرنے کے اس طریقے سے مظہر کو بچھنے میں مذہبیں ملے گی،کین کم از کم ایک پہلو ضرور واضح ہو جاتا ہے۔ بھتنے اکثر توج کے طالب نظر آتے ہیں۔ بھتنے کے بارے میں ہمری پرائس کا بیان بھی نوجوانی کی بے قرار پر محول کیا جاسکتا ہے۔ یہ سمجھنا آسان ہیں کہ آیا ہم اس تم کے ردیے کو معاف کر سکتے ہیں یائیس ہم میں سے زیادہ تر لوگ بلوغت کے نقاب سلے چھے ہوئے نوجوان ہی ہیں۔۔۔۔۔ غیر مشروط محبت کی حد تک قبولیت کے لیے بر قرار، اور ساتھ ساتھ ایک کمرے اور کھل آزادی کے خواہش مند بھی جہاں ہمیں ہماری تمام ترخو وفرض سمیت چھوڑ دیا جائے۔

سے بھتنے پرغور کرنے کا ایک نبیتا مہر بانی انداز بھی ہے ۔۔۔۔۔۔ یعنی اسے شاخت کے بھان میں مبتلا بے قرار انسانی روح کا مظہر خیال کرنا۔ بہت سے نو جوان عفوان شاب کی جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں کوایک ایڈ دنچراور وجرفخر کے طور پرلے سکتے ہیں، جبکہ دیگر یقینا اس سے خوف کھاتے ہیں ۔۔۔۔ بھیں کی سادگی سے محروی کا خوف (مصور شاخت) اور بھی بھی اس کی نئی ذمہ دار یوں سے سراسیمہ ۔ اگر کوئی نوبالغ شخص اس موقع پر مال باب یا کی اور رشتہ دار کی جانب سے جنسی ولچیں کا خدشہ محسوں کر ہے سارانتظار انگیز عمل مزید بنا قابل تجول بن جائے گا۔

صرف نو جوان بی شاخت کے بحران سے دو چارئیں ہوتے۔ بالغ افراد بھی کی
تعلق میں گھرا ہونے یا نوکر ہیں اور رفقائے کار کے باعث پریشانی کا شکار ہوتے
بیں۔ کن بھی وجہ سے نامر دی کا شکار مرد واقعتا خصی پن محسوں کر سےگا۔ ڈپریشن سرف
نو بالغوں کو بی نہیں ہوتا اور نہ بی صرف وہ بھتنے بغتے ہیں۔ بہت سے کیسز میں تفتیش
کر نے والے افراد بھتنے کے صلے کی ہڑیں تلاش نہ کر سے کیونکہ انہیں ذاتی یا خاندانی
زندگی کی تفصیلات نہ بتائی گئیں، یا شایداس لیے کہ طوث افراد بچھ بتانے سے خوفز دویا
شرسار سے لیکن تقریباً اسی مرسلے پر متشکک حضرات عوباً ایک اعتراض پیش کرتے
ہیں۔ وہ چلاتے ہیں کہ اگر میسب درست ہوتہ بچروزی دباؤکے وقت ہم سب ہی
بیسے دہ چلاتے ہیں کہ اگر میسب درست ہوتہ بچروزی دباؤکے وقت ہم سب ہی

سائ قسم کا سوال ہے جیسے یہ پو چھنا کہ'' کچھولاگ بیٹھو ون کو تالپند کیوں کرتے ہیں؟'' یا '' ہرکوئی شخص اثران کا مقابلہ کرنے والے کبوتر کیوں نہیں پالٹا؟'' مزاج، رحاق ، معلاحیت، ماحول، موروثی خوبیاں ، سسیدسب یاان میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہوسکتا ہے ۔ کچھولاگ ڈائن مورکتا ہے کچھولوگ ڈائن تا دَ، کر ہوا ہے ہو کہ کہ بیٹھوں کو لوٹ کر نتا دَ، کر ہوا ہے ہیں۔ کچھولاگ ڈائن مورک کیا ہے ہیں۔ بیٹھ میں ایک کو ساتھ میں اور پھھا کہ بیٹھے پیدا کرتے ہیں۔ بیٹھوں کو لوٹ کی بیٹھے پیدا کرتے ہیں۔ بدوعا میں

30 اگست 1990ء کو منج 2 بج 28 سالہ سائمن کریون اینے مگھر کی طرف (سیس) جا رہا تھا کہ اس کی کار سڑک کنارے کھڑی گاڑیوں سے نگرا گئی۔ کریون میتال جانے سے پہلے ہی ایمولینس میں دم تو ڑگیا۔ پیکوئی عام ٹریفک حادثہ نہیں تھا: مرنے والا مخص کر بون کا آٹھوال ارل (Earl) تھا، اور اس کی موت سے خاندان کو دی گئی350 سال پرانی بددعا بوری ہوئی۔لارڈ کر بین کےدادا کی وفات 35 سال کی عمر میں ایک مشتی بررنگ رلیال منانے کے دوران ہوئی۔اس کا باب 47 برس کی عمر میں لیو کیمیا کا شکار ہوا۔ سائمن کر بون کو 1983ء میں سیرخطاب ملا جب اس کے بھائی تقامس نے خود کو 26سال کی عمر میں گولی مار لی۔اصل ارل کریون نے 1664ء میں بادشاہ حارلس دوم سے لارڈ کا خطاب حاصل کیا تھا اور 1679ء میں 91 برس زندگی گز ار کر فوت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جا گیرور ثدمیں یانے والا کوئی بھی شخص 57 سال سے زیادہ نہیں جی سکا۔ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ بددعا کریبون خاندان کے آبائی م گھر کو دی گئی تھی۔ روایت کے مطابق یہ بددعا ایک خادمہ نے دی جے خاندان کے ا بک نوجوان نے حاملہ کر کے محکرا دیا تھا۔ ساتویں ارل بینی تھامس کی موت کے بعد گھر پچ دیا گیا،کین بہاقدام بھی سائن کر یون کو بے وقت موت سے نہ بچاسکا۔اس

ک موت سے صرف ایک ہفتہ قبل آبائی گھر کے شے مالک ڈاکٹر رابرٹ پرخود شی کا ایک فیصلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔اس خوفنا کہ تاریخ کے باوجود کریون خاندان کے دکیل نے کہا کہ گھرانے کا کوئی بھی فرو بدرعا پریقین ٹیس رکھتا۔

ب با مدسور کے دورین سرور کو بیدی میں اور کا کہ ان سم کی ایک لفت کا Riverdale و بیان کی ایک لفت کا سامنا کرتا پڑا۔ وہ اس وقت پریشان ہوئی جب اس کے 25 سالہ بیٹے مارٹن کی آ تکھ میں لو ہے کا ایک گؤا اُو کر رگا۔ لڑکے کا باپ، دادا اور پردادا ہی تحقیف حادثات میں اپنی واکنی آ تکھ کھو بچکے تھے۔ سب 29 متمبر کو پیدا ہوئے جو برطانوی بخریہ کے ہیرو'' ہور نیشونیک نکا تک مقام پراس کی واکنی آتکھ ضائع ہوگئی تھے۔ وہ وٹن کو گولہ باری کے دوران گولے کا ایک کلوا گئے ہے حادث کا شکار ہوا۔ تا ہم، مارٹن سکواکرزکی بینائی بھی گئی۔ لیکن اس کا یوم پیدائش 29 متمرنیس بھا۔

مكروه عفريت

خاندان اور ان کی آئندہ اولا دوں پر بددعاؤں کے اثرات کوئی ٹئ بات نہیں۔کوہ سینائی پر حضرت موکی کودیئے گئے احکامات عشرہ میں سے دسراتھم اس کا ایک حوالہ رکھتا:

'' میں تیرا خداوند خدا ایک غیور خدا ہوں اور جو جھے سے عدادت رکھتے ہیں ان کی اولا دکوتیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزاد بتا ہوں۔'' ( توریت)

لرگاادرنصف سانپ۔ اینصنے نے اس انوکھی مخلوق کا خیال رکھنے کا دلچیپ فریصنہ اختیار کیا ہیکن ایتھنٹر کے بادشاہ کیکروپس (Kekrops) کی بیٹیوں کو ذمہدار بنایا۔

یں میں سرحیا بیاں کی میں اور اور المان اور اصراد کیا کہ شنرادیاں کہ بھی بھی اندر استحق نے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال لیا اور اس اندر حقارت محسوس کی کہ ایکر دیولس نمبیں جمانکیں گی۔ مگر انہوں نے دیکھ لیا اور اس قدر حقارت محسوس کی کہ ایکر دیولس کے دوکر جان دے دی۔ یہ بہیں پر ایک نامعلوم کو سے نے بنیا دی گافور کے کی ساری کو نیا نی کو بیان کی جوائی کو جانتا ہے کہ جس نے بونانی کو سے کرد ہے۔ ہردہ شخص اس کہانی کی جوائی کو جانتا ہے کہ جس نے بونانی کو سے اسلامی کا در ہانی ان کے سابرہ کی کا ددہ ہانی ان کے سابرہ کی کالا ہے۔

ایک ماکر گل کے بردل میں محفوظ ہے، جبکہ باتی ساراجہم کالا ہے۔

#### ممی کی بدوعا

لگتاہے کہ ایک اچھے ہیرے کی طرح ایک اچھی بددعا بھی ابدی ہوتی ہے۔قدیم دور کی مشہور ترین بددعا غالبًا ان لوگوں نے دی جونو جوان مصری بادشاہ توت آخ آمن کو دفنانے آئے۔توت آخ آمن انداز 1340 قبل سے میں اٹھارہ سال کی عمر میں ہم اتھا۔

سی مراعات او آئے آئی من کی قبر کی ہے حرمتی کے بیتیے میں زبردست نفسیاتی خطرات لاحق ہونے کی افوا ہیں 1923ء میں کارناردون کے پانچو ہیں ارل کی موت کے ساتھ بیلنا شروع ہوئیں۔ ایسافرمون کی قبر دریافت ہوئے کے صرف چند ہاہ بعد ہوا۔ کارناردون نے مقبر کی کھدائی کے لیے رقم دی تھی۔ اس نے انگلش ہا ہم آٹار قد بر ہاورڈ کارٹرکو میں مصری آٹار قد بر کی کھورتی بر لگایا۔ 1922ء میں کارٹر نے متحد دمقبر سے کھود تکا لے لیمن کارناردون کی نظر میں خرج کردہ رقم (40,000) بویڈ منافع کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھی۔۔۔۔۔اس دور میں آٹاریاتی تحقیق کا مطلب محض خزانے

ڈھوینر نکالنااور زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت کرنا تھا۔ بنیا دی طور پرمقبروں کی لوٹ کھسوٹ کا دوسرانام تھا۔

اکتوبر 1922ء فیم کارٹرنے کارناروون پر زور دیا کہ وہ مزید ایک بیزن تک کھدائی کے لیے رقوم فراہم کرنا جاری رکھے۔ اس کے معری مزدوروں نے کہا کہ وہ خوشتی کے دن دیکھیں گے۔ 26 نومبر 1922ء کوکا رٹرنے واقعی سونا کھود نکالا: اس نے کارناروون ، اس کی بیٹی لیڈی الولین اور اسشنٹ آرتھ کے ہمراوتو ت آئے آئے آئی موت کی بیش گوئی موصول ہوئی جو مشہور رو ہائی حال کا وُنٹ ہیمن کو آ ٹو مینک تحریر کے ذر لیعے موصول ہوئی جی جو شہور رو ہائی حال کا وُنٹ ہیمن کو آ ٹو مینک تحریر کے ذر لیعے موصول ہوئی تھی۔

می کے مزین سرپوش کے طلائی اسک پرناگ دیو Wadjet کی شبیہ کندہ تھی جومھری بادشاہوں کی محافظ تھی۔ موقع پر موجود مھری مزدوروں نے محسوس کرلیا کہ یقینا ادر جلد ہی کسی انسان کی موت ہوگی۔ واقعی ایسا ہوگیا۔

فروری کے آخریں کارناروون بیار ہوا: اس کے دانت باہر کو نظے ہوئے تھے اور جہم بخارے تپ رہاتھا۔ وہ سکتے کی حالت میں چلاگیا۔ وہ بٹو ڈ پوائز نگ بتائی گئی۔ وہ 4 اپریل 1923ء کو 57 سال کی عمر میں مرگیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا پالٹو کہا بھی میں، ای وقت وائی اجل ہوا۔

ہی وجہ وہ ہی ہوں۔ اس موقعہ پریہ خیال سامنے آیا کہ فرعون کا مقبرہ ملعون تھا۔'' فراغین کی بدرعا'' کے شعلوں کو بموادیتے والے اولین لوگ یقینا جھوٹی تجریں پھیلانے والے صحافی تنے جنہوں نے بتایا کہ تو ۔ آئ آئ من کے مقبرے کے دروازے پریہ الفاظ کندہ تنے: ''مقبرے کو چھوٹے والا شخص مرجائے گا۔۔۔۔''یا غالباً بی'' فراغین کے آرام میں خلل ڈالے والا کو تی بھی محض موت کا شکان وجائے گا۔'' مصر کے شای مقبروں پر واقعی اس قیم کی دھمکیاں کندہ کی گئی تھیں۔ ایک میں وو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آخری شاہی قیام گاہ ہے تقتری کو پائمال کرنے والا کوئی بھی شخص" بھوک، بیاس بختی اور بیاری" کا شکار ہے گا۔ لیکن ہا ووڈ کارتر نے پورے واؤ ت سے کہا کہ تو ت آخ آمن کی قبر کے ساتھ اس قیم کی کوئی احت یا بدو عا مسلک میس تھی۔ 1980ء کی وہائی کے اوائل میں ایک سابق فوجی رچر ڈالمیٹس (جو کھدائی کے کام پر پہرہ دیتا تھا) نے کہا کہ احت یا بدو عالی افوہ خود کارنارووں نے اڑائی

کی .... تا کہ چوروں لوجزائے تک چینچ ہے بازر کھ سلے۔

بایں ہمہ، مقبرے کا دورہ کرنے یائی کے خزائن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے

پھر دیگر لوگوں کی اموات اچا تک اور تا قائل تو شع ثابت ہوتی ہیں۔ ایک پردیسر

لافلیوز (La Fleur) اُئی روز مرگیا جب اس نے مقبرے کا دورہ کیا۔ امریکہ کھے پّن

شخص جادئ ہے گولڈ وہاں جانے کے اگلے روز بخار میں جتا ہوکر مرگیا۔ کارٹر کے

معاونین میں سے ایک اے کی میس نے 1924ء میں مسلس بکار کے دورے پڑنے

کے بعد استعفیٰ دے ویا اور 1928ء میں فوت ہوا۔ ایک اور اسٹنٹ رچرڈ 45 برس

کی عمر میں مرگیا۔ تیسرااسشنٹ نامعلوم بخار کا شکار بنا۔ دریافت سے متعلق کم از کم

تا ہم، ہاور ڈکارٹرن نہ صرف مقبرے میں نقب لگانے والی فیم کی قیادت کی بلکہ متعدد جوابرات نکال کراپنے ذاتی نزانے میں بھی ہج ہج کرلیے۔ مانو ق الفطرت احدت یا بدووعا کا سب سے بواہدف اسے ہی ہوتا چاہیے تھا، مگر وہ 17 سال تک بحفاظت جیتار ہااور 65 ہرت کی عمر میں 1965 نوت ہوا۔

بدیجی العنت یابدود عاکی وضاحت کرنے والی تازه ترین تعیوری بد ب کدی حرمیاں تاب کاری ہوتی ہیں۔جنوری 1992ء ش قاہرہ اپن نوٹن کے ایک پروفیسرنے (نیو سائنشٹ میں) کہا کہ کارناروون اور دیگر افراد شاید تاب کاری کی وجہ سے بیار ہو کرمرے ہوں ۔ کین ہاورڈ کارٹر آواس تاب کاری ہے بھی تھوظ رہا۔

#### نصف انسان نصف بھیڑیا

فروری 1972ء میں کوئن اور لیزی رائسن ہرادران ٹارتھبر لینڈ میں دریائے
Tyne کے کنارے نیوکاس ہے کوئی 20 میل دور Hexham میں اپنے کوشل
ہاؤس کے باغیج سے فالتو بڑی ہوٹیاں تلف کر رہے تھے کہ انہیں پھڑ کے دو تراشے
ہوئے سر لے دونوں کا سائز ٹینس کے گیند جتنا تھا۔ ایک سبزی مائل سرئی اور بہت
دوز فی تھا، جے رائسن ہرادران نے ''لڑکا'' کہا۔ دوسر اسر نیبٹا کھر دارا اور پڑیل سے
مشاہبہ تھا، جے انہوں نے ''لڑکی'' قرار دیا۔ بھائی ان سروں کو گھر میں لے گئے؟
کین تب جیب وغریب واقعات چیش آئے نے گئے ....سرخود بخو دھوم جائے' ایک آئیک آئے
کا فریم فرائی چین میں پڑا ہوا ملا، جا بک مارنے کی پر اسرار آوازیں سائی دیں اور
رائسن کی ایک بٹی کا میٹرس کا تی کے کیلاوں سے بھرگیا۔

یہ اثرات صرف رایس برادران کے گھر تک ہی محدود ندر ہے۔ ایک رات کو پڑوسیوں کے دن سالہ بیٹے کو لگا کہ جب دہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو کی نے اندھیرے بین اندھیرے بین اندھیرے بین اندھیرے بین اندھیرے بین شہید کود کی کر خوفروہ ہوگئ جو چاروں پیروں پر چلتی ہوئی کر سے نصف بھیڑیا، جیسی شبید کود کی کر خوفروہ ہوگئ جو چاروں پیروں پر چلتی ہوئی کر سے باہر چلی گئی۔ رایس لاکول نے میکھی کہا کہ ایک کر کمس کوائی جگہ پر موثر پی چول کھل آئے جہاں سے سر ملے تھے، اورایک پراسرارروشی کوائی جگہ پر منڈ لاتے ویکھا گیا۔ 1972ء میں جب بی پھر کے سر مطالعہ کی غرض سے کیلئل سکالر ڈاکٹر این رائی نے دیکھا نے (جوساؤ تھیٹی نیونرٹی میں اہر آٹار قدیمے تھی) اوھار لیے تو گھر سے تمام گڑ بنو شعبیش نیونرٹی میں ماہر آٹار قدیمے تھی۔ کاروائی کیلئک شعبیسی قرار دیا جو کوئی

1800 سال پرانی تھیں۔ چندراتوں بعدوہ خوف کے عالم میں بیدار ہوئی اور اپنے بیڈروم کے دروازے میں ایک لبوتری کاٹیدر کیمھی۔

تب ڈاکٹر راس نے واپس آ کرشو ہر کو جگایا، کیکن اچھی طرح تلاش برنے کے باد جود کوئی سراغ نیل سکا۔

چندروز بعد ڈاکٹر راس کی بٹی ہیرینائن سکول ہے واپس گھر آئی اور ایک'' بھیٹریا نما انسان شبیہ'' کوزیند انر کراپی جانب آتے دیکھا۔ وہ ٹھوکر کھا کرفرش پہ گر پڑی۔ اپنی مال کی طرح ہیرینائس بھی نادانستہ اس کے چیچھے ٹی تو وہ موسیقی والے کمرے کے دروازے کا پاس غائب ہوگئی۔ بعد میں ڈاکٹر راس نے بھی بھی گھر میں کی شعنڈی چیز کی موجود گی محسوس کی۔ اس کے مٹری روم کا کمرہ خود بخودگل جاتا۔

ی تو یودی سوس دان سے سندی روہ ہو اور دول ہو ایا ۔ شہید کو اگر چہ نصف انسان اور نصف جھیڑ یا بیان کیا گیا، کین اصل میں وہ شائی پور پی اساطیر والی نصف جھیڑ اور نصف انسان تھی جو بیسیویں صدی کے دوران Shetlands میں متعدد مرتبہ دیکھی گئی۔ شہور ہے کہ نصف بھیڑ نصف انسان کو اگر تنگ نہ کیا جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ۔ تا ہم، راہسن براوران نے کہا کہ جب تنگ پھڑے کے مرگر میں موجودر ہے تب تک تجوست کا تا ٹرچھا یار ہا۔ سروں کو گھر سے نکالے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر راس گاہے بگاہے گھریش شبیہ کی موجود گی محسوں کرتی رہی۔اس نے کہا'' بین لگنا تھا چیسے وہ اس کی زیر مکیت دیگر کیلنگ سروں میں' بند'' ہوگی تھی ۔''انجام کاراس نے سب سروں کو باہر نکال پھینکا اور دم جھاڑا کر وایا۔

پیدہ اورور محادر اروبید۔
قدیم سرکیلئوں کے ہاں قابل پرستش اشیا تھے اوروہ بری نظر کو دور رکھنے کی خاطر
اپ دروازوں پر کئے ہوئے انسانی سرجمی آ وایزاں کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر راس کے
خیال میں وہ دو ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی جادوئی تو تیں رکھتے تھے۔ لیکن
خیال میں وہ دو ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی جادوئی تو تیں رکھتے تھے۔ لیکن
کر گئی نے انکشاف کیا کہ اس نے 1956ء میں اپنی بٹی کے لیے سسنٹ سے بیسر
کر گئی نے انکشاف کیا کہ اس نے 1956ء میں اپنی بٹی کے لیے سسنٹ سے بیسر
برواقعی اور باشر کیلئک شاہت رکھتے تھے، اور ہیکٹر وگرا کا گئے تجزیبہ میں کہا کہ سے میں سرواقعی اور باشر کیلئک شاہت رکھتے تھے، اور ہیکٹر وگرا کا گئے تجزیبہ میں کہا کہ کے لئے ایکٹر میں کہا کہ کے لئے ایکٹر میں کہا کہ کے لئے ایکٹر میں کہا کہ کوئی آ فارئیس لئے تھے، جو سیمنٹ کا انہم عضر ہے۔ لیکن اس نے بید میں کہا کہ ا

یقینا ایک اور تو شیح بھی موجود ہے۔ یا در کھنا چاہے کہ تیوں متاثر ہ گھروں میں ٹو بالغ بچے موجود سے جوعمو نا عجیب و خریب نفسیاتی مظاہرہ کا مرکز بینتے ہیں۔ ( ذہن، جذب ہوتائل اور مادے کا کوئی امتزاج ان میں عجیب و خریب تو تیں بھی پیدا کرسکتا ہے ) کیا تو بالغوں کی جذباتی کشکش اور قدیم جادونے ل کر میشیمیس پیدا کی تھیں جنہوں نے رایسن براوران، ان کے پا وسیوں اورڈ اکٹر داس کو یریشان کیا؟

#### آتشيں کوڑا

ہوسکتا ہے کہ Hexham کے کیلفک سمرکی قدیم ڈروؤ ڈی (Druid) لعنت یا بددعا کے حال ہوں۔ شاید میہ جان کر آپ کوجیرت ہو کہ دنیا کہ اہم نداہب کے پیشوا اب بھی بددعا کمیں دیتے ہیں اور نعنتیں ڈالتے ہیں۔

اب کا بدوعا یں ویے یں اور یں والے ہیں۔

روایق کھاظ سے نسبتا نرم مزان چری آف انگلینڈ میں بھی سروس آف
پر بیڑز' میں نمووار ہوئی۔ سروس میں 1 دوعا ئیں شال ہیں ، ہسہ جن میں سے
پر بیڑز' میں نمووار ہوئی۔ سروس میں 12 بدوعا ئیں شال ہیں ، ہسہ جن میں سے
پر بیڑز' میں نمووار ہوئی جھوٹی چھوٹی خطا ئیں معلوم ہوتی ہیں ، ہسہ شال لعنت ہو
اس پر جو اپنے پڑو سیوں کی زمین کی شانی (لینڈ مارک) ہٹا تا ہے۔'' جبکہ پچھ
بددعا نمیں یالعنتیں جدید شخص کو بہت بمبم گتی ہیں:''لعنت ہواس پر جو چوری چھپے
بددعا نمیں یالعنتیں جدید شخص کو بہت بمبم گتی ہیں:''لعنت ہواس پر جو چوری چھپے
بددعا نمی یالعنتیں جدید شخص کو بہت بمبم گتی ہیں:''لعنت ہواس پر جو چوری چھپے
تار کی'' میں چھیٹے کے لیے کائی شا۔

> یہ تقریب نطعی آخری تربہ ہے۔ گزشتہ تمیں برس کے دوران صرف دومر تبداس سے مدد مانگی گی ہے اور دونوب مرتبہ خوفناک

نتائج برآید ہوئے۔موت آنے کے کئی طریقے ہیں لیکن پچھے طریحے دومروں کی نبتازیادہ نا گوار ہوتے ہیں۔

Shilo نے قبرستان کی موجود گی کا امکان مستر دکیا اوراس کا بال بھی بریانہ ہوا۔ ایسی براور میر ان سر کہ ایک ان سرماند معالم نبوس سرون

کیونکہ ر بی لعنت ڈالنے کے لیے اسکی ماں کا نام معلوم نہیں کر سکا تھا۔

جنوری 1991ء میں دوسری طلبی کے بنگ کے آپیش ڈیزرٹ شارم کے دوران اسرائیل کے ایک نہایت کشر فدہجی گروپ Eda Haredit نے واقعی ایک تقریب انحام دی تھی جس میں عراقی صدر صدام حسین برموت کی اعدت ڈالی گئی۔

ایک مرتبہ کی نج نے ساری کیلی فورنیا ریاست کو با قاعدہ ملعون کیا تھا۔۔۔۔۔اس لیے لگتا ہے کہ سیکر قانون بھی لعنت ڈال سکتا ہے۔امر کی ڈسٹر کٹ بج سیموک نگگ کے کیس میں اس کے عدالتی تھم نے تو قع ہے کمیس زیادہ مجرااثر ڈالا۔وہ بہت غصے میں تھا کیونکہ تیز بارش کے باعث وکلاسان فرانسسکوعدالت میں حاصل نہیں ہو سکتے

سے ایک کی سے دیں ہے۔ جائے گائی کے دائی منگل کو روک سے بھی کے دیا ہوں کہ بارش منگل کو روک سے بھی کے دیا ہوں کہ بارش منگل کو روک جائے ۔'' کیلی فورنیا پانچ سال تک بارش سے محروم رہا۔ ایک مرتبہ کی نے اسے وہ تھم یا دیا دو کھی منظم منسوخ کرتا اور کھی ویتا

موں کہ 27 فروری 1991ء سے کیلی فورنیا میں بارش ہونے گئے۔

''عین ای روز ایک زبردست طوفان نے کیلی فور نیا کو 4 انچ بارش میں سے تر کر دیا۔ پیگزشتہ دس برس کے دوران ریاست میں سب سے زیادہ بارش تھی۔ اس اتفاق سے متاثر ہوئے بغیرنج نے کہا،''اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہم قانون کی اطاعت کرنے والی قوم ہیں۔

لعنت كوزائل كرنا

تھائی لینڈ کے دومرے بڑے شہر جا مگ مکی کو 1991ء میں ایک کہیں

زیادہ بیچیدہ معالمے کا سامنا کیا۔اس سال موسم گر ما میں افواہ گردش کرنے گلی کہ شہر کو بدد عالگ ہے۔

ل مر ہروہ وہ کی کہ ایک کنسر کشن فرم اصل مشکل گھڑی کے ڈائم ے 1986ء تک جاتے تھے جب ایک کنسر کشن فرم موجود تھا۔ مندر کیا ڈیک کیسر کشن فرم موجود تھا۔ مندر کے راہب اس منصوبے کا سب کر بہت پر بشان ہوئے: شاگردول نے منصوبے کے خلاف درخواست پر 20,000 افراد کے دستی کر وائے ۔ عام لوگوں اور راہبوں کے جذبات براہجیتہ ہورہے تھے۔ کیونک شہر کے اوپر سے گزرنے والی راکن تھائی ایئر فورس کے پاکٹوں نے بتایا کہ انہوں نے راہبوں کو بادلوں پر آس جا کر بہتے دیکھا تھا۔ کیکن کر برائی تھا تی اس بیاس جدید کر اوپر سے کا کر برائی تھا تی ایک موجود کی اوپر سے کر دی درائے عامہ کے مطابق آس دیاس جدید کیا ارضی تو از ن خراب ہور ہاتھا۔

دریائے میگ کے کنارے ایک قدیم مندر کے ساتھ جب ایک 24 منزلہ اپارٹمنٹ بلاک کے لیے تمارت کا آغاز ہوااور پرانے شہر کے باسیوں نے دیکھا کہوہ پچھ بھی ٹبیں کر سکتے تو ہدرو توں سے مدد ما گلنے کا فیصلہ کرلیا۔

اگست 1989ء میں ایک بہتر بردااحتجابی مظاہرہ ہوا۔ لوگوں نے روحوں کواشتعال السلط 1989ء میں ایک بہتر بردااحتجابی مظاہرہ ہوا۔ لوگوں نے روحوں کواشتعال دلانے کی خاطر بنظی کی مختلف علامات المحارکتی تھیں، جیسے ٹوٹی پلیٹی، اور عور توں نے مقدس سوتر وں کی نقل التاری ۔ تقی روز بعد شہر ایک زبردست زلز لے کے باعث دہال کررہ گیا۔ لوگوں کواس بارے میں کوئی شک خبیس تھا کہ بدر و عیس ترکت میں آگئی تھیں۔ ایر میل 1991ء میں ایک آئد تھی نے سوآن ڈورک معبد میں قد کم ترین بودھی اربیلی 1991ء میں ایک آئدھی نے سوآن ڈورک معبد میں قد کم ترین بودھی

شروع نہ ہوا۔ جائیداد کی مارکیٹ کا دیوالہ نکل گیا۔ نئے پر دہیکٹس منسوخ کرنا پڑے۔ گورنر نے بلند بالا عمارات ہر یابندی لگانے کا وعدہ کیا۔ مئی کے اختیام پر Lauda ائير بونک 13 وي آئي بي شخصيات سميت گر كرتاه مو گيا۔ چار روز بعد جیا تک کی کے ایک اہم ترین بودھی آشرم کا گوروم کیا۔

لوگ بدبخت شم کوچھوڑ کر حانے لگے۔ واحد حل بدروموں کو دوبارہ قابو میں لانا تھا۔ چیا نگ مئی یو نیورٹی کے یروفیسر نے کہا۔

بدروهیں اس قدر طاقت ور ہیں کہ کوئی نہایت زور دار زائل کرنے والاحربہ ہی انبين بعكاسكتاب

شری کونسل نے اسے روحوں کو بھگانے کی رسوم کا سربراہ تعینات کیا۔

8 جون 1991ء کومبح صادق کے دفت عورتیں نذرانوں کے تھال اٹھائے شہر کے مرکزی دروازے میں پنجیں ۔ ان تھالوں کوشیر کے ساتھ مختلف حصوں میں رکھ دیا گیا۔ نذرانے میکوں اور تغیراتی کمپنیوں کی جانب سے تھے اوران میں مچھل، کیا گوشت، بانس کی ڈالیاں، پھل، گنااورتمبا کوشامل تفاجنہیں کیلے کے پتوں پر رکھا گیا تھا۔سب سے بڑا نذرانہ بصداحر ام اس چوک میں رکھا گیا جہاں 1311ء میں شہر کے بانی بادشاه مینک رائے بربحل گری تھی۔ بروفیسرنے رفت بھری آ واز میں کہا:''ہم روحوں کو کھانے پر بلاتے اورانہیں شہرسے حلے جانے کی درخواست کرتے ہیں۔'' شام 5 بے 108 راہب بدر وحوں کا اثر زائل کرنے کے لیے سوتر وں کا ورد کرنے نگے۔

یو نیورٹی کے پروفیسرنے کہا:

اس کا تو ہمات ہے کو کی تعلق واسطہ نہیں اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہمار تے تعلق سے ہے۔ تمام جدیدر جحانات کی وجہ سے ہم اپنی جڑوں سے جدا ہوتے جارہے ہیں۔ لعنت نے ہمیں اپنے ماحول کے بارے میں سوینے پرمجبور کر دیا ہے۔ جت کابیدان درست را ہوں نے ابھی ور دختم ہی کیا تھا کہ آئی ہی بارش ہونے گئی۔ جب نذرانے لیجا کر دریا میں ڈالے گئے تو آسان کھل گیا اور سورج کی روثنی نے شیر کو جگرگا دیا۔ بعد میں یروفیسر مانی نے کہا:

يسر ماں ہے ہما: اگر لوگ جديد بلند و بالا عمارتوں ہے نالاں ہوں تو کمی بھی وقت بدر حوں کو واپس بلاسكتے ہیں۔

#### بدنفيب بحرى جهاز

Mary Celeste بحربيه كا مشهور ترين جهاز ہے۔ وہ 5 وتمبر 1872 وكو Azores سے 400 میل مشرق میں پایا گیا: اس کے بادبان کھلے تھے، سب کچھ باترتيب تفا.....کين عملے کاايک بھی فردنه ملااور 25 نٹ چھانچ کاايک تھمبا بھی غائب تھا..... جہاز کا کل وزن 198.42 ٹن تھا۔اس کا پہلاسغرانجی شروع ہی نہیں ہوا تھا که تا مزد کرده کپتان رابرٹ مک کلین بیار اور مرگیا۔ نیا کپتان نٹنگ یار کرامیزون و لے کرر دانہ ہواتو کچھ ہی دور بینج کراس کی نگر ماہی گیروں کی ایک کشتی ہے ہوگئی۔ ابھی مرمت ہی کی جار ہی تھی کہ آ گ لگ گی اور کپتان نوکری ہے ہاتھ دھو بیٹھا۔

امیزون کا تیسرا کیتان اے اٹلانک یار نے کر گیا۔ Dover آبائے میں اس کی کرایک فوجی کشتی ہے ہوئی جوڈوب گئی۔ مرمت کے دوران ہی کیتان نے استعفٰی دیدیا۔اب معاملات کچمبہم ہو گئے ،لین لگتا ہے کہ'' امیزون'' مرمت کے بعدا ٹلانک یار کر کے انگلینڈ پہنچا، مگر بریٹن جزیرے کے ساحل پر ریت میں بچنس گیا۔ تب عالیًا اے الیکزینڈ رمک بین کے خرید لیا۔ اس نے مرمت اور توسیع پر مزید 16,000 ڈالر خرج كياورنام بدل كرد ميرى سليسلى" ركاديا- جهاز نے مك بين كا ديواله نكال ديا اور پھرا یک کے بعد دوسرے مالک ہے ہوتا ہوا نیویارک کنسورشیم ہے ایچ ونچسٹراینڈ تمپنی کی ملکیت میں آیا۔ 7 نومبر 1872ء کومیری سلیسٹی 1701 بیرل کمرشل شراب کے 36, 943 ڈالر کی انشوری کے ساتھ جنیوا، اٹلی کی طرف روانہ ہوا۔

28 روز بعد برطانوی جہاز Dei Gratia نے اے بالکل سیح سلامت کھڑا پایا، کین عملے کوئی بھی شخص نظرنہ آیا۔ طویل مقدمہ بازی کے بعد نیویارک کی و پیسٹر سمپنی کو ملکیتی حقوق واپس مل کھے اور آخر کار مارچ 1873ء میں اس نے سامان جنیوا میں اتارا۔ تب و خیسٹر نے جہاز کوفوراً بچ ویا اور اس نے آئندہ بارہ سال کے دوران 17 شے ماکان کوا بنایا۔

لگتا ہے کہ کوئی بھی میری سلیسٹی سے فائدہ نداخیاسکا۔ اکثر اس پداہ ہوا سامان فائب ہوجاتا ، باد بان بھٹ جاتے اور بھی بھی آگ بھی لگ جاتی ۔ آخر کار 1884ء میں ایک بدنام جہاز ران گلمین ی پارکر نے اسے خرید لیا۔ پارکر کو تو اق کے سواہر شم کے بحری جرائم کا مرکت قرار دیاجاتا تھا اور یقیناً وہ میری سلیسٹی سے کوئی ایمان وارانہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بھی گئی ہے نے جہاز میں 30,000 ڈالری انشورنس مگر صرف 500 مالیت کا سامان لا والور بوسٹن سے بیٹی کی جانب روانہ ہو گیا: اس نے میری سلیسٹی کو 3 جنوری 1885ء کو Gonave فیج میں وانستہ زمین پر چڑھادیا: اس نے میری سلیسٹی کو 3 جنوری 1885ء کو Gonave

انشورنس کمپنیوں نے جلدی ہی اصل معاملہ معلوم کرلیا پار کر اور اس کے ساتھیوں کو کیڑ لیا گیا۔ پار کر سزائے تو بچ کھا لیکن جلد ہی دیوالیہ ہو گیا اور شدید فلاکت کی حالت میں فوت ہوا۔ اس کا ایک ساتھی پاگل ہو گیا، دوسرے نے خودکشی کر لی۔ لگتا ہے کہ میری سلیسٹی کو سمندر میں لیجانے والے تمام افراد یا فیسی کا شکار ہوئے۔

#### **አ**አአአአ

## استفاده

## ENCYCLOPEDIA OF UNEXPLAINDED REUBEN STON

حيرت انگيزوا قعات كاانسائيكوپيدُيا (ريوبين سنون)

# جنات کا بیدائشی دوست

علامه لا هوتی پراسراری ماهنامه عقری کا قسط دارسلسله

ایک ایسے شخص کی تجی آب جی جو پیدائش ہے اب تک اولیاء جنات کی مریری میں ہے، اس کے دن دات جنات کے ماری تی میں آمر مریری میں ہے، اس کے دن دات جنات کے ساتھ گزرد ہے ہیں، قار مین کے اصرار پر سچے چرت انگیز اور دلچسپ انگشافات جواب تک ماہنامہ عبقری میں قسط وارشائع ہورہے ہیں، اب کتابی شکل میں اس کی پہلی جلد آپ کے سامنے پیش ہے۔ کیکن اس پراسرار دنیا کو ججھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم جا ہے۔



## 

#### پیدائش اور جنات سے دوستی

حت سردی کے دنوں میں رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو تحری کے وقت میری پیدائش ہول ۔ بیدقد می آبائی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جناتِ کا وجود ہے جو ہر وقت ذکر،اعمال اوروطا کف کرتے رہتے ہیں۔

شعور ہے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتمن اورصالے شکل بزرگ مجھے بہلاتے' مجھ سے کھیلتے' بھی پیشی اور لذیذ چیزیں کھلاتے ۔ بعض ادقات والدہ مرحومہ خود جمران ہوجا تمل کہ ہیدود دخیس چتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بحراہوا ہوتا تھا۔

بقول والدہ مرحومہ کے ٹی بارایہا ہوا کہ وہ جھے جھولے میں سلا کر گئیں، واپس آئیں تو جھولا خالی ہوتا۔ بہت پریشان ہوتیں، ٹی گھنٹوں پریشان اور دورو کر بد مال ہوجا تیں پھر دیکھتیں کہ میں جھولے میں سور ہا ہوتا تھا اور خوشوں سے رچا بسا ہوتا۔ پہلے والا لباس بھی نہیں ہوتا، بہت خوبصورت، تیل ہوئے سبخ لباس زیب تن ہوتا، اور منہ میں کوئی میٹی چیز گی ہوئی ہوتی جیسے کوئی میٹی چیز کھالی گئی ہو۔

#### اك مترب نبيخ كاءنه مجان كا

ی معرب کا میں میں اسلام کا موری کے انو کے واقعات آتے دہے۔ کبی شن نے بستر پر پیٹاب اور اجابت ندک۔ جب حاجت ہوتی تو خوب روتا یا چردوست جنامے میری حاجت صاف کر دیتے تھے۔ امال جران ہوتی کر بیچ کو کس نے قسل دیا۔۔ کس نے تہاہت چک وار سرمدلگایا۔۔ کس نے خوشبولگائی۔۔؟ آخر بیر خدمت کس نے کی۔۔؟ بعض او قات میں سور ہاہوتا اور والدہ مرحومہ کا مرر ہی ہوتی تھیں۔ بھو کا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام میں مصروف والدہ جب تھوڑی دیر میں پہنچتیں تو میر سے ہونوں پر دودھ لگا ہوا ہوتا اور میں چر سے پُرسکون نیندسور ہاہوتا تھا۔

یہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ جھے ساتی تھیں۔ اگر کوئی بچہ جھے مارتا تو وہ ضرور بیار ہوتا یا بھر کوئی نیبی سزا، کم از کم تھیٹر تو ضرور مارا جاتا جس کا واضح نشان اس کے جم پر ہوتا۔ اگر جھے کوئی جھڑ کیا جھڑ کہ محبت میں بھی کوئی ایسا کرتا تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا۔ اور پھر خواب میں اس سے کہا جاتا کہ تم نے ہمارے دوست کو مارا تھا اس لیے تمہار ار فقصان ہوا تا تمہیں رسز المی۔

## بجين كااك تحيرآ ميزواتعه

والده متاتی بین که ایک بارایک قربی رشته دار مجھا بنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے ۔ پہلے تو خوخی خوخی جااگیا بھر رونا شروع کر دیا ۔ ظاہر ہے بنچ کو ماں نظر ندآ سے تو وہ ضرور رونا ہے ۔ جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر بعدانھوں نے ویکھا کہ بچہ (میں) غائب تھا اور ان لوگوں کونظر ندآیا ۔ اب وہ پریشان …! کہ ہم بنچ کی ماں کو کیا جواب ویں گے …؟ ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے پریشان ہو گئے لیکن بچہ (میں) نہ ما …! پریشان حال ممر کے گھر پہنچ قو وہاں دیکھا کہ میں خوش وخر مکیل رہا تھا…! وہ حمران کہ تین گی

دور سے چیئر ساتوں کا بچے ہے ہیں ہرا میں .....؟ چونکہ دالدہ کو نئی بارخواب میں اور ظاہر طور پر وہ صالح جن جنہیں میں حاجی صاحب(ان کا تذکرہ آ گے آر ہاہے) کہتا تھا' بچے ہے مجبت اور خدمت کا بتا پچے تھے والدہ فوراً بچھ میں اور بات گول کر گئیں۔ مزید بچین کے واقعات تحریر کے دوران بتا تا رمول گا جو کہ میں نے والدہ مرحومہ سے سنے اور بعد میں خود جھے نظر آ نے اور اب تک آر ہے ہیں۔

### علامهلا ہوتی پراسراری کی ابتدائی لا ہوتی پرواز

میں ابھی آخویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک دات ما بی صاحب نے آگر جھے
پیارے جگا اور فر ہا یا چلو میر سرساتھ ۔ پھر حاتی صاحب کی نورانی شکل یک یک بدل
گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہوگے جس کے پرائے
لیے شاید کی بڑے جہاز کے پرول سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن پر پرول کو پکڑکر
بیٹے گیا۔ حاتی صاحب نے فر مایا ڈرنا نہیں ...! تہمیں جزاروں خوفناک مناظر نظر
آئیس گے۔ اب حاتی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا ...! اتنا او بنچ اڑے کہ اوپ
انکے جرائی اند جرائی انجے والی جھوڑا۔
اند جرائی اند جرائی اند جرائی ہے جہورا کی ارشے جوڑا۔

حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی۔ ایسے محسوں ہوا جیسے وہ وہاں کے سرداریا بڑے ہیں۔ بہت عزت اور مجت دی گئی۔ ایک جگہ لوگ ایک مخصوص قر آئی آیت کا ور کرر ہے تھے۔ حاجی صاحب جھے وہاں بھا کر چلے گئے ان لوگوں کا علیہ کیسا تھا 'میں بعد میں تحریر کروں گا جے سن اور پڑھ کرآپ جیران اور پریٹان ہوجا کیں گے۔

#### محانی جن باباے ملاقات، اور ان کی عنایات

میں بہت دیر تک اس آیت کو اس سارے مجمع کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھرلذیذ
کھانے کھلائے ۔ آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کیلئے لے جایا گیا
جنہیں صحافی بایا کہدرہ سے تھے بعد میں پہ چلا کہوہ حضورا قدس ٹائیڈ نمے صحافی رضی اللہ
عنہ جن بیں اور اب تک بھی ان کی شفقت مجت اور فیضان بھی پر ہے۔ انہوں نے
سر پر ہاتھ پھیرااور دعادی۔ پھر فرمایا پہر آئی آیت کی تا شیر تمہیں ہدیر کرتا ہوں۔ جب
بھی مجھے بلاتا ہے سانس روک کراہے پڑھنا شروع کردواور تصوری میں اس کا ثواب

مجھے بخشو۔ میں ای وقت حاضر ہو جاؤ نگا۔ مجرو ہاں اور کئی حمرت انگیز واقعات ہوئے جوآئندہ اقساط میں بناؤں گا۔ انشاءاللہ۔

اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعدیش نے یوں کیا کہ آٹھویں جماعت کا رزٹ آیا بورڈ کے دفتر سے گزٹ چندلوگ لائے اور رقم لے کر رزٹ دیتے رقم کا بھی کوئی سئلٹیس تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا کین اتبا بردا جموع تھا کہ میں آئے کہ میں میں ہم کا گیا ہوا تھا اور 3 بیٹے تک جمھے موقع نہ ملا بھوک، بیاس اور انتظار نے جمھے تھے مال کردیا۔

اچا کے محالی جن بابا کی آیت یاد آئی۔ یس نے اس بچوم میں کھڑے ہو کروہ بی آیت سانس روک کر پڑھی اوراس کا اواب محالی جن بابا کو جدیہ کردیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سانے محالی بابا گھڑے ہیں ان کے ہاتھ میں موٹی می ایک کتاب فوری گڑت ہے اور میرا دول نمبر نکال کر بچھے دکھایا تیل دی کا استھے پر پوسد دیا اور 5 دوپ کا نوٹ جس کی اس وقت بہت اہمیت تھی دے کر کہا کوئی چڑکھا لینا اور عائب ہوگئے ۔ بیلا ہوتی دنیا میں محالی جن بابات کے بعد پہلا واقعہ تھا اس دنیا میں محالی جن بابات معلوم کتی بار محالی جن بابات کے بعد پہلا واقعہ تھا اس دنیا معلوم کتی بار محالی جن بابات سے محبت ، دا ذونیا زاوران کی شفقت سے فائد واٹھایا۔

#### علامه لا ہوتی براسراری کی والدہ محتر مدکی نماز جنازہ

جس دن میری والدونوت ہوئیں اس دن جنازے میں صحابی جن با با اوران کے ساتھ 14 لا تھے۔ جنہیں میں نے ایک ہے بناہ جوم کی شکل میں جنازے میں دیکھا۔ ان کی تعداد مجھے بعد میں صحابی جن بابات کی حرمدادر مدینہ منورہ سے آئی ہے اور جمن نیک صارفر سے آئی ہے اور جمن کیکٹر مدادر مدینہ منورہ سے آئی ہے اور جمزائیک کے جائوں نے جنازے

کو کندھا دیا اور قبرستان تک پنجایا۔ تین دن جنات کی کثیر تعداد حاجی صاحب اور صحابی باباً سمیت گھریش رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جا تا ہوں تو بید هفرات ساتھ ہوتے ہیں۔

## محاني جن بابأكوا يمرجنسي كال

ا کیک بار میں ایک قبرستان میں تھا بیا کا سال سر دیوں کی بات ہے۔ میں گھر سے
کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھی جگدا حساس ہوا کہ بیجھے خت سر دی لگ رہی ہے
۔ اتنی دور سے کمبل کینے لے آؤں؟ آخر سوچ سوچ کرخیال آیا کداس تحت مجودی میں
صحابی جن باباً کوئی تکلیف دیتا ہوں 'وہ آیت پڑھی تو حسب معمول صحابی باباً کمبل کیکر
تشریف لائے اور میں نے اوڑھ لیا۔

#### حابى صاحب، چيف آف جنات

حاتی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے قبائل ( واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑ وں جنات کی تعداد ہے بھی زیادہ کا ہوتاہے ) کے سردار بین ان کی تمریسکڑوں سال ہے۔ بہت زیادہ متمقی اور پر بیزگار ہیں۔ خاص طور پر طال وترام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہر اس جن کوسڑا دیتے ہیں جوکی کے گھرہے مالک کی اجازت کے بغیر کھانی کے آجائے ایک کے گھرے زیوریار آج چوری کرلے۔

#### حاتی صاحب کے بیٹے کی تقریب تکاح میں شرکت

المان مقاسب سے بینے ف سریب الاس من سرت وقت کے نکاح حتی کہ دائیں دفعہ الیا ہوا کہ شرع مان کے بیٹے کے نکاح کے سلط میں قراقرم کی سنگلاخ براروں فٹ او ٹی پہاڑیوں میں تھا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا کروڈوں جنات اکشے تھے۔ جن میں مرد کورٹی اور سے بیخ جوان سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے دقت الاکے محمولیت و پہای سال

تھی۔ابھی جوان ہی ہوا تھا کہانہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ فکاح کیلئے انتہے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اوران کے بیٹے عبدالسلام جن کو بے شار ہریے دیئے تھے۔ صحابی بابا بھی ہمارے دائیں تشریف فرما تھے۔ ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک کی عمر کے جن نے لا کر دیا چونکہ حاجی صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھاس سونے کے بھاری سیٹ کود کچھ کر چونک پڑے۔ان صاحب کو بلایا اور یو چھا ریکہاں ہے لیا؟ وہ خاموش ہو گئے پھر یو چھا کہکہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ ا بين آ قااور مردار كے سامنے جھوٹ نہيں بول سكنا تھا۔ كہنے لگا كەمىسورانڈيا كے فلال شہر کے فلاں ہندوسیٹھ کی تجوری ہے جرا کرلایا ہوں۔ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اورآ خری بیٹا تھا اور میں خالی ہاتھ آ نانہیں جا ہتا تھا۔اس لئے بیفلطی کر ہیٹھا۔ حاجی صاحب نے ایک نظر میر کی طرف دیکھا کہ جیسے یو چھ رہے ہوں کہ کیا تھم ہے؟ پھر صحابی باباً کی طرف دیکھا محانی باباً خاموش رہے۔ بیان کی اکثر عادت ہے جب میں موجود ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں' اس لئے نہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں اس لئے کہ وہ مجھ پرنہایت شفقت فرماتے ہیں۔جوعرض کر دوں اس کو حکم بنوا کرمنواتے ہیں اور جونہ مانے اس کو تخت ترین سزادیتے ہیں۔

#### حأجي صاحب ايك عامل شريعت اورتمع سنت جن

میں سے سیب بیب میں سر رہیں۔ روس کے کہ ساری زندگی آپ کی طال پر گزری ہے۔
آپ نے بھی حرام نہ خود کھایا نہ بھی کی کو کھائے دیا جی کہ کہ بجھے عبدالسلام کا واقعہ یا دہ جو
کہ اس کی والدہ نے سایا کہ جب بیا کیک و پندرہ سال کا تعاچ تکہ ابھی چھوٹا تھا کہ کی کے
گرے تے ہوئے دو پراٹھے لایا تھا اور کچھ لقے کھائے اور باقی کھار ہا تھا تو حاتی صاحب
نے دکھیلیا پراٹھے ہاتھ سے چھین لئے اور لوہے کی موثی زنجروں سے مار مار کر لہولہان کردیا۔
جونرک میں بانی ملوا کر بہت نیادہ بلولیا وطاق میں آنگل مروا کرتے کروادی تھی۔

جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو حاجی صاحب نے گردن ہلائی کدواتھ ایساہوا تھا اورعبدالسلام کا سرجھک گیا۔ میں نے مزید تفصیل بیان کی کہ ہندو ہویا مسلمان جس کا بھی حق ہے اس تک واپس جانا چاہیے۔ یہ پی عمر کے مسلمان جن جیں انہیں سزاند دیں بلکہ معاف کردیں۔ وو کا فظ حق جو بھرے میں تکثروں کا فظوں میں سے جیں ان کوساتھ کردیتے جیں کہ جہاں سے جرائے تھے واپس و ہیں رکھ آئیں۔ یہ کا فظ ان کی گرانی کریں کہ آ یا واپس و جیں دیا تھے ان کی ویس رکھ آئیں۔ یہ کا فظ ان کی گرانی کی سے ایسا کو کی کہ آ یا واپس و جیں دکھ آئیں۔

#### حاجى صاحب كاجلال اورعمر قيد كافيعله

ایمی میں نے سب ہون رو مربید ہیں ہیں ہیں ہیں اور کر بیری ہیں ہیں اور کی کہ اس نے بات ختم ہی گئی کہ میری نظر حاقی صاحب کے چہرے پر پڑی کہ ان کے نورانی چہرے پر زبروست جلال تھا۔ میراسالہاسال کا تجربہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر جلال ہوتا ہے تو بہت پیشہ آتا ہے۔اب تو انتا پیشہ آیا کہ واڑھی ہے بہد کر ینجے گر رہاتھا۔ غصے سے کا نجی آ وازش بولے کہ بدائجی چھوٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی حربت کی آج اس کی عمر صولہ سوسال سے زیادہ ہوگئی ہے لیکن اس نے پر حرکت کیوں کی ہے؟ آپ چونکہ میرے مرشد کے ظیفہ بیں اور وصال کے وقت مرشد ہم سے قبائر ااجازت دیں کہ اس کومز المنی جا ہے اور اس کی قید کا تھم کمنا جا ہے۔

ں میں اس پہنے ہیں۔
میں نے جب بیصورت دیکھی کداب جاتی صاحب خت جلال میں ہیں۔ میں اگر
قید کا تھم نہ مانوں جاتی صاحب مان تو جا کیں گے لیکن ایک کا قید سب کروڑوں
جنات کے لئے تصیحت بن جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جاتی صاحب جیسے آپ
کامشورہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بندہ نے ای وقت اپنے محافظ جنات کو تھم دیا
انہوں نے اس شخص کوای وقت زنجیروں میں جگڑ کر تصفہ (حیدر آباد سندھ) میں مکلی
قبرستان کی بوئی چیل میں پہنیا دیا۔

اس واقع کے بعد عبدالسلام جن کے ذکاح کی تقریب میں ایجی خاصی افسردگی ہوئی کی سے اسردگی ہوئی کی سے اسردگی ہوئی کی سے اور نیسے اور نیسے اور تغییر سنا کر محفل کو پھر گریا ویا کہ اگر ہم نے انساف کہاں سے لائمیں گے۔ میں نے ذکاح کا خطبہ پڑھا ایجاب و قبول ہوا اور ہر طرف سے مبار کہا دکی آ وازی آنے لگیں۔ پھولوں کے ہار دولہا کے گلے میں لٹکائے متر سومن چھو ہارے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں تقدیم کئے گئے۔

#### قراقرم کی برف پوش چوٹیاں اور خصوصی سوپ

رات زیادہ ہوگئی تھی اور وہاں سردی بہت بخت تھی۔ان لوگوں کوسر دی تونہیں لگ ربی تھی کیکن باوجود کیڑے اور گرم لباس کے مجھے بہت سردی لگ ربی تھی۔ تھوڑی دریے میں میرے لئے ایک سوپ لایا گیا' حاجی صاحب کہنے لگے حضرت بدمیری اہلیہ نے آب كيليخصوص تياركيا ہے۔ يہال قراقرم كى چوٹيوں يس ايك يرثيا كى مانند برنده ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ شاہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن وہ بھی قدرتی طور برکرسکائے کوئلہ جب سورج گربن ہوتا ہے تواس وقت اس كى آئىھيں كچەدىر كىلئے بند ہوجاتى ہيں اور يدادنبيں سكنا پھر پرچيب كربينے جاتا ب\_ اگر موت لکسی موتو پھر شاہین کی اگر نظر پر جائے تو اس کا شکار مکن ہوسکتا ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے ذرات ہیں اور بدای برندے کا سوب ہے۔ بد ا كي كمون آب كى مردى كوفورا ختم كرد سكا اوراكر دومرا كمون في ليس مي تو آب كو مجى ردى بين م كى حقى كما ت كما الله كالحت مردى مي بجى آب وكرى ك کی اور مخت سر دی ش آپ محن ش یا جیت بر بستر بچها کرسوئیں کے اور گرفیاش کھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں نے مرف ایک گھونٹ بیاوائنی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نبیں آئی گرمزین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ دی تھی اب گری کھنے لگ گئی۔

#### باور جی جن ہے ملاقات اوران کا تعارف

پھر جنات کے ایک بوے بوڑھے باور حی سے صحابی باٹانے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے۔صدیوں ان کی عرضی۔ آ تکھوں کی بھنویں ڈ ھلک کرآ گے کوآ گئی تھیں اور اس نے ان کی آ تھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود یکاتے نہیں بلکہ تکرانی کرتے ہیں۔ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہوہ بررگ ہں جنہوں نے بوے بڑے اولیاء کرام حمیم اللہ کے دستر خوانوں کی خدمت کی ــــــــــــان ميل حضرت بينخ عبدالقادر جيلا في رحمة الله علييه ــ بينخ ابولحسن خرقا في رحمة الله عليه وهن قاتح شيباني رحمة الله عليه حضرت على جويرى رحمة الله عليه لا مور والي حضرت معين الدين چشتى اجميري رحمة الله عليه عبدالله شاه غازي رحمة الله عليه كراجي وال اس طرح بے شارنام م کارے کہ جھے یا ذہیں۔ان (باورجی بابا) کے جسم بربرے بزے بال تنے موٹے کیڑے کا برانا بلکے پیلے دیک کا کرتا بہنا ہوا تھا۔

## اوليا كرام رحمهم اللدكي مرغوب غذائين

میں نے اس بوڑھے باور جی جن سے سوال کیا کہ تمام ادلیاء کی مرغوب غذا کیا چزین تھیں ۔ فرمانے گئے ہرور دلیش کا اپناذ وق تھاجیسے حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ ہریہ، تازہ انگور دیں تھی میں بنی چوری اور لعض دفعہ سوتھی روٹی کے نکڑ ہے بھی مزے لے لے کر کھاتے۔حضرت بابا فریدشکر عمنی اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک وفعہ مجھے سور ورائن كي آيت" فبائ الآءِ ربّكما تُكيدبن "كاورويتايا (واتعة من نجي کیا۔جس طرح بادر چی جن کو فائدہ ہوا بچھے بھی ہوا اور کئی بار ہوا۔انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا) کہ جب بھی بےموسم کی چز کھانے کودل جاہے یا لمباسنر مختر کرنے کو دل چائے اتم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں یاتم چا ہو کہ کس با کمال درولیش جواس دنیا سے رخصت ہو گیا ہواس کی ملا قات ہو جائے یااس با قاعدہ علم حاصل کروں تو بس بیآیت" فیساتی الآءِ رَبِّت کُسف تُسکی الآءِ رَبِّت کُسف تُسکی آیت" فیساتی الآءِ رَبِّت کُسف تُسکی بِنِیاس نظارے دیکھو۔ باور بی جن کہنے گئے بیانہوں نے جھے۔ مالباسال کی ضدمت پردیا تھا۔ انہیں ماش کی دال کالی مرچ اور کری کے گوشت میں کی بہت پہندتھی۔
کری کے گوشت میں کی بہت پہندتھی۔

## باور چی جن کی کہانی خودا پی زبانی

یں نے باور چی جن ہے یو چھاا بنی زندگی کا کوئی نا قابل فراموش واقعہ سنا کیں۔ کہنے گئے بے ثار واقعات ہیں لیکن ان میں چندوا قعات سنا تا ہوں۔

کینے گئے کہ ہمارے جنات کا اصول ہے لیجی نیک، صالح اور حتی جنات کا کہ جس
گریں تیا م ہوتا ہے آگر وہ گھر والے نیکی قرآن نماز ڈکڑ صدقات نیرات اور گھر
میں نیک صالح لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت
کرتے ہیں۔ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ہر کام میں مدد کرتے ہیں ان کے دخمن کے وار کو
خودرہ کتے ہیں۔ حتی کہ اگر جادہ ہوجائے تو اس کوختم کرتے ہیں۔ گھر والوں کو اطلاع
کرتے ہیں۔ بھض اوقات خود ہماری نسل جنات ہے ایسے شریر جنات کی بچے کودھکا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں۔ ہم ان کی حفاظت
دیتے ہیں۔ جسے عام طور پر گھر والے گرنا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں۔ ہم ان کی حفاظت

باور تی جن نے اپنی ہاتھوں سے اپنی گئی پھنووں کو پکڑا ہوا تھا۔ آئیس چھوڑ کر پھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا کمٹر وقت شہروں اور درویشوں کی طانقا ہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے موجودہ صدی کے ایک مشہور درویش (میں ان کا نام دائشتہ نیس لکھ دہا) کے گھر بیلو مزاج میں تقوئی اور استغناء تھا کمی تھم کا لانچ نہیں تھا۔ ہم اس درویش کی برطرح مدد کرتے حتی کہ ایک بار پچھ شریر لوگ ان کی بہت نیک کین نہر سے تنہ کی ایست میں کئی ہم نے اس میری کھر شریر لوگ ان کی بہت نیک کین

ان ٹریوگوگوں کے پردگرام کوفتم کرایااوران کے منصوبوں کوانمی پر پلیٹ دیا اور صرف اس بزدگ کوفیرکی۔اس طرح کے بیشار معاملات میں ان کی مد دکرتے رہتے تھے۔

کیکن ان کے دصال کے بعدان کی اولا دیرتو بن گئی کیکن وہ نیکی والی زندگی چھوڈ کر خالص دنیا داری میں پڑ گئے۔ پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں اس بزرگ کی نسبت سے سمجھانے کی کوشش کی 'گئی یا رسائل یا درویش کے روپ میں، میں انہیں تقبیحت کر آیا لیکن مریدین کی کثرت اور مال کی آ مدنے انہیں آخرت سے غافل کردیا۔

بھران کی موروں کے سرے دو پنے اتر گئے بھرانہیں سزاید دی کہ ان کے گھریں بے چینی نیاری پریشانی ایک مشکل نے نکلیں دوسری میں پڑ جا ئیں ، دوسری سے نکلیں تیسری میں پڑ جا ئیں' نفسیاتی الجھنیں (حالانکہ وہ نفسیاتی الجھنیں نہیں تھیں وہ سزا تھی ) دور نے سرمیں چکڑ آئیں میں نفرت کدورتیں ریسب بچھ بڑھتا چلا گیا۔لیکن انہوں نے ڈاکٹروں کی طرف رخ کیا' رب کی طرف رخ نہ کیا۔

ویسے بھی جس طرح انسانوں میں نیک دید ہوتے ہیں۔ ہارے جنات میں تو معالمہ اس کے برتکس ہے۔ وہاں بد زیادہ اور نیک کم ہیں کیونکہ جنات کی آبادی انسانوں سے کھر بول زیادہ ہے۔اس کئے نیک بھی اربول سے کمٹیس۔

تو ہمارے شریر جنات حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی طرف اور وہ خوبصورت لڑکیاں جوخود نظے بدن اور نظے سردہتی ہوں نظے بدن سے سرادیہ موجودہ فیشٹی اباس الاکیاں جوخود نظے بدن اور نظے سردہتی ہوں نظے بدن سے سرادیہ مورہ بیس نے آئیں باور کی آواز میں ارتفاقی شروع ہوگیا۔ جیسے دہ تھا کہ گئی بیل کہ کچھے پائی چیش کرووں خوانے نظر نہیں بانی نئیں چاہیے کیونکہ جیسے بیاس منہیں مجھے تو اسانوں پر خصہ آرہا ہے کہ وہ ہماری شرارت کے دروازے کیوں کھولتے ہیں بین بند کیون نہیں دکھتے اور آسان کی طرف گھورتے ہوئے ہولے اس بیرصاحب اور بین بند کیونکہ مرکز ہم نے جی مجرکے سالیا می کا طرف والیسی ہو

جائے کیکن انہوں نے تدبیرا فتیار کی کہ کی طرح ان ہے آفات کی جائیں وہ کیے ٹل سکتی ہیں..! ان آفات کی تو ہم دن رات خود گرانی کررہے ہیں۔ ایک بارہم نے ان کا پچافی کردیوارے ماردیا۔ اس کا سرچیٹ کیا اس کی ایک آکھ ضائع ہوگئی۔

کابچا اٹھا کردیوارے ماردیا۔ اس کا سرچھٹ گیا اس کی ایک آ کھضا کع ہوگئ۔
ایک عال نے کہا کہ تبہارے اوپر جادہ ہے اور تبہارے گھر میں جنات ہیں۔
انہوں نے گھر میں حسب ترتیب سورہ بقر وپڑ ہمنا شروع کردی اور آ بت الکری کا ورد
انہوں نے گھر میں حسب ترتیب سورہ بقر وپڑ ہیں نہ کیا۔ یہ کلام شریروں کیلئے
اپنے مریدین کے ذریعے کرانا شروع کر دیا۔ خود پھر بھی نہ کیا۔ یہ کلام شریروں کیلئے
ہے جو اعمال اور رب کی طرف کیون نہیں آتے لیکن محسوں ہوتا تھا کہ ان کے دل پر زنگ بچو داعمال
لگ گیا تھا۔ ان کے اندر کے پردے اور دروازے بند ہو گئے تھے۔ ان کے کان مرف
موسیقی سنتے تھے۔ باتی آ واز دل کیلئے بند ہو گئے تھے۔ بادر پی جن نے پہلو بدلا اب
غصے سے ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے اورآ واز میں کوار کی تیزی بڑھ گئی تھی۔
خصوصی لا ہوتی سوار کی کی آ کہ

ادھر جابی صاحب کے بیٹے عبد السلام جن کی دائمین کی رقصتی کی تیاری ہورہی تھی۔
یس بیسب منظر بھی دکیور ہا تھا اور باور چی جن کی چرت انگیز با تیں اور تجر بات بھی من
ر ہا تھا۔ ای دوران ایک خوفنا ک دھا کہ ہوا اور ہر طرف سفیدر نگ کا دھواں اور شور چھا
گیا 'میں چونک پڑا بھے باور چی جن نے اپنے سینے نے لگا لیا اور تمل دی کہ کچھ ٹیمیں سید
دراصل دولہا اور دہمن کیلئے لا ہوتی سواری آئی ہے۔ بیاس کی آ مدکی آ واز ہے کہ اس کی
رفار دبکل سے زیادہ تیز اور کڑک سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ بیسواری صرف جنات
کے سروار استعال کرتے ہیں بیسواری جنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے آگی بھی تکلوتی
ہے چونکہ سرواروں کے اس عالم سے را بیلے ہوتے ہیں انہوں نے جاتی بھی تا حب کے
اعزاز میں بیسواری تھیجی ہے بیسواری الرق ہے۔

## خصوصی لا ہوتی سواری کی سیر

چرمائی صاحب بھے لے گئے میں تیران ہوگیااس کا منظر بھے یادآ یا کہ جیسے کوئی بہت میلوں میں پھیلا ہوا کی منزلدایک محل جس کی شکل تقریباً بحری جہاز سے لمتی جلتی مقی۔ ہرطرف اس کی روشنیاں اور قبقے اورفانوس تھے۔ خوب چہل پہل تھی وہ کل ہاکا ہلکا ایسے ناں رہا تھا چیسے بڑی کئی پائی میں تیرتے ہوئے ہلتی ہے۔ حاتی صاحب جھے کہنے گئے کہ اب ہم والی بارات لے کرای لا ہوتی کل میں جا کھینگے۔

#### عام لا ہوتی سوار بول کی ہیئت،شکل دصورت

اس نے بل ہم جن سوار ہوں پر آئے تو وہ سواریاں شروع ہے اب تک دکھر ہا ہوں اور تقریب اس کے بھر ہا ہوں اور تقریب اس کا بچھ طبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ گدھ نما ہوئے جانور جو کی ہوئے ہوائی جہاز ہے ہی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ گدھ نما ہوئے جانور جو کی ہوئے ہوائی جہاز ہے گھر نما کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے۔ گھر نما کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے۔ یہ گھر نما کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے نے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے۔ یہ لکھرہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ہوئے ہی ، ال ہوئی سواری کی رفتار کا اندازہ آپ یوں لگا سے بیں کہ آپ یا کستان کے کی شہریا میرے شہرے مدینہ منورہ صرف 17 میں گھرٹی ہوئی جو اس پر پینکڑوں اس برخرجو کی شہروں اور خصوصا کمائی میں دیداور بیت المقدی کے ہوئے ہیں ، یہ سب سفر لاہوتی ہوتے ہیں ، یہ سب سفر لاہوتی ہوتے ہیں ، یہ سب سفر

#### كملى والمصلى فألينكم كابلاوا...!

ا بھی چند ماہ پہلے کی بات ہے میں دات کو دیرے سویا کد میر انچیکان کے دردے روتا رہا 'سنت کے درج میں دوائی ڈائی دم کیااے سکون ہوا، بھی لیٹانای تھا کہ جھے جیل کی مخصوص آ واز آئی میددراس اطلاع ہوتی ہے جاتی صاحب کے تشریف لانے
کی میں اٹھا اور حیران ہوا اور لوچھا خیریت تو ہے کہ اچا تک اتن دات گئے تشریف
لائے آو فرمانے گئے کہ کملی والے جھے جملی الشعلیہ ملم کی طرف ہے آپ کو جھے اور صحافی
بابا کو مدینہ حاضری کا حکم ہوا ہے میں اٹھاوضو کیا 'کپڑے بدلے خوشبولگائی اور میرے
پاس ایک جوتا ہے جو خالص حضور اقد من سلی الشعلیہ وسلم کے جوتے کی طرز کا بنا ہوا
ہے وہ پینا اور ان حضرات کے ساتھ چل پڑا۔ میرے سر بانے چھوٹا کلاک پڑا ہوتا ہے
دو بھول کر جلدی میں کی طرق جیب میں دوسرے سامان کے ساتھ آگیا۔ جب دات
کے وقت میں حرمین شریفین کی طرف سلام پڑھے کیلئے گیا تو بھے 18 مند گھر سے
نکلے ہوئے ہوگا کو بھی کے قبرستان کیے تیر مراقبہ کیا' لاز وال مناظر دیکھئے صافی ق
وسلام پڑھا بھر جنت البھی کے قبرستان کیے' تقریباً پونے دو گھنے وہاں د ہے' بھر ہم

#### درود شریف اور محالی جن باباً کے ذاتی مشاہرات

ا کید بار صحالی باباً نے قر مایا کہ میں مدینہ مورہ میں اس وقت جب عبائ حکومت کا دور تھا نیا باباً نے قر مایا کہ میں مدینہ مورہ میں اس وقت جب عبائ حکومت کا دور تھا نیارت روضہ رسول مان گینچا اس وقت مجد نبوی شریف اللہ رحمہ اللہ سے بیان گئی تھی ۔ میں انسانی شکل سے بی تی اور اس پر چھت تھی اور خوابھورت بنائی گئی تھی ۔ میں انسانی شکل میں شیخ واسح شریف اللہ رحمہ اللہ سے بمیشہ ملا قات کرتا تھا۔ فی واسح کمی عمر کے برگ اور وقت کے امام الحدیث و القران تھے۔ ان کی قرات بہت خوابھورت تھی ۔ ان کی قرات بہت خوبھورت تھی ۔ ان کی آ واز آئی اور کی تھی کہ جمعہ کے دن مجد نبوی کا بین تی وائی میں تی وائی کی اس کی دور دن وائی گورنر مدینہ اور سارے موام لینی دیہ اول کے بدو بھی جمد پڑھنے آئے لیکن شن وائی کو کہی بھی مکمر کی ضرورت چی در آئے ۔ ان کی صا بت کا میر عالم تھا کہ دوہ دن دات

یں بدورود شریف اکلّھ مَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ کَمَا تُعِبُّ وَ تَوْضَى لَهُ 70 ہزار مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے ہرونت میں برکت عطا کی تھی۔ نمہ کورہ ورود شریف کا کمال

صحابی باباً مزید فرمانے لگے کہ میں نے آئکھوں سے ان کی بے شار کرامات دیکھی ہیں۔ایک بارایک مخص مجد نبوی شریف ٹاٹٹی کا میں نماز پڑھنے آیا' بارش ہوئی چونکہ کمرے کے علاوہ باتی صحن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا کیچٹر کی وجہ سے وہ کیسلا اور اس کی ران کے ساتھ کو لیج کی ہڈی ٹوٹ گئی' ہڈی ٹوٹنے کی آ واز کی لوگوں نے سن چھر کیا تھا کہاس کی پکار' چینیں اور فریادیں تھیں۔ ہر مخص اس کوز مین سے اٹھانے کی کوشش کررہا تھالیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ کوشش کرتالیکن پھر گر جاتا' شیخ واسع رحمہ الله کو اطلاع دی گئ وہ عصا شیکتے ایے جمرے سے باہر آئے اور میں نے ان کے مونٹوں کو حرکت میں دیکھا' آتے ہی پھوٹکا' ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے اللہ کے حکم ے اُٹھ ٔ چلاتا ہوا تخص بل بھر میں تندرست ہو گیا اور شخ کا ہاتھ بکڑ کرسیدھا کھڑا ہو گیا' چونکه مِڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی با ہرنکل آئی تھی اور بہت ساراخون پھیل چکا تھا' صحابی بابائے لسبا سانس لیا اور ملکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے گئے کہ میں نے دیکھا کہ زخمل گیااور ہڈی جڑگئی اور و چھن بالکل تندرست چلنے نگا۔ صرف اس کے کپڑوں اورزمین برخون لگاجے بعد میں دھودیا گیا۔

اوردین پرمون لا سے بعد سال دسودیا لیا۔ چونکر شن دائل رحمد اللہ بھے محمد کرتے تھے میں نے پوچھا کرشٹن بیآ پ نے کیا پڑھ کر پھونکا فرمانے گے درود شریف بیٹیا پڑھ رہاتھا چلانے اور چیننے کی آ واز آئی اس وای درود پڑھ کر پھونک دیا اسک پھو تکتے ہی اس کی بڈی اور گوشت بڑا گیا زقم کا نشان تک ند ہا۔ میں نے اس درود شریف اکلیہ م صلّ علی مُحَمّد کھا دُوجی وَ تَرْضٰی لَاکُو جس کیلئے اور جس مقصد کیلئے پڑھ کرد مجادعا کی ہے دائی مقصد پوراہو گیا۔

#### ول اور جگر كاعار منه ختم .....!

شیخ واسع رحمہ اللہ نے حزید فرمایا کہ گور نریدید تاربن وھب کی بیوی قریب المرگ تقی معالجین نے اسے موت کا کہددیا تھا کہ اس کا جگراور دل بالکل ختم ہوگیا ۔ ایک رات جب میں حضورِ القرس ملی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھا ہوا تھا اور صلوفۃ وسلام پڑھ رہا تھا تو گور نرمیرے قدموں میں گرگیا کہ کوئی عمل یا دعا فرما کیں کہ میری بیوی صحت یاب ہوجائے۔ میں نے مکمر ات ورود شریف پڑھ کرید دعا کی اور گورنر کی بیوی 3 دن میں صحت یاب ہوگئی۔

#### سخت قحط سالى اور شديد خشك سالى كاخاتمه

شیخ واس رحمدالله فرمانی گلکدایک بارتمام دید منوره شهر کوی پانی سے خشک ہو گئے استخد ہوئی ہائی ہے دخت قبط سالی کہ بارش می نہیں ہورہ کی تحق برطن موت و برانی اورخشک سالی تھی افراتقری میہاں تک بیٹی کہ جانور اور انسان مرنے گئے۔ لوگ میرے پاس آتے کہ دعافر مائیں میں روضہ اطہر پر گلیا اور جا کر دعائی ، جب والیس آیا تو ہر کنوال پانی سے ہم براور و شریف کی برکت سے ہوا۔ سحالی بالخران نے گئے وہ قبط اور خشک سالی بھی یاد نہا درواتی میں خود موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو و بھا کہ انہوں نے نے واس در مالئے ہوئی کے دانہوں نے نے واسی در مالئے ہوئی کہ درخواست کی ۔ انہوں نے روضہ اطہر پر بیدور و دشریف نے "بوال اللہ میں منعقبہ کھتا دُھیہ و تو طبی کہ " پڑھا اور اللہ اللہ کے دعائی ۔ دعائی اس کی دعائی ۔ دعا

#### ہا تف نیبی کامحمود غزنوی کے دشمنوں کولل کرنا

صحابی بابًانے فرمایا کداس درو دشریف کے خود میرے بے شار تجربات ہیں۔ایک داقعہ سنایا کہ جب محود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت میں اس شخص کے ساتھ تھا کیونکہ وہ بادشاہ کم درویش زیادہ تھاوہ ہرونت اپنے مرشدش الوانحس فرقانی رحمالله کاردرود شریف الله م صلی علی مُحمّد حَمّا تُحِبُّ و تَرُطی لَهُ بِ هتار بتا تھا روزاند بزاروں کی تعدادی اس کا پدردودشریف اکلیّه م صلی علی مُحمّد حَمّا تُحِبُّ و تَرُطی لَهٔ بِ هاجا تا تھا۔ ایک بارایک کافرنے نقب لگا کراور غزنوی کے تکہانوں سے بیشدہ ہو کراس کول کرنا چاہا کین اس کے مرے دور ہی وہ 3 آدئی آل ہوگئے۔ جب ان کی الشین دیکھیں آوان کے ساتھ ایک پرچہ بڑا ہوا تھاجس میں کھا ہوا تھا کہ ہم اس درودشریف اکلیّه م صلی علی مُحمّد کیمَا کے کمنا تیجبُّ و تَدُوطی لَهُ کے فادم اور فلام بین جو دمقا بلہ کریتے محود خرفوی نے اس درود کی حفاظت کریتے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریتے محود خرفوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہم جگرفتی ایل ۔

#### بيرعلى جويري رحمة الثدعليه سيروحاني ملاقات

میں میٹھے یا تیں کررہے تھے کہ حاتی صاحب اوران کا بیٹا عبدالسلام اور باور پی بروش ہم بیٹھے یا تیں کررہے تھے کہ حاتی صاحب اوران کا بیٹا عبدالسلام اور باور پی بروش ہوگئے حاتی صاحب اپنے ساتھ خونی کے جنگل سے کے جنگل سے کے بیوائش گھر گئے تو جمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بھین صاحب لا موروالے کے پیدائش گھر گئے تو جمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بھین میں حضرت ملی جوری رحمہ اللہ کے ساتھ وفت گزارا انہوں نے میوے دیے ہم نے سوچا ہم بھی آپ کی محفل میں شریک ہوجا کیں۔ ہم سب نے اکتھے وہ میوے کھانے محل ہا بابا کی مجت پر جرانی ہوئی کہ وہ چن چن کرمیوے جمے دیئے جارہ سے تھے۔ کھانے در اوراد کردہ ہے۔

ای دوران حاقی صاحب فرمانے گئے کیوں نہ ہم خود حضرت علی جموری رحمہ الله کی روح کو بلالیس۔ بیرکہنا تھا کہ حضرت علی جموری رحمہ اللہ کی روح حاضر ہوگئ ایک سفید ہلکی پیلی روثنی چیل گئی اور خاص قسم کی خوشبو (بیروثنی اورخوشبواس وقت آتی ہے جب حضرت جوری رحمہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور میں عرصہ دراز سے اس خوشہو
اور نورانی روثنی سے واقف ہوں) ہر سو بھر گئ گفتگو بھر درود شریف کی برکات پر
شروع ہوگئی۔ میوہ جات جو شاید میں نے اپنی زندگی میں بھی بھی نہیں دیکھے اور کھائے
اور نہ سے جو کہ واقعی لذیذ اور نہایت ہی خوشہودار خوش والقد تھے۔ ہم یہ میرہ جات بھی
کھار ہے تھے اور درود شریف کے واقعات بھی بیان کر رہے تھے۔

#### ورود شریف پر باور چی جن کے مشاہدات

بادر چی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آ تھوں کی بھنویں اٹھا ئیں اور بولے کہ بداس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا تو مجھے ایک درویش جن نے جو کہ بہت بوڑ ھے تھے مجھے اس در ووشریف کی بالکل انبی الفاظ سے شناسائی دی تھی اور میں نے زیادہ نہیں پڑھاتھوڑ اپڑھالیکن اس کے پڑھتے ہی اس کی جو برکات مجھ پرکھلیں میں خود جیران ہو گیا۔ایک بارمیرے گھر میں کھانے کو کچھنیں تھا کو کی روز گار بھی نہ لگا۔میرے دل میں خیال پیزاہوا ہیں کسی انسان کی کوئی چیز جرالوں پاکسی انسان کی جیب سے رقم یا کوئی قیمتی چیز لےلوں کیکن پھر خیال ہوا کہ کیوں نہ یہ درود ثریف یعنی اَكُلُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا نُحِبُّ وَ تَرْضَى لَهُ يِرْهُوں مِينِ فِيكُرْت يه درود شريف يره هناشروع كرديا \_اتن طاقت وجه وهيان كه مجھے پيندآ گيا اور جن 'ہونے کی وجہ سے میرے بدن سے شعلے لکنا شروع ہو گئے۔ بس جب شعلے لکلے تو اللہ تعالیٰ کی ایس نقد مد آئی که خود میری عقل حیران تھی کہ مجھے پہلی د فعدا پی جوانی میں اس کااحساس ہوا کہ درو دخریف میں ایسا کمال ٔ ایسی برکات اور ایسے ثمرات ہیں آج تک میں نے اس در ودشریف کوئیں چھوڑا۔

نيثا بوركا بريثان حال صالح مسلمان

باور چی جن نے ایک واقعہ اور سایا کہ نیٹا پور میں ایک صالح سلمان کو پریٹان

حال دیکھا۔عیال دار بچے بہت زیادہ تھ روزگار کی مجرایک تریراورشیطان جن نے اس کے گھر کے حالات اور بگاڑے ہوئے تھے۔ ش ایک سائل بن کراس کے دروازے پر گیا۔صدالگائی اس نے بچھے جو گھر ش چند بھور ہیں اور آ وحادر ہم پڑا تھا وہ دیا میں نے اسے تھیحت کی کرون رات بید روووثر بقی اورائیس الفاظ کے ساتھ پیٹھ کرچھو بلکہ سمارا گھر بڑھے۔ بچھے اللہ تعالی بہت رزق عزت اور کمال عطافر مائے گا۔ وہ رو پڑے کہ اتا بھی نہیں کہ گھر میں بچھے کھا کیس نہارے بڑے بزرگ اور درویش شے لین بہت رفت ہیں کہ کھر میں بچھے کھا کیس نہارے بڑے بزرگ اور درویش شے لین بہت موالات ہم پر آپڑے ہیں کہ کی سے اظہار خیال نہیں کر کتے۔ میں نے وہ آ دو حدر ہم اور مجور والیس کردیے اور کہا کہ میں تو آپ خدمت کیلئے آیا ہوں۔ کچھ خرصہ کے بعد میں نے ان کے گھر کے اندررزق اور نعتوں کی وہ وسعت و تھی جو کہا کہ اس کے اندررزق اور نعتوں کی وہ وسعت و تھی جو کہال ہے ہیں۔

#### مذكوره درودشريف اورسورة بقره كاخاص عمل

پھر باور پی جن سانس لینے کیلئے رک تو عبدالسلام نے بتایا کہ جھے عبداللطیف جن (اوراس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے والد حاتی صاحب کی طرف و یکھا) انہوں نے فر مایا ہاں میں اسے جانا ہوں تو عبدالسلام نے بتایا کہ اگر کسی صالح درویش کی تبر پر جا کیں اس سے سر بانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اوراس کی پائتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع اوراس کی پائتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع نے میں اللہ بیات کو حت سے پڑھیں تو دہاں سے انسان بہت کچھونو رانیت کمالات بلکہ بہت کچھ لے کر (حقیقت میں اللہ تعالیٰ بی عطاکر نے والا ہے ) افعتا ہے۔

#### كشف القبورے ملاا يك حيرت انگيزعمل

بندہ لا ہوتی پراسراری بتا تا چلے کہ میں نے بھی بیمل (درودشریف اورسورہ بقرہ کے اول وآخر کوع والا) کی دفعہ آزمایا کیک بارایک قبرستان میں جارہا تھا وہ قبرستان لا ہور کا میانی صاحب ہے۔ وہاں ایک قدیم قبر پریٹل کیا تو صاحب قبر نے کشف میں بتایا کہ اگر میاں بیوی کی نفرت ہوتو میں بتایا کہ اگر میاں بیوی کی نفرت ہو یا گھر میں جھڑے ہوں یا آ پس میں نفرت ہوتو علی بائر آھیہ مع عشاء کی دوسنیں پڑھ کر ہے آ بدا 4 بار پڑھیں۔ چھروتر پڑھیں۔ اول عالمی ابدر آھیہ مع عشاء کی دوسنیں پڑھ کر ہے آ بدا بر پڑھیں۔ 14 بار پڑھیں۔ 94 در وروثر پیف کی اجازت علا مدلا ہوتی پر اسراری سے ضرور لیس تب فائدہ اور با کمال نفتح ہوگا کی جھڑے ہوئی کی جائے کہ اور با کمال نفتح ممل چھڑے کی اجازت علا مدلا ہوتی پر اسراری سے ضرور لیس تب فائدہ اور با کمال نفتح ممل بھڑکی اوگوں کو بتایا 'کئی جنات کو بتایا بلکہ کئی جنات نے تو یہاں تک بتایا کہ اس ممل سے ہمارے شریح جنات کا جا وہ دو اور حملہ نہیں چانا۔ کئی گھرانے جو اجزئے کے ممل سے ہمارے شریح جنات کا جا دو اور حملہ نہیں چانا۔ کئی گھرانے جو اجزئے کے ممل سے ہمارے شریح جنات کا جا دو اور حملہ نہیں چانا۔ کئی گھرانے جو اجزئے کے مقریب ہو گئے تھے یا گئی لوگ جن کو خصر زیادہ آتا تھایا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا۔

اسلام آباد کا ایک سابقد وفاقی وزیر کینے لگا کہ علامہ صاحب جھے یا دنہیں کہ میں نے بھی کوئی اس طرح کاعمل کیا ہولیکن بیرکیا اوراس کا واضح کمال کہ ٹین سب ادویات جھوڑ چکا ہوں اور آج بالکل تندرست ہوں۔

یہ با تیں میری ہیں اب بھر میں آپ کو جنات کی مخفل میں لے چاتا ہوں جہاں ہم سب میوے کھار ہے تھے اور درود دشریف کی بر کات بیان کرر ہے تھے۔

### حاجی صاحب''جن'' کاذاتی مشاہرہ اور تجربہ

منی ما جب ب اپنا تجرید در و دشریف کا بیان کیا کدایک باریش دوران سفر جبکہ ان مان مان کیا کہ ایک باریش دوران سفر جبکہ ان دنوں میں کپڑے کا کام کرتا تھا ایک بارالیا ہوا میرے 530 تھان کپڑے کے پڑے دنوں میں کپڑے کے پڑے دان کو دیمک لگ گئ میں پریشان ہوا کہ لاکھوں کا نقصان ہوگیا ' یکا کیک میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ در و دشریف پڑھا جا ہے۔ الجمد للہ میں دوزانہ

70 ہزار درد دشریف پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ادر میرے گھر والوں نے بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ مرف چند ہی ونوں میں آیک گا کہ آیا میں نے اس کے ساتھ کیڑے کا سوداکیالیمن پہلے بتا دیا کہ اس کود میک لگ گئ ہے اس نے مال دیکھنا چا با جب مال دیکھا تو وہ تو بالکل درست اور پہلے سے ذیا دہ خوبصورت اور شاتھ ارتھا میں جمیران ہوا اور درود شریف کے کمالات پڑش مش کرا تھا۔

## محالي جن بابااور حاجي صاحب كي حاضري كے علامات

اکثر راتوں کو جھے محسوں ہوتا ہے کہ کوئی میرے چہرے اور جم پر چھول پھیرر ہاہے پھر میری آنچی کھل جاتی ہے میں الہا سال ہے آنہ مائی ہوئی اس بات کی علامت ہے کہ اب سحالی بابا اور حاتی صاحب کی آمدہے واضح کرتا جاؤں ان کی حاضری کے ٹی انداز ہیں لیکن میانداز بھی کمونی ہوجاتا ہے ایک انداز مید بھی ہے کہ مجھے چیل کی آواز آتی ہے یا مجمی خوارنے کی آواز چیسے کئی چیتا یا شیرخرار ہاہو۔

### رزق حلال اورسورة اخلاص كےوردكى بركات

ایک بادیمرے جنات دوست میرے پاس بیٹے بچے غیاث الدین بلبن مغل بادشاہ
کچشم دید واقعات سنارے سے کہ دور عالم کے منا تھا کہ اتحاقا اور اس کے دن رات کیے
سے کہنے گئے ایکے دور میں ایک بزرگ سے بادشاہ اس بھی غیاث الدین افرادی تھا بہت
صاحب کمال پہنچ ہوئے بزرگ سے بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر دات گزادتا کبھی
دن میں جھپ چھپا کرجا تا جب بھی جا تا اے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرورہ وتا ایک بار
بادشاہ نے بوچھا کہ جھے دیدار کیوں ہوتا ہے سے چیز کی میں نہیں ہوتی تو بادشاہ کو افرادی
بررگ نے بتایا درا ممل ہم رزق طال دیے ہیں اور ساراون سورۂ اخلاص کا دردکر سے
ہیں فرمایا جو سورۂ اخلاص کا بے شار در در دوز انہ بڑاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو دوسال
کے باحد اس کے پاک شاہ جنات نیک صال کے جنات کی ڈیوٹی لگا دیے ہیں۔ جواسک

ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں ادراس کے ہر کام میں اس کی خدمت کرتے ہیں تھی کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔

# مكلى قبرستان كى يخ بستة راتوں ميں سور وَ اخلاص كا چلە

خودمیرے ساتھ الیا ہوا کہ میرے مرشد رحمۃ الشعلیہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں تھٹھہ کے قبرستان مکلی میں سورۂ اخلاص مع تسمید طویل دنوں کے لیے بہت بوی مقدار اور بہت قبیل خوراک کے ساتھ دن رات پڑھوں چونکہ ان کی اجازت تھی مجردعا اور توجہ تھی تھی جمردعا اور توجہ تھی نے کیا دوران کمل جمعے حجرت اگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔

چیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔

# كمبل مين كنذلي مادكر بينفاسانپ

جب میں مورہ اظامی کا مگر کر اپھا تو میں نے محسوں کیا کہ کمبل جو کہ میں نے حب میں مورہ اظامی کا مگر کر رہ تھا تو میں نے محسوں کیا کہ مبل جو کہ میں نے استحت سر دی کی وجہ سے اوڑھی ہوئی تھی اسمیں کچھ سرمراہٹ اور حرکت محسوں کی ۔ میں اسے جھاڑا اوہ بھاگ گیا میں پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پھرائی طرح دوسر کو نے میں سانپ کی حرکت محسوں ہوئی اب میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے مل کی توجہ کوسلطان الاذ کا رک میں لا کراس کی طرف توجہ کی واقعی محسوں ہوا کہ اثر شروع ہوگیا ہے ۔ چند منت ایسا کیا تی تھرد کی ھاکہ ایک جبی ہوئی ری اور اسکی را کھ پڑی ہوئی تھی ۔ میں نے ایسا کیا تھرد کی ھاکہ ایک جائی ہوئی ری اور اسکی را کھ پڑی ہوئی تھی ۔ میں نے دوراکھ جھاڑ دی۔

## سردی سے شخر تا کتے کا پلا

کچرایک بارمگل کرر ہاتھا کہ چھوٹاسا کتے کا بچے مردی سے شخر اتا ہوااورکوں کوں کرتا ہوا میری موٹی کمبل میں تھس گیا میں نے اس کو کمبل میں جگددے دی تھوڑی و برتو وہ کوں کوں کرتا رہا بچروہ پُرسکون ہوگیا۔ جیسے محموں ہور ہاتھا کہ اس کی سردی ختم ہوگئی ہو پھر ش نے اسے سوتے ہوئے پایااور پُر سکون پایااب روزانداس کامعمول ہوگیا ہی گئی۔ کہ چند دنوں کے بعد میں اسکا منتظر رہنے لگا چونکہ میرے عمل میں بقیہ 23 دن رہنے شے اور آخری دن تک وہ کئے کا بچہ میرے پاس آتار ہا۔

### وہ کتابر حتابر حتااونٹ کے برابر ہو گیا

میں عشاہ کی نماز کے بعد بیٹھ اور تبجد پڑھ کو ممل ختم کرتا اب اس دیران میلوں میں سے قبر ہراس میلوں میں سے قبر ہراس میل جہاں ہر طرف ہوکا عالم تھا بالکل سناٹا دیرائی خاموثی خوف و ہراس اور ہرطرف جنات کا داج کیون اب وہ کتے کا بچہ میراساتھی بن گیا تم کر تا اور وہ ممل ختم ہونا تھا وہ آیا اور حب معمول میری کمبل میں تھس گیا میں اپناعمل کرتا اور پڑھتا رہائیک تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میر سے سامنے آکر بیٹھ گیا اور وفتہ دفتہ وہ برنکلا اور میر سے سامنے آکر بیٹھ گیا اور وفتہ دفتہ وہ براہونا شروع ہوگیا انتاز اکداونٹ کے برا برنظر آنا شروع ہوگیا ادھر میرا ممل ختم ہوا۔

کتے نے کرائی ملی کی سیر

اونٹ کی مثل کتا بولا کہ میرے اوپر پیٹھو میں اس کے اوپر بیٹھ گیا وہ جھھ لے کر چلنا گیا حتی کہ سارت قبرستان کی سیر کر ائی جگہ جہا ہتا ہے کشکر دیکھے کی جیلیں دیکھیں۔ جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، گئیرے اور بدکا ر جنات کوسزا کمیں دی جارہ ہی تھیں۔ جنا ہے کے بچے کھیل رہے تھے کوئی کھانا پاکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلہ میں مصروف تھا۔ اس نے ایک خاص تھے کا چھوٹا بھنا ہوا گوشت تھا جھے بھی دیا اور کہا کہ ریہ طال ہے۔ میں نے کھایا واقعی لذیذ اور بہت وا نقد دارتھا۔

### دوران سفرایک جیران کن تجربه

ایک جگه به مگر ری تو جنات میال بیوی کا جھڑا ہور ہاتھا میرے مرشدر مشالله علیہ نے جھے بتایا تھا کہ جب بھی کی کا جھڑا ہوتے ہوئے دیکھوتو پڑھو" وَاللّٰهُ أَشَدُّ بَاسًا وَآشَدُ تُنْکِیُدُ اَ" مِس نے وہ پڑھااور سانس روک کر پڑھااور جب سانس ٹوٹے لگا تو دہ چھونک ماری بس ایک دم ان کا جھگڑ اختم ہو گیا کیونکہ اس جھگڑ <u>ہے کو گ</u>ی لوگ ختم کرانے کی کوشش کررہے تھے لیکن ختم نہیں کراسکے تھے اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا (لوگوں سے مراد جنات پڑوی )اور کہا کہ تونے کیا پڑھا ہے میں نے کہا کہ بیآیت کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا کہ نامعلوم تواس کو غلط استعال كرلے يا درست كيونكه اس آيت كاور بے شارفو اكد ہيں - كہنے لگا: ميں بالكل درست استعمال كروں كا بلكماس كے بدلے ميں آپ كوايك ادرعمل دوں كا جس كا آپ کوانو کھا فائدہ ہوگا کہ جس کی لڑکیاں بیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہودہ میمل کرئے انشاءاللدلاكا پيدا ہوگا اور بے اولا دہمی محروم نہيں رہے گا اور اگر کسی کی شادی نہ ہورہی ہو وہ بیٹمل کرے تو اس کی شا دی ہو جائے گی اور بھی اسکے فوائد بتائے مسلمان تھے کہنے کیے میں نے بڑے بڑے علماء صلحاء اور بزرگان کی خدمت کی ہے۔ ہرات افغانستان کے جیدعلاء بغداد کے بزرگان' اوچ شریف کے بزرگان' سندھ کے بزرگان' دہلی کے فقراء مدینہ کے محدث بزرگوں کی مجر پورخدمت کی ہے اوران سے لا زوال موتی لیے ہیں۔اس مل کے بدلے وہ موتی آپ کودوں گا کیونکہ بہت عرصے سےان کا جھگڑا ہو ر ہاتھااور وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جھڑا جب ہوتا ہے تو اسکی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ میں چونکہ ان کا پڑوی ہوں اور خود میری عبادت اور مراتبے میں خلل ہوتا ہے میں نے اسے عمل اور طریقے کی آز مائے لیکن میں ناکام رہا آپ کے طریقے نے ان کا جھڑاختم کردیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئ ہے لہذائی لینے کے لیے آپ کوسارے مل جومیں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ دینے کو تیار ہوں۔

وه كمّا كون تفا.....؟

اتی در میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوارتھا بولا ہاں ضرور دیں میں نے بوچھاتم کون ہو کہنے لگا میں لا ہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں نہ انسان نہ جن ہوں سورہ اخلاص کا عالل ہوں اب تک تہاری دنیا کے صاب کے مطابق میں نے 673 ارب سورة اخلاص پڑھ لی ہے۔ چروہ سورة اخلاص کے جونو اکد اور فضائل بتانے گئے میں خود حیران ہوگیا چرکہا کہ میں اب سدا تہارا خادم ہوں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔واقعی دوابھی تک میرادوست ہے۔

### عامل جن کے جواہرات اور انمول ہیرے

آخرکار میں نے اے جھگواختم کرنے والی آیت کی اجازت دیدی وہ بہت خوش ہوئے میں اجتماع کے اس سے جھگواختم کرنے والی آیت کی اجازت دیدی وہ بہت خوش ہوئے میرا افقا چوم لیا پھر وہ جو اہراور انہول ہیرے جو ان کے پاس سے جھے دینا شروع کے۔ لیقین جانے جن چیز وں کو آج تک میں نے معمول سجھا تھا وہ ہی میرے لیے قابل قدر بن گئیں میں سنتا جارہا تھا اور حیران ہور ہاتھا بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے پھرانہوں نے بھے ہے دو تی کا عہد کیا اور ایک نفظ دیا کہ جب بھی آپ بید نفظ سانس روک کر پڑھیں گے میں فور آ حاضر ہوجاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عالی ان کی ضرورت پڑی ہے میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عالی جن بھی بین سے ب

سندھی آ دمی کی شکل وصورت اور سندھی آ دمی کے لباس اور کیجے میں آتے ہیں وہ ۔ کام جوناممکن ہو کلام الٰہی ہے منٹول میں سلجھا دیتے ہیں میں عال جن کو بار بار تکلیف نہیں دیتا لیکن اس با کمال شخصیت کو یا دخرور کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک سابقہ تھمران آئے کہ میرافلاں کام کرادیں میں نے اس عالی جن کو بلایا اوران کا کام کرادیا اب دہ تکمران فوت ہو گئے ہیں۔

### عجيب وغريب كمالات كاحامل يقر

جب میں عالی جن سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے جھے ایک پھر دیا جو چکنا، چھوٹا سا پھر تھا بظاہر عام سالیکن اس کے فوائد بھے بتائے کہ آپ جب بھی اس کوزیان لگائیں گے تو یہ بھل، کھانے ماڈش کا ذائقہ دے گااورای بھل ماڈش ہے بیٹ بھرے گااوراس کے داکنے کا ڈکارآئے گامیں نے پینکڑوں ماراس پقرکو آ ز مایا واقعی مفیدیایا آج تک وہ پھرمیرے باس ہے۔ایک بارا یک غریب آ دمی حج پر جار ہاتھاا سے میں نے غائب ہونے والی آیت بتائی کہوہ بغیر قم کے جلا گیااور پھر دیا 82 دن وہ مکه مرمه اور مدینه منوره میں رہا اور یہی پھراس کی خوراک کی ساری ضروربات بوری کرتار ہا۔

# تن كاغريب محرمن كامالدار كمرانه

اب سنے ایں جھگڑ ہے والے خاندان کی کہانی!

میں بدیچم لے کر رخصت ہوا تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھکڑے والا خاندان مير التاقب مين آيا كمن لكا مجصال عالم جن في بنايا كرآب في مارا جمكرافتم كرايااب بمميال بيوى بي الربيول سيت آب كى خدمت مي حاضر موت بن بم غریب ہیں اور تو خدمت کرنہیں سکتے آپ جب بھی تھٹھہ کے مکلی کے قبرستان آئیں ہارے گھرے کھانا کھایا کریں۔ میں نے ان سے کئی بار کھانا کھایا حلال اور طبیب کھانا ہوتا ہےا ورخوب لذیذ ہوتا ہے۔ جب بھی جاتا ہوں ضرور کھا تا ہوں سالہا سال ہے وہ خوش وخرم زندگی بسر کررہے ہیں۔

#### أيك نياعالم أيك نياجهال

وہ کتا نمااونٹ جب سارے قبرستان کی سیر کراچکا اور قدرت کے عجائیات ویکھاچکا تواب اس نے اڑناشروع کردیا، اُڑتے اُڑتے ایک بہت بوی غاریش گیااب اس کی شکل ابا بیل کی طرح ہوگئی اوراند حیرے غار میں اُڑتے اُڑتے بہت دیر کے بعد ایک نیا جہاں اور نیاعالم آعمیاوہ ایساعالم تھا کہ میں اس عالم کوالفاظ کے نقٹے میں بیان نہیں کرسکتا وہ انسان نہیں تنے وہاں جنات نہیں تھے بس کو کی اور مخلوث تھی جے میں بھی نہیں جانبا تھا۔ اس عالم کی برشے انوکھی، برچیز نرالی اور میں اپنے الفاظ میں أسے سائنسی کہوں گا
کہ یہاں جدید سے جدید سائنس بھی اس کے آگے ناکام اور بے حیثیت تھی۔ ہرچیز
خود کار، ہرچیز لا جواب، نفرت جھگڑے اور ناچائی نام کی چیز اس معاشرے میں نہیں
تھی، کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی بس میرے پاس الفاظ نیمیں میں بہت دیروہاں رہا
اور اس قدرت کے انو کھے نظام کودیکھ اربادہاں ان کے خاندان کے بے شار اور لوگ
لے۔ میں لوگ اس لیے کہ رہا ہوں کہ میں انہیں انسان تو کہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم
کے لوگ نہیں۔

#### سورهٔ اخلاص کی برکات وثمرات

ان (انوکھی مخلوق) میں ہے ایک فخص کہنے لگا آپ نے بھی اڑن طشتریوں کا نام سنا ہے میں نے کہا ہاں اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا، کہنے لگا وہ ہمارا جہان ہے اوراس جہان سے بعض اوقات ہم تمبارے جہان میں بھی بھی آتے ہیں اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے تمبارے جہان میں آئے ہیں چونکد مکلی میں مارا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورہُ اخلاص مع تسمیہ پڑھتے ویکھا تو مجھے اچھالگا ہم نے کتے کے منبجے کی شکل میں اپنا خاص آ دمی بھیجاتم نے اس سے بحبت کی اسے بیار دیاا سے سکون دیا،اس کا احترام کیااگرتم اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں بھی نہ ہوتے چر ہم راضی ہو گئے اور آج آب ببال ہیں کہنے لگے اس ت بل ہم آپ کی دنیا کے بے شار لوگوں کو یہاں لائے ہیں پھران کے نام گزوائے جب وه علامه محی الدین ابن عربی رحمة الله علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی واقعی میں نے ان کے بیرحالات کچھے پڑھے ہیں۔کہاانسانوں کے عالم کا جومحض بھی سور ہُ اخلاص مع تشمیہ لاکھوں کروڑوں اورار بوں کی تعداد میں پڑھتا ہے ایک نہ ایک دن ہم اسے اینے عالم کی سیر ضرور کراتے ہیں ہاں اس کی پشت پر کوئی با کمال ضرور ہو۔

### الحمد للدرب العالمين كأتغير

میں عالم جیرت میں ہیا تیں من رہا تھا اور جران ہور ہاتھا کہ یا اٹی آپ نے سورۃ فاتحہ
الکت مُدکّ یا تھ رکتِ الفعا کیمیٹ فرایا، عالم نیم فرایا۔ واقعی ہمارے عالم ہے ہٹ کر
دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی تیمیں۔ ان میں ایک جوان کہنے لگا آپ کی سائنس
کرتی اگر ادب سال مزید ہوتو بھی ہماری ترقی ہے آھے نیمی نکل سکتی چرانہوں نے اپنی
ترقی کے وہ کرشات دکھائے جومیری آ تھے نے نہ بھی دیکھے شکا ٹول نے بھی ہے، نہ بھی
زئن نے سوچا۔ بس وہ عالم جیرت بی تھا جوالفاظ کیا اصاسات سے بھی بالاتر تھا۔

## احد على لا مورى كى قبر پرمراقبه

قار کین چیکی اقساط ش بادر چی جن بابا کا تذکرہ آپ نے پڑھا جہوں نے عبدالسلام جن کی شادی ش بادر چی جن بابا کا تذکرہ آپ نے پڑھا جہوں نے عبدالسلام جن کی شادی ش باراتیوں کولذیز کھانے کھلاتے بیای نومبرکا واقعہ ہے جعد کا دن تھا میں فاقحہ کیلئے اتباع سنت میں قبرستان گیا ، جب ش وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفیدرلیش بوڈھا مختص حصرت احمد علی لا ہوری رحمۃ الشعلیہ کی تشریع میں اور وہ مراقبہ کیا تو محسوں ہوا کہ حضرت لا ہوری رحمۃ الشعلیہ اپنی قبر ش موجود تیس اور وہ مرید موجود تیس اور وہ مدینہ موجود تیس اور وہ مدینہ موجود تیس اور وہ

#### حوادث، مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا

ورت استعن ت اور پی پیپایدی سے پیسی وہ اس تھوڑی ہی دیر میں حضرت لا ہوری تشریف نے آئے میں نے سلام عرض کیا راز و نیاز کی باتیں ہو کیں بہت روحانی فیوش و بر کات عطاء ہوئے وں کی بہت کی ہاتمی باتیں ہو میں نے ان کی خدمت عرض کر نی تھیں وہ عرض کیں۔ حضرت لا ہوری نے ایک بات جوخاص طور پرزورد سے کرفر مائی وہ یہ کہ سارے عالم میں حوادث واقعات مشکلات اور پر پیٹانیاں روز بروز بڑھتی چی جا کیں گی۔ بے سکونی حدے زیادہ برجے گی ہے جینی گماں ہے بھی زیادہ کمی ہوجائے گی المرہ بی ہوں گی گھر گی المرہ بیل ہوں گی گھر گی المرہ بیل ہوگا تو چیز یم نہیں ہوں گی گھر گھر لؤائی جھڑے اور مایوی اتنی بڑھ جائے گی کہ زندگی ہے موت کو ترتیج دی جائے گی میں نے حضرت لا ہوری ہے عرض کیا آخراس کا کوئی مل بھی ہوگا۔ خسنڈی سانس کیکر فرمانے گئے مرف 3 چیزیں 1 ۔ فجر کی خت پابندی اور اہتمام کے ساتھ ساتھ بقیہ نمازوں کی بھی پابندی 2 ۔ آ ہے کر یمداور استعفاد کا کثرت ہے بڑھنا ' 3 ۔ ساتھ لیمین کا دادوں ہے جائے۔

### وہ باباجی دراصل باور چی جن تھے

میں بیٹا حضرت لاہوری کی باتیں من رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی مسلسل رو
رہے تھے آوای دوران بیس نے حضرت لاہوری سے بچ چھا کہ بیمیرے ساتھ بیٹھے بابا جی
کون ہیں جو مسلسل رور ہے ہیں۔ حضرت لاہوری فرمانے گئے خود بی تقادف کراتے ہو
اورخود عی القطق ہوجاتے ہوئیں جیران ہوا تو فرمانے گئے۔ عبدالسلام کی شادی یا دہ ہے اور
عبدالسلام کی شادی میں جو بوڑھے باور چی جن تقے وہ یکی تھے۔ بیاس وقت انسانی شکل
میں میرے پاس ملا قاب کیلئے آئے بیٹھے ہیں جہ بیس عالم دنیا میں تھا تو اس وقت بیاور
میں میرے پاس بہت زیادہ آیا کرتی تھیں ایتھے اور تخلص جن ہیں۔

## نك صالح جنات كى خوشى كيے حاصل مو؟

سی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں کر وارد اس نے حضرت میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں کروں در ادہ جنات میرے ہم نشین اور میرے ساتھی ہیں کوئی الی چیز میں افتدار کروں جس سے بیخوش ہوں اور ان کی مجت اور زیادہ بڑھ جائے تو فرمانے گئے کس ایک چیز جمس کو یہ بہت زیادہ لیند کرتے ہیں وہ خوشبو، کچا گوشت بچا ولوں کوابالتے ہوئے جو خوشبواٹھتی ہے یا چرجانورکوڈزی کرتے ہوئے جو پہلاخون لکتا ہے یہ چیزیں

ان کو بہت پند ہیں۔ میں نے مزید سوال کیا کہ کوئی اور چیز فرما کیں تو فرمانے گلان میں سے ہرجن اگروہ نیک اور صالح ہے تو وہ ان چیز وں کو ضرور پند کرے گا اور اگروہ شریر جنات ہیں تو پھر ان کو گوبر کوئلہ جلی ہوئی کنزئ نیم سوختہ بچوں کی چی و پکاڑ عورتوں کے آپس میں جھڑنے میاں اور بیوی کے جھڑے مردار جانور کا خون خزیر اور کتے بہت ذیادہ پندیدہ ہیں۔

### صالح روحول كے ساتھ صالح جنات كے لشكر

میں نے حضرت لا ہوری سے ایک اور سوال کیا کہ حضرت میرے پاس وجس مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تشریف لاتی ہیں یا میں ان کے پاس صاضر ہوتا ہوں ایک انوکی چیز جو میں نے اکثر دیکھی ہے کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ صالح جنات کے لنگر ضرور ہوتے ہیں ابھی پچھلے وفوں میری ملاقات حضرت امام زین العابد میں رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ان کی ملاقات سے مجھے بہت زیادہ روحانی اور نو رائی استفادہ ہوا ہے ہماری ملاقات کی تصفیح کے مجھاری ۔ تو حضرت امام زین العابد میں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی لاکھوں جنات موجود تھے۔ ان میں سے ایک جن نے از راہ مجبت بھیے خوشہودی ۔ حضرت لا ہوری فرمانے گے درام مل جنات ان کے خدام ہوتے ہیں اور سے خدام اپنے خدوم کے ساتھ بھی چیں۔

### بسينه اطهر فأفيام لمي خوشبوك كمالات

یدہ خوشبو ہے جس میں ایک قطرہ حضور اقد س کا گیا کہ کے پسیندا طہر کا ملا ہوا ہے اور اس خوشبو کے جو کمالات میں وہ میں بیان میں نمیں لاسکتا۔ اس کو میں نے سنجال کررکھا ہوا ہے جب بھی میں وہ خوشبولگا تا ہول خوبصورت زیار تیں شروع ہوجاتی میں

#### جنات کی دعوت

مراتبے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باور چی جن کو اپنا تعارف کرایا اور

عبدالسلام كى شادى كان كوحوالد ديا ميرى بات س كرباور چى جن بهت خوش موت\_ بوے برتیاک سے ملے۔ کہنے لگے بڑھایا ہے نظر کمزور ہے یاد داشت براثر ہے اس لیے بیچان ندسکا۔ میں نے اصرار کیا میری دعوت قبول فرمائیں گھر چکیں انہوں نے از راه شفقت میری دعوت تبول فرمائی اس شرط پر جوگھر میں موجود ہوگا وہ ہی کھا ؤں گا تکلیف نہیں کریں گے جب میں گھر پہنچا تو جی میں آیا کہ عبدالسلام ، صحابی بابا' صاجی صاحب اوران کی قیملی کوبھی بلالول۔ میں نے ان کے دیئے ہوئے مخصوص کوڈے ان کوعرض کیا فرمانے گگے اس دفت ہم عمرہ کرنے کے بعد خیبر کے اس قلعہ میں ہیٹھے ہیں جوحفرت على رضى الله تعالى عنذ في فتح كياتها بم تعوزى دريس بينج جاتے بين ان كى محبت اورشفقت تھوڑی ہی دریمیں وہ 382افراد کینی پورا خاندان میرے کھر پہنچ گیا۔ خوب پرتکلف ان کے مزاج کی دعوت کی۔جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سب ساتھیوں یعنی بوڑھے باور چی جن عبدالسلام اور دوسرے جنات کے بڑے سردار دیو ادر بریوں نے صحافی باباً ہے اصرار کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انو کھا ہو پہلے تو انہوں نے انکار کیا بھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی توانہوں نے ایک واقعہ سنایا جوقار ئین کی نذر ہے۔

نیشا بوری کسان کی بری پیکر بیش نیشا بوری کسان کی بری پیکر بیش

میتا پوری سمان کی پری پیرین کی است کے دور کا ہے اس کی خلافت تمام براعظم ایشیاء اور کرب بیک پیلی بیر بیلی ایشیاء اور کرب بیک پیمیلی ہوئی تھی اس کی ایک لویڈی تھی جو واقعی صن و جمال کا ایک پیکر اور کمال تھی ۔ وہ دراصل منیٹا پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارض تھا وہاں کے ایک کسان کی بیٹی تھی ۔ بیپین سے رنگ روب و کھی کراس کی ماں اسے چھپائی تھی اور ابھی وہ چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھرسے زیادہ پاہر نگلنے پر پابندی لگا دی گئی ۔ بیس جوانی کے دن رات طے ہوتے گئے۔

گاؤں کے نوجوان بلکہ ہرنو جوان کی خواہش تھی کداس سے شادی کر لے کیں اسکے ماں اور باپ کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کر لے کیں اسکے ماں اور باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایے خفس سے بیابی جائے جو صافح ہو چاہئے تریب بی کیوں نہ ہو ۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیروائق عطا جو دری کے ذریعے خلیفہ تک کیچ کی تو وہ حمران ہوئے کہ ہماری اتن کیا اوقات ہے خلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہے 'آخر کار انہوں نے وہ لاکی خلیفہ کو وے دی ۔ خلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصد بنالیا اور سب لونڈیوں سے اور خیا مقام دیا ۔ وہ لڑکی خلیفہ کی قرش کیل تو تھی ہی خوش اخلاق بھی تھی ۔

#### خوبصورت لونڈی نے خلیفہ کی زندگی بدل دی

اس (اونڈی) نے آتے ہی طفہ کی زندگی میں سے پہلی جو تبدیلی پیدا کی وہ سے کہتی جو تبدیلی بیدا کی وہ سے کہتی ہو تررہ کی بلداس سے کہتے کے اوقت ہو کررہ گئی بلداس سے زیادہ طفیہ کی زندگی میں اور تبدیلی جو آئی ہو تھی کہ خطیفہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوا اونجی دن رات گزرتے گئے آئیس کی مجت بڑھی گئی لیکن ایک دن عجیب واقعہ موادی ہوا کہ طفیفہ نے محسوں کیا کہ آہت آ ہت آ ہت استا محدول سے اپنی اونڈی کی مجت کم ہورہی ہو خوداس اونڈی کی محبت کی جوشدت پہلے تھی وہ شدت واقع کم ہورہی ہے اب طفیفہ مامون مجی پریشان بلکہ ایک بار تو ظیفہ اس لونڈی کو کہہ بیشا کہ اب تیم سے اب طفیفہ مامون مجی پریشان بلکہ ایک بار تو ظیفہ اس لونڈی کو کہہ بیشا کہ اب تیم سے دردہ میں میرادل آنے کوئیس فیا ہتا بعض اوقات سے جا وددھی دل کے ساتھ آتا ہوں۔ کیا کروں مجبورہ کرآتا ہوں ورنہ جو پہلے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا تھا۔

# طا تتورعامل جن نے مامون الرشید کا گھر بتاہ کرنا جا ہا

خلیفہ کے دربار میں ایک درویش شخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے جو کہ خود

بہت بزنے عامل تصان سے تذکرہ ہوا توانہوں نے تین دن کی مہلت ما تکی و دن کے بعدانہوں نے اکشاف کیا کہاس لونڈی کے سن وجمال کی وجہ سے ایک طاقت ورعامل جن اس لونڈی کے پیھیے پڑ گیا ہے جواسے ہرصورت میں یا نا چاہتا ہے اور اس نے کا لیے جادو کے ذریعے لونڈی کو آہتہ آہتہ خلیفہ سے دوراور خلیفہ کولونڈی سے دور کرنا شروع کردیا ہے اورعنقریب ان دونوں میں نفرت ہوجائے گی اورلونڈی کوخلیفہ ا بے حرم سے نکال دے گا۔ یوں بدایے گھرواپس کسان کے پاس چلی جائے گی اور اس کالے جن کا مقصد بورا ہوجائے گا۔

### محريلوج تكرب كيول ہوتے ہيں .....؟

اس درویش نے ایک اور بات بیجھی کہی کہ گھریلو جھکڑوں میں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہےاور جھکڑوں میں ایکے ئی مقاصد ہوتے ہیں ۔ ضروری نہیں اٹکا مقصد عورت کو یا نا ہؤا کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں اگر ان گھریلو جھگڑوں کا علاج کرنا ہے تو ان جنات کے دفع کرنے کا انظام کرنا بہت ضروری ہے اسکی طرف اکثر لوگ توجینیں ویتے جسکی وجہ سے کام اکثر طلاقوں جھگڑوں گھریلو بے سکونی کیطرف چلاجا تاہے۔

# خليفه بريثان الونذي كائراحال

بالكل يمي حال خليفه كاموااب جب خليفه كوبيه يبة جلاتو وه يريثان موهميا 'لوغري نے تو رور د کرا پنا ہرا حال کرلیا۔خلیفہ نے در دلیش کو بھم دیا کہاب اس کیس کوحل کراور اس کا لے جن کا جاد وختم کر درویش نے کہا کہاس کا لیے جاد ومیں یہ جن اکیلانہیں بلکہ اسکے ساتھ معاونت میں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے'اس کے متفل حل کیلئے مجھے تبھی جنات کی مرد لینی پڑے گی جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز ہرگز مسئلہ حل نہ ہوسکے گااب بادشاہ اور پریشان کہاس کا کیا<sup>حل</sup> کیا جائے۔

### آخركاريكس محابي بابافط كيا

اس دور میں ایک دردیش بھرہ میں رہتے تھے جن کا نام مالک بن عبیدتھا ہوئے
اللہ دالے تھے۔ دن رات مائلین کا جوم ان کے پاس رہتا تھا ہر شخص ان کے پاس
اللہ دالے تھے۔ دن رات مائلین کا جوم ان کے پاس رہتا تھا ہر شخص ان کے پاس
عمل اور مجلس میں جایا کرتا تھا۔ خلیفہ کے دردیش شخ سعید بن خابت ان سے ملئے
آگے کہ بیر مسئلہ ہے آپ کے پاس لا تعداد جنات آتے ہیں کی ہوے طاقت درجن
کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرادیس چونکہ میں (سحابی بابا) اس وقت موجود تھا اس لیے
انہوں نے جھے فرمایا کہ آپ ہیکا م کردیں میں نے تھیل تھم میں بی کہد یا اور کچھونوں
کا دفت مانگا۔ اب میری کہائی میں کہ میں نے کس طرح اس کا الے جن کا پیچھا کیا اور
کی اس جوری اس جادد کوختم کیا۔ سب سے پہلے میں نے درویش کو چندا عمال کی تراکیب
بنا کمیں اور پھراس دردیش نے فلیفلویہ آلکہ بنا کمیں ساعمال اور تراکیب اب بتک

## طاقتور جادو سے نجات کا مجرب عمل

یبلاطریقہ بیہ ہے کہ اس مورت کے پرانے کپڑے لے کرچا ہے ایک کپڑا ہولیکن ہوزیادہ سے زیادہ استعال کیا ہوا۔ اس کپڑے پر ردز انہ سورۂ فلق مع تسمیہ 200 بار صح ادر سورۂ الناس 200 بارشام گھر کا کوئی فرو پڑھیکین آوجہ طلوص اور دھیان کیساتھ اگر مریض خود پڑھیے تو نفق زیادہ ہوگا در شگھر کا کوئی فرو ہو باہر کا کوئی فرویعنی رقم دے کراگر پڑھایا تو ہرگز نفق نہ ہوگا۔ بیگل 90 دن کیا جا ہے 90 دن کے بعداس کپڑے کو جلاکراس کی را کھ صاف یائی میں بہادی جائے۔

دوسراسارےگروالے یا گھرے چندافرادیا خودمجبورافراددن رات' یساحیکینمُ یاعَزِیْزُ یَالَمِطِیْفُ یَاوَدُودُ'' بکثرت یخی روزاندو خوابد ضواپاک تاپاک بزاردن کی تعداد میں بڑھیں ۔ ہزارول کی تعداد ہے کم نہ ہو۔ بیمل 90 دن کریں۔

تيسراصدقيه جتنازباده تعداديين اورقيتي بوگاا تنازباده نقع بهوگا\_ ورنه جتنا بوسكے، گائے، بکری، بکرااورنفذی ورقم کیصورت میں ایسےغریب جونمازی اور ذکر کرنے والے ہوں روزانہ 90 دن تک تلاش کر کے دیا جائے۔

بس بیمل میں نے انہیں کرائے کیونکہ جو محض یہ تینوں عمل کرتا ہے۔ ہاں!اگر تیوں میں ہے ایک عمل بھی کم ہوایا کمز ور ہوا تو سور ، فلق اور سور ، ٹاس کے مؤ کلات ہرگز مدونہیں کریں گے اور جناتی سفلی چزیں کالا حاد وادر جنات ہرگزنہیں ٹوٹیس گے کیونکہ ذکراور صدقہ دراصل ان مؤ کلات کی خوراک اور مدد ہے جب تک آپ سور ہ فلق اورسوره کاس کے مؤ کلات کو اکل خوراک نہیں وس کے اس وقت تک وہ ان کالے از لی اور گندے جنات نے بیں لڑیئے اور انہیں ختم نہیں کرسکیں گے۔

## اور پھرسب پہلے ساہو گیا

خلیفہ کی لونڈی نے بہرارے عمل خود کے اورصد قات کی خلیفہ نے حد کردی پھرخود خلیفہ نے بھی یہ ذکر کثرت ہے کیا۔ اسکی وجہ ہے محبت بڑھنے گلی اور دل کی حدائیوں میں مرہم مجرنے لگا۔شکتہ دل اوردور ہوئے جسم دوبارہ قریب آنے لگے۔ 90 دن کے بعد بھی انہوں نے یہ ذکر نہ چھوڑ ادن بدن ذکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کیڑا جلا کررا کھ یانی میں بہادی۔

ادهروه جنات جنہوں نے اس کا لے جن کی مدد کی ان کا بہت نقصان ہواان کے گھر جل گئے ،انکے بیچے مرگئے ، بہت حاوثات رونما ہوئے ، سورتوں کے طاقت ور ترین مؤ کلات نے انکااتنا حشر کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنادیا۔ سحانی باباً کہنے لگے اس دور میں مجھے درویش کے ذریعے خلیفہ مامون الرشید نے اشرفیوں کا مجرا ہوا ایک مشکیزہ دیا تھا۔ کہنے لگے بچھاشرفیاں اب بھی میرے پاس ہیں۔ بیاشرفیاں تحریر کرنے والے بندہ لاہوتی پراسراری نے بھی دیکھی ہیں۔

### اس طاقتور عمل كرد ميكر كرشات كى اجازت عام

محانی بابانے اس سارے مل کے فوا کد اور مزید کمالات استے بتائے کہ میں خود حیران ہوا۔ چند فوا کد کھتا ہوں۔ اگر کسی کی اولا دیا فرمان ہو وہ یہ میں مستقل کرئے کھر چیو جھڑے میاں ہووہ یہ میں ستقل کرئے کھر چیو جھڑے میاں ہوں کہ درمیان یا اولا د کے سائل یا آج کل عام طور پر رشتوں کی حارات یا روزی کی بندش، قرضے اور اس جسے سائل کی وجہ ہے اگر آپ پر پشان ہوں آو پورے فلوس اعتاد توجہ اور دھیان سے بیم لی کریں آپ کو منزل ملے گئی کمال ملے گا۔ میں نے محالی بابا ہے عرض کی کدا گر آپ مہر بانی کریں تو جھے اس میل کی اجازت دے دین تا کہ یہ میں جس کو بتاؤں اسکوسو فیصد نفتی ہو۔ محالی بابانے خوش سے اس میل کی اجازت دے دی اور میری (علامدلا ہوتی پر امراری کی) طرف ہے۔ اس میل کی ہرائیک کو اجازت ہے۔

### خردار....!بيزبالبحركاعالب

بروار ..... بیرس (جولائی 2010ء) کی بات ہے شن رات کے آخری پہر قبر سنان ایجی پرسوں (جولائی 2010ء) کی بات ہے شن رات کے آخری پہر قبر سنان کھیا کیا خوب سنانا ہم طرف تنہائی ہو کا تجیب عالم تھا۔ جنات اپنے بچوں کے ساتھ محمل رہے تھے۔ جنات کے بچے جھے جھیڑنے کیلئے دوڑے کیونکہ پچ تو بچ تی ہوتی ہیں چاہد دوڑے کیونکہ بچاتو ایک میران شار ارات ہوتی ہوتی ہی ۔ ایک بچد دوسرے سے کہنے لگا آ دَا کی ٹا مگی کھینچتے ہیں اوراس کوگرائے ہیں دوسرا کہنے لگا میں میں مکا مارتے ہیں ہر بچے کوکوئی نہ کوئی شرارت موجھ رہی تھی۔ دور بی سے ایک برقی جن کھیلتے اچھاتے کو دے نم مری طرف بڑھ رہے ہے۔ دور بی سے ایک برقی جن کھیا کہ دائی اور کہا خیال کر دائی تر ب البحر کا عامل ہے۔ اس سے فٹا کر رہا ہے۔ کا اسے فٹا کر

## حزب البحر كإعمل مشكل ترين اور ماممكن جله

حزب البحركى بات جلى توميس في حزب البحركا جلد كيا چونكه حاجى صاحب اور صحابی بابا کی سریرتی توجہ اور شفقت میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے نوچندی جعرات ے اس عمل کوشروع کرنے کا فر مایا میں نے نو چندی جعرات کودوکفن کی جا دریں'ایک سفیرٹو لی بہت ی خوشبؤ بڑا سالوہے کا برتن جسمیں کمل 18 کلوسرسوں کا تیل آجائے اورائمیں گلاب چنیلی اور رات کی رانی کی تیز خوشبوڈ الی اور ساتھ ایک بزی ہی ڈالی جسكى لمبائي ياخچ ميشرتقى ـ ياخچ فث مجرايا خچ فث چوڑ امٹى كاايك گڑھا كھودكراس تيل کے برتن اور بی کا چراغ جلایا اور حالت کفن میں بیٹھ کرروز اند تزب البحر 5555 بار پڑھناشروع کردیا۔ تین بہت بڑے اور موٹے سانپ میرے اردگر دہروقت رہے وہ \* بظاہرتو سانپ تھے کین درامل وہ جنات تھے جو کہ تفاظت کیلئے مقرر تھے چونکہ بیٹمل جلالی ہے بڑھتے ہوئے ساتھ بارش کا یانی مجھے چسکی چسکی اسلئے بینا تھا کہ مندمیں لعاب خنگ ہو کرعمل کی حدت اور حرارت کی وجہ ہے آگ پیدا ہو جاتی تھی اس آگ کویا تو زمزم کا یانی یا پھر بارش کا یانی ختم کرسکتا ہے۔ ہاں اتنی اجازت ضرورتھی کہ اس گھڑے کی دیوارے ٹیک لگاسکتے ہیں۔ حزب البحرمیرے خیال میں اسکاعمل صرف جنات ہی کراسکتے ہیں اگر کوئی تخلصین جنات میسر ہوں کیونکہ جن کی عمل وغیرہ سے قابو مين نيس آتا بلكه جن موقع كى تلاش مين موتاب موقع ملته بى وه نقصان ينجاديتاب ہاں اگر بڑوں کی برکت ہے جنات ہے دوئی ہوجائے یا میری طرح جے بچین ہے جن محبوب ركھتے ہوں بلكہ مجھ برتو جن عاشق ہیں توا پیے تحض کیلیے عمل کرنا بھی مشكل نبيل موتا كيونك دوران عمل يريلون ديو جنات بريون اور لاموتى ناسوتى المكوتى جروتی کلوقات کے طرح طرح کے شدید حملے شروع ہوجاتے ہیں اسلئے جولوگ حزب البحركے عامل ہونے كا دعوى كرتے ہيں وہ پڑھ خرور ليتے ہيں كيكن عامل ہونا ٠

بہت دور کی بات ہے۔ جھے اپنی مطلوبہ تعداداس گڑھے میں حالت گفن میں پوری کرتا تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں تزب البحر کے بیشار کمل کرنے والوں کو یا زندگی ہے یا شعورے یا چررز تی یا اولادے ہاتھ دھوتے دیکھا۔ عمل کے ٹھیک ساتویں دن ایک الیا ہولنا کے منظر میرے سامنے آیا اگر میرے اردگر دبنات سانپ کا پہرہ اور میری پشت پر بڑے طاقور جنات کا ہاتھ اور سب سے بڑھ کر تھا ظت الی کا ساتھ نہ ہوتا تو۔ یقینا جھے اپنی جان ہے ہاتھ دھوتا پڑتا۔

#### ہیبت ناک، ہولنا ک اور دہشت ناک منظر

واقعہ کچھ یوں ہوابڑھتے بڑھتے بجھے محسوں ہواایک جنگل ہے۔ دومیاں بیوی ہیں' ان کے بہت سارے بحے ہیں' بحے کھیل رہے تھے تھوڑی ہی دریس میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہوگیا۔ بیوی نے میاں کوکوسنا شروع کردیا تو کما تانہیں ٹیڈحرام ہے ٔ سارا 🔻 دن گھر پڑار ہتا ہے' بچے بھو کے مردہے ہیں' پیننے کو کیڑے نہیں' لیاس نہیں' گھر کی حیت نہیں' نیچ کا فرش نہیں' اس طرح کی سخت تکنی ایس بیوی مسلسل کیے جارہ ی تھی۔ میاں پہلے تو تھوڑی دیر سنتار ہا پھرا ہے بھی غصہ آگیا پھراس نے بھی بولنا شروع کیااور غلیظ اور گندی زبان استعال کرنا شروع کردی اور پھرتھوڑی دیرییں میاں نے قریبی درخت سے شاخ تو ڑی اوراس ہے بیوی کو مار ناشروع کردیا' اتنا مارا کہ اس کولہولہان کردیا پھر بچوں کو بھی مارنا شروع کردیا بیوی ہے ہوش ہوکر گرگئی۔میاں بچوں کو بھی مار ر ہا تھا بے ابولہان ہوکرمسلس گرتے جارہے تھے وہ مسلس گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے جنگل سے خشک ککڑیاں اکٹھی کرنا شروع کردیں۔لکڑیاں اکٹھی کیس نامعلوم کیا بلاتھی ککڑیوں کوآگ لگائی اور پھراس نے اپنے بچوں کوایک ایک کر کے آگ ٹی ڈ الناشروع کردیا۔ایک کہرام چیخ و یکار جلنے کی سخت بدیو ہیبت ناک منظر جو گمان اور · الفاظ ہے بالاتر۔انسانی عقل شعوراحساس وادراک اس کو بیان نہیں کرسکتا۔ جب سارے بنچ فتم ہو گئے تو پھراس نے بیوی کو بھی اٹھا کرآگ میں پھینک دیا۔

اب وہ ظالم میاں اپنے بیوی بچوں کوخوثی ہے جاتما ہوا دیکھ ریا تھا حتیٰ کہ اس نے ان کی را کھ بنانے کیلئے جنگل کی سوکھی تیلی شاخیں اس آگ کے الا و کیلئے ڈالناشروع کر دیں' اب اس نے الاؤ کے گرد چکر لگاتے ہوئے جھومنا شروع کردیا اور وہ کسی نامعلوم آوازییں باتیں بھی کررہاتھا اور تعقیہ بھی لگار ہاتھا بیہ منظر بہت طویل دیر تک حاری ر با میں منظر بھی د مکھرر ہا تھا اورمسلسل حزب البحرییڈ ھەر با تھا۔ مجھے میرے مخلص جنات دوستوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کوڈرانے بھگانے اور پریشان کرنے کیلتے بہت زیادہ محنت کی حائے گی اور جیرت انگیز مناظر دکھائے جا ئیں گے ہیںا ہے آ ب کواعصاب اور خیال کے اعتبار سے مضبوط رکھنا۔اگرتھوڑ اسابھی جھڑکا لگا اور ڈر گئے تو بہت بڑا نقصان ہوسکتا ہے۔اپ میں پیسب منظرد کیے بھی رہاتھااور مجھے جنات دوستوں کی بدایات یا د آ رہی تھیں اور پھراس دشق کے تعقیم آگ کے الا ؤ کے اردگر د اسکا جھومنا' آگ کے اندرمسلسل ہیوی بچوں کے چلنے گلنے سڑنے اور کھویڈیوں کے سڑنے کی آوازیں۔

### علامهلا ہوتی پراسراری کہاں ہے....؟

یکا یک وہ وحقی رک گیا اور مثلاثی نظروں سے ادھراُ دھرد کیھنے لگا اور اُو پخی آواز میں کہنے لگا سب جل گئے ابھی ایک شخص باقی ہے وہ کہاں ہے 'وہ علامہ پراسراری نام کیکر مجھے تلاش کرنے لگا بھی جنگل کے اس کونے' بھی دوسرے کونے' مجرآگ کی طرف آتا ورکٹڑیاں اسٹھی کرتا۔ میرانام لیتا' آگ بجڑک ری تھی' شیطے تیز ہورہے تھے' آگ کی گری کی شدت اور حدت میں گڑھے میں محموں کر دہاتھا۔

کفن کی چاورین میراجم پید بیدمٹی بھیگ گئ بینے کے قطرے ایے فیک رہے

سے چیسے بارش کا پانی بہت دیروہ بھے تلاش کرتار ہا۔ آخر کار بھے پراس کی نظر پڑی اس نے وحیا ندا نداز سے تہتہ دگایا اور بھے دور سے پکڑنے کیلئے دوڑا اب وہ جس تیزی سے میرے قریب آرہا تھا اس کی آنکھوں سے وحشت اس کے قبہتوں سے وحشت اس کی چال ڈھال انداز سب قائلا اندائی کھوں سے وحشت ہوں کی چال انداز سب قائلا انداز سب قائلا انداز میں میں گھوئی گھرانائیس ڈورنا میس کی تیکن ایک پل میں جاجی صاحب کی آواز میرے کا نوں میں گھوئی گھرانائیس ڈورنا نہیں نیٹل سے بٹانا چاہتا ہے تم تک ہرگزئیس بیٹی سے گا اگر تھوڑا اس بھی چو تک گھے تو سے کا ممار بہوجائے گا اور تم ذیر گھر کے سے تو سے کا ممار بہوجائے گا اور تم ذیر گل سے ہا تھ دھوٹیٹھو گے۔

یقین جانبے اگر بہلفظ میرے کا نول میں پڑتے ہی میں اپنے مکمل ہوش وہواس اور جوش کی مکمل طاقت کے ساتھ حزب البحريز ھے ميں مشغول ہو گيا جب وہ ميرے قریب آبااوراس نے مجھے بکڑنا جاہا' میں مطمئن بیٹیار ہااس کے ہاتھ میری طرف بزھے مجھے شعوری طور براس کے ہاتھوں کا لمس محسوں ہوا چونکہ نہ میں چونکا اور نہ ڈرا بلکہ سوفیصد مطمئن سامنے بڑے جراغ کی لو پرنظریں جمائے اپناعمل جاری کیے ہوئے تھا کیونکه سارا منظر میں اس جراغ کی لو میں دکھے رہا تھاوہ دخش چھیے ہٹ گیا اور فنکست اور نا کا بی سے نیچ گریزا کہنے لگا ہمارا پہلا وارتجھ سے خطا گیا ٹھک ہے تجھ سے نمٹ لیس مے۔ میں روز انہ جزب البحر کے مطلوبیمل کو کرر ہاتھا ایسے انو کھے انجائے 'خوفز دہ کرنے والےطرح طرح بحرن عرمناظر دیکھ رہاتھا جالیس دن میں نے اس گڑھے میں گزارے ېرروز نياتماشا<sup>،</sup> نئ کېانې نئ داستان موتی تخې اگريش آپ کوروز کې کېانياں بتاناشروځ . كردول مير مصرف ايك چله ير يوري كتاب بن عتى ہے اور باتيں بھي ايسي انوكلي ہوں گی عام قارئین تو دور کی بات بڑے بڑے وہ عامل جوشا یہ بھی کوئی عمل کر کے کسی مقصدتك ينيح موں يانبين مجمى كوئى منظراس طرح نظرآ رہا ہو مجمى بھى ميرى بات كو ہرگزشلیم نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جب سے میں نے اپنی زندگی کے انو کھے لا ہوتی

پرامراری واقعات کصنا شروع کیے ہیں بے شارلوگ ایسے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ایسامکن بھی ہوسکتا ہے لین میں جو آپ کے سامنے بیان کرر ہا ہوں سروفیصد حقیقت ہیں۔ جھے ایک بات کی خوثی ضرور ہے کہ میرے زندگی کے آزمودہ بتائے ہوئے وظائف اور تجربات سے عبقری کے لاکھوں قار کین کو بہت نفع ہور ہاہے۔

### 40 دن من بیش آئے چند عجیب وغریب احوال

میں نے 40 دن حزب البحر کاعمل کیا اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے چند واقعات آپ کو سنائے ویتا ہوں۔ایک دفعہ یوں ہوا ایک چیونٹی میرے اویر یڑھنے کی کوشش کرتی میں انگل ہے اسے دور کرتا چر پڑھتی چر دور کرتا چر پڑھتی میں ا پی توجہ وظیفہ کی طرف کرنا جا ہتا تھا ہا وجو د توجہ کے بار بارمیر کی توجہہٹ رہی تھی۔ پھرتوجہ اس طرف کرتا پھرہٹ جاتی' کوئی طاقت الی تھی جو مجھے عاجز کرنے کی کوشش کرر ہی تھی لیکن میں عاجز نہیں ہور ہا تھا' تھوڑی ہی دریمیں اس کا جسم بڑھنا شروع ہوگیا لیکن اب وہ مجھ سے دور ہوگئ۔ وہ میری طرف بڑھنا جاہتی تھی لیکن درمیان میں کوئی نورانی دیوارا سے میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اب اس کا جسم اور بڑھتے بڑھتے ایک بڑی جڑیا کے برابر ہو گیا۔جسم کا بڑھنا اور اس کا میری طرف بوھنا ر دونوں کیفیتیں جاری رہیں جسم بوھتے بوھتے بلی کے برابر ہو گیااس کے غرانے کی آوازیں آنے لگیں جسم بڑھتے بڑھتے کتے کے برابر ہو گیا حتیٰ کہجسم ایک شیراور ببرشیر کے برابراییا خطرتاک ادراس کےجسم سے الی سخت بد بوکہ ایسے محسوں ہوا کہ جیسے ابھی قے آ جائے گی طبیعت میں بخت بے زاری 'بےچینی بڑھانے کی مسلسل کوشش کی جارہی تھی۔ ہر وقت بے چینی بڑھ رہی تھی اور چیونی سے شیر کی طرف بڑھنے والامسلسل جسم بڑھ رہا تھااور میری طرف لیک رہاتھا' ورمیان میں نورانی د یواراس کوروک رہی تھی اب میں وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا اور دیوار کے بارے میں بھی سوج رہا تھا' بیرکنی دیوار ہے کہ اتی خوفناک چیز اس کی وجہ سے میری طرف بڑھنے سے رک رہی ہے۔

#### الصدقة رد البلاء (الحديث)

میرے کانوں میں صحابی جن بابا کی مانوس آ واز آئی جمہیں یاد ہے۔ اس 40 دن کے عمل میں محابی جن بابا کی مانوس آ واز آئی جمہیں یاد ہے۔ اس 40 دن محت بری مقدار میں مال صدقہ کیا تھا یا در کھو صدقہ جنازیادہ ہوگا 'جنازیادہ ستحقین کو تلاش کرے دیا جائیگا' وہی صدقہ ای طرح کے کی نورانی دیوار بن کرصدقہ دینے والے کے اردگرد ہروقت رہتا ہے اور ای طرح کے ہر حملہ آ ورسے صدقہ کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔

کی بس پر لفظ سننے سنے مجھے بھی آگیاوہ جو میں نے 40 دن مسلسل غریب، ستحقین اور ایسے لوگوں کو جوسوال نہیں کرتے تلاش کر کے روز اند 4300 صدقہ کیا تھا آج وہی صدقہ اس خونخو اربلاہے میر کی حفاظت کا ذریعہ بن رہاہے۔

#### منه ہے شعلوں کا بچوٹنا

متسب علول 8 پول فرائی کہ گائے تک بیٹی گیااب اس کی آوازیں اور تیز ہوگئیں فروہ جم اور بڑھ گیا تک بیٹی گیااب اس کی آوازیں اور تیز ہوگئیں اس کے منہ سے جھاگ کا فلام شرح اگر کی خرک رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر شی اس کے منہ سے شعلے لکانا شروع ہوئے اس کی حرارت بیس محسوں کررہا تھا لیکن ان شعلول کا نقصان بیم خیم نہیں ہورہا تھا کیونکہ اس صدقہ کی نورانی دیوار میری تھا ظت کردہی تھی۔ پچھ دیر کے بعداس کا جم ہم اتھی بلکہ اورٹ سے بھی او نچا ہوگیا اس کا جم میر اتھا کہ اندازہ ہے ہے دور کے بعدار ایک جم میر اتھا کہ اندازہ ہے ہے دور کی جورا نجھے اس کی آوازیں بہت بھیا تک خوفن ک اور تیز تھیں۔ مجورا نجھے اس کی آوازیں بہت بھیا تک خوفن ک اور تیز تھیں۔ مجورا نجھے اسے کا نول میں الگلیال شونستا پڑیں۔

۔ آخراس نے کہنا شروع کر دیا بھیسے بچنا ہے تو حزب البحر پڑھنا چھوڑ دو میں نے يرْ هنانه چهورُ ا مين توجهُ دهيان سے حزب البحريرُ هد با تھا ادهر مين توجه دهيان برُ هاتا ' ادهراس كاينگاژنا ورانا آوازين اورزياده بزهجاتيل

## میری مان....! پیاری مان....!

بہت دریر سللہ چال رہا کا کے مظربدل گیا میں نے دیکھا کددورے میری مرحومه والده محتر مدرحمة الله عليها بهت خوبصورت لباس مين تشريف لاربي مين اوران کے ہاتھ میں بھلی نما چیٹری ہے'وہ جس چیز کو مارتی ہیں وہ چیز خاکستر ہوجاتی ہے'ان کی نورانی شکل اوران کے چیرے برمسکراہٹ دیکھ کر مجھےان کی محبت میں بیتے وہ کیمے ایسے یادآئے کہ میں بل میں ان کی محبت میں ایسا کھو گیا کہ بس انظار ہی کرر ہاتھا کہ میں اُٹھ جاؤں اور جا کران کے قدموں میں لیٹ جاؤں یاوہ میر نے قریب آ جا کیں۔ انہوں نے اس خونخوار بلا کو دور سے ہی چیٹری ماری وہ خونخو اربلا وہیں را کھ ہوگئ میری بے تابی اور بڑھ گئی اورا ندراندر ہی دل میں خیال جاں گزیں ہونے لگا کہ ماں کی ذات کتنی محبت کرنے والی ہان حالات میں بھی وہ میری محبت اور جھے نہیں بھولیں۔

آه.....!مرآ مَينه تيراعس ب، پس آمينه كوني اور ب

ای اثناء میں دالدہ محترمہ میرے قریب آئیں میرے جی میں تھا کہ اٹھ کران کے قدموں میں لیٹ جا دُل کیکن دوبارہ مچروہی آ واز میرے کا نوں میں گوٹمی خیال کرنا ہیہ فریب کا نیارنگ ہے حرکت نہیں کرنی ' توجہیں کرنی 'بس یمی فقرے میرے کا نوں میں گونجے اور میں اس فریب کی تہہ تک بھٹے گیا' میرے آ نسونکل گئے' اے کاش! بیہ حقیقت ہوتی' کہانی نہ ہوتی' میں اپنی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیبا کے قدموں میں لیٹ جا تا۔ میں توجہ ہے کمل کرر ہاتھا۔ والدہ مرحومہ کے روپ میں وہ بلابہت دیر تک مسکراتی مجھے د<sup>یمین</sup>ی رہی ٔ 100 فیصد والدہ مرحومہ کی آ واز میں وہ خونخوار بلا مجھے بلاتی اور <u>پ</u>کار تی

ری جب میں نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھا کہ ہوا زیٹن پھٹی اور وہ چیز اس کے
اندر کم ہوگئ دور ایک آواز جے معدائے بازگشت کہتے ہیں بچھے سائی دی کہتم ہمارے
وار سے فئے گئے دور آج ہم حمہیں وہ سبق سکھاتے کہتم یاور کھتے۔ چرائ میر ب
سامنے مسلسل جل دہا تھا اس کی ری جل جاتی تو میں او فجی کردیتا اس جل رہا تھا میں
مسلسل عمل پڑھ دہا تھا عمل سے دو کئے کیلئے انو تھی کہانیاں اور ڈراؤنے خوفاک

#### حزب البحركي مؤكلات

40 و ی ون اچا تک ش نے محسوں کیا کہ جھے چاغ کا شعلہ نظر نہیں آرہا بلکہ مرف بن کی اور برتن نظر آرہے ہیں۔ میں مجھا کہ چائ کا شعلہ نظر نہیں آرہا بلکہ حرف بن کی اور برتن نظر آرہے ہیں۔ میں مجھا کہ چائ بجھ گیا ہے۔ میں بہت پر بیثان ہوا حسارے ہوئی میں محالی بابا حاتی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور دوسرے بڑے بڑے بات طاقتور جتات اور لاکھوں کے وار لیے ہوئے میرے پاس نظر بیف لائے کو دو ان ان کے خلام و خدام پھولوں کے ہار لیے ہوئے میرے پاس نظر بیف لائے بچونکہ موم سرما کا تھا دن ڈو دینے کے ترب تھا بھے محالی بابا نے مگلے سے لگائی مرار کباد دی۔ خوش ہوئے کہ کمل کمل ہوگیا اس ممل کے 313 مؤ کلات میرے تائیح ہوئے ہر موکل کے تائیع کہ کروڈ میں مو 13 لاکھ جتات ہیں۔ فرمایا! اس ممل کی تاثیر زند تی ترام مجوث سے پر ہیز کی تاریخ بیا کہ دور تیں مو 13 لاکھ جتات ہیں۔ فرمایا! اس ممل کی تاثیر زندگی مجر باتی رکھوٹ سے پر ہیز کو تائی کے دور تیں مور کیا ہے۔

## حزب البحرك لس سے نامكن ممكن موجا تاہے

پھرانہوں نے تزب البحرے استفادہ کرنے اوراس کے کمالات جن کا میں 100 فیصد عالی بن چکا تھا اس کے عملیات ووظائف جھے بتائے۔ اگر کی شخص کی بھانی کا فیصلہ ہوگیا ہوا دروہ فیصلہ ناحق ہوتو دہ شخص خود تزب البحریا اس کی طرف سے کوئی دوسرا مخض ہرنماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے چند ہی دنوں میں دور ہائی یا گےگا۔

ای طرح اگر کسی کی شادی میں رکا وے ہواور رکا وٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچے چکا ہو۔ وہ ہرنماز کے بعدانتہائی یقین اور توجہ کیساتھ 41 یا 91 ون تک حزب

البحريزهيس \_شادى كا ناممكن مسئله چند دنوں ميںممكن ہوجائيگا \_

ا یک مخص میرے یاس آیا اتنارویا کہ اس کی بچکی بندھ گئی۔ وہ فخص پہلے بہت مالدارتھا۔ دن بدلے سب کچھاٹ گیا' ہر چیز برباد ہوگی۔ کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بہی ممل ہرنماز کے بعد پڑھنے کیلئے بتایا' چندونوں میں

، ان کا مسئلہ کل ہو گیا۔

ا يك فخص كانسل درنسل بهت برداد فينه تلا انهيس علامات محسوس بهوري تقيس كدان كا خزانہ ہے انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بوے صاحب کشف ہے بھی موئی ماحب کشف بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس فزاند کی مقدار بتائی چونکہ برخزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں اور کہاوت مشہور ہےوہ ایسے ہے جیسے خزانے پرسانپ بیٹھا ہواہے۔

وه صاحب ميرے ياس آئے۔ ميس في انبيس كبي عمل ديا اور ساتھ كھ جنات كى ڈ بوٹی لگائی کہ وہ ان جنات ہے ان کاحق دلا دیں ورنہ خزانہ بھی اکثر پر بادی اور پریشانی کا ذرایعہ بن جا تاہے۔انہوں نے بیمل 123 دن کیااورانہیں خزانہ ل گیا۔

عمل حزب البحركے كمالات اوراجازت عام

آب زندگی کی کسی مشکل میں بتلا ہیں ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کداس کاعل صرف موت بی ہے۔ مایوس ند موں حزب البحراك ترتیب سے پڑھنا شروع کردیں آپ خودمحسوں کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہول گی جیسے آئے میں سے بال، میری طرف سے سب کو حزب البحر کی عام اجازت ہے۔ مجھے تواس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں جج کو تر ہے دالے پینکڑوں ایسے خواتین وحصرات جن کیلئے جج تو کیا حج کا خواب بھی ایک خواب تھا کو بار بار حج نصیب ہوااوراولا دجا ہے والے لا تعداد مایوس از دواجی جوڑوں کواولا دنرینه کی دولت نصیب ہوئی مفلس، تنگ دست، نادارامیر بن گئے ۔ حالات کے پیے ہوئے خوشحال ہو گئے۔ ذلت میں ڈوبے ہوئے کرم ومعظم بن گئے۔امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ اعلیٰ بوزیشنیں لے گئے۔مقد مات میں بارنے والے جیتنے والے بن گئے ۔ بیار بول میں بہتلا مایوس مریض صحت منداور صحت یاب ہو گئے ۔ بے حیثیت باحیثیت ہو گئے ۔ صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے ۔ بےمراد بامراد بن گئے۔میاں یا بوی روم بولی ہو جلے ہوئے گھر خوشگوار از دواجی زندگی سے مزین وآراسته ہو گئے۔ نافرمان اولا دفر مانبردار بن گئی۔ عادات بد میں مبتلاافراد نیک بن مئے۔ نیکی لینے والا بشیح جا ہے والا بھی اس نے حزب البحراس ترتیب سے پڑھی ہو اورنْفع نه ہوا ہوُالغرض! مجھےا پینے روحانی سفر میں کو ئی ایک شخص بھی ایسانہیں ملا کہ جس نے مکمل توجہاور دھیان اور 100 فیصدیقین ہے بیٹمل کیا ہوا دراس کواس کے جیران کر ديينے والےمشاہدات اور لاجواب فائدے حاصل نہ ہوئے ہوں۔قار تين! آپ بھي

ٔ کر سکتے ہیں اور پاکتے ہیں۔ علامہ لا ہوتی پراسراری کا قار کین کیلئے اہم پیغام

قار میں ایس نے ایٹریٹی سے اور کہ میری کی سے اور ایس کے میری کی سے اللہ وا ہے کہ میری کی سے مالا قات نہ کردائی جائے اور نہ تی کی کو میراا ٹیرلس دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو خلط فہم ہوئی ہے کہ شاید میں امیر لوگوں سے طاقات کرتا ہوں اور غریبوں کو نظر انداز کردیا ہوں۔ ایسا ہر گرفیمیں برخض میرے لیے قابل احرام اور ہرد کی میرے سرکا تاجہ ہوں۔ ایسا ہر گرفیمیں برخض میرے لیے قابل احرام اور ہرد کی میرے سرکا تاجہ ہوں۔ اینے زندگی کے تج بات میں سے السی چزیں عبقری کے

قار مین کو بتا کال جوامیر نفریب بادشاہ اور فقیرسب کیلئے کیسال مفید ہوں اور ایڈیشر عبقری کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے شکریے بھے تک پہنچ بیں کہ جس جس نے بھی محنت کر کے عمل کیا اسے منزل کمی ہے۔ پریشانی دور ہوئی 'مسائل اور مشکلات حل ہوئے ہیں۔

## اس كاكونى بعي عمل كامياب ند موا ..... كيون؟

پیچلے دنوں میں جمعہ کی نماز پڑھے مسجد گیا ایک صاحب نے جھے پیچان لیا ، بہت اصرار کیا آئے مصاحب نے جھے پیچان لیا ، بہت اصرار کیا آئے کہ بنات قا ہو کرنے کا بہت شوق ہاں کیلئے میں بے شار گل کر چکا ہوں میرا کوئی عمل بھی کا میاب نہیں ہوا ، میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ جن کے ذریعے میں نے روصانیت عملیات کا ایوت اور پراسرار علم اور پراسرار تو توں تک رسائی پانے میں بہت مدداور دہری ملی۔ ہاں! جھے اس بات کا اعتراف ہے کہ صحالی بابا ، ما علی صاحب اور دیگر جنات جو بیٹین سے میری ہرقدم پر دہری اور دہنائی کرد ہے میں اور اب میں جو بچھی ہوں محض اللہ جل شائد کے فضل اور اولیاء جنات کے فیل میں اور اب میں جو بچھی ہوں محض اللہ جل شائد کے فضل اور اولیاء جنات کے فیل

#### میرے تا نا کا ذاتی مشاہدہ

میر سانا فرمانے گئے۔ 1929ء کی سردرات تھی۔ جھے ایک عالی نے جنات تالع کرنے کا ایک مضبوط کمل دیا۔ اے مجد میں بیٹھ کرنماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چلے جا ئیں اور مجد خالی ہوجائے' کوئی دیکھنے والانہ ہواور نہ ہی کوئی جائے والا اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے پئین کرخوشبولگا کروہ ممل پڑھنا شروع کردیا۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ بچھ دیر پہلے جھے تخت سردی محسوس ہونا شروع ہورہی تھی لیکن چند کھوں کے بعد میں پینے میں شرابور ہوگیا اور جھے گری لگنا شروع ہوئی میں ممل پڑھتارہا۔

### جنات نے مغوں <del>میں لیبیٹ دیا</del>

مل کے تعواری دریم میں مجدی صف لیٹنا شروع ہوئی ادر کی غیبی طاقت نے بچھے ہمی محرک صف بل کر کرے ہیں انتا خت تھا کہ میں کہ اگر دیا۔ لیشا انتا خت تھا کہ میں کو ناکر دیا۔ لیشا انتا خت تھا کہ میں لکٹنا جا ہتا ہجی تو نہیں نکل سکنا تھا۔ آخر بہت دیر کی خت کوشش کے بعد میں صف سے لکٹنا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھے میٹھ گیا کیونکہ اس وقت بھی چھر کہ کا جنون سوار تھا بچھے اس وقت بھی ی خوفر دہ نہ ہوا اور پھر پہلے ہے بھی زیادہ طاقت اور یقین کی قوت سے بڑھے میٹھ گیا۔

دری مجر لبٹیٰ مچر کی طاقت نے مجھے پہلے ہے بھی زیادہ بخت انداز میں لپیٹ کر کرے کے کونے میں کھڑا کردیا ایسے محسوں ہوتا تھا کہ جیسے کمی نے مجھے رہے کے ساتھ لیٹ کرباند عدد ہاہو۔

سد بہت گھنوں کی کوشش کے بعد صف سے نظنے میں خلاصی پائی۔ چونک عشق پاگل بوتا کے سور میں کا بہت گھنوں کی کوشش کے بعد صف سے نظنے میں خلاصی پائی۔ چونک عشق پاگل بوتا ہے البغا الجمر پڑھنے گیا۔ پھر تیسری بارا ہے ہوا۔ ای کشکش میں سردیوں کی لبی اصاب کر گئے۔ فجر کی آ ذا نیس ہونے لگیں فورا مجد کی صف کوسیدھا کیا مؤذن آیا اسے اصاب تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات بھر مجد شریخ گیا۔ اب صورتحال میہ ہوئی جب میں بڑھنے کیا۔ اب صورتحال میہ ہوئی جب میں بڑھنے کا ہے۔ اب کھڑکیاں بند تھیں اور میں ان کے خوالی بند تھیں اور میں ان کے بیا تنا ذا کو میرا سانس تھنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی ان دریوں کو ہٹایا کھڑکیاں دروازے بند کیے اور پھر بیلے ہوا پڑھیا کو نہیاں دروازے بند کیے اور پھر تھا اس دفعہ تو میں کا میں بواجو پہلے ہوا تھا اس دفعہ تو میں کا میں ہوا جو پہلے ہوا تھا اس دفعہ تو میں کا میں ہوا جو پہلے ہوا تھا کی نور چوکیاں بھی سب بچے میرے تھا اس دفعہ تو میں کا میں ہوا جو پہلے ہوا اور فیم تو میں کا میں ہوا جو پہلے ہوا اور فیم رہ کی بیا اس بھی ہوا کہ میں کہنا ہے اس بھی ہوا کہ میں کھنا ہوا تھا کھن کھن کھی سب بچے میرے اور فیم کی کھنا ہوا تھا کھن کھن کھیں کا رہ با تھا۔

محسوس ہواکوئی طاقت بھے جگڑے ہوئے ہے جو میری مزاحت کا قر ڈکر رہی ہے حتی کہ میری طاقت جواب دے گئی تھک ہارکر مایوں ہوکر پیٹھ گیا اب کیا کرسکتا ہوں اچا بک خیال آیا آیت الکری پڑھوں بہت دریتک آیت الکری پڑھتا رہا چھر وہ سامان ہٹایا تو آہت آہت ہٹا گیا ہوں ساری رات چھر گز درگئی مجد کی دریاں چٹا گیاں جائے نماز ضمر ہر چیز کو سلقہ ویا مسجد کی صفائی کی نماز یوں کے آنے سے پہلے اسے ترتیب دیا ۔ تیسر کی رات چھرائی مل میں بیٹھ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کالے بیاہ کوڑے میرے ارد کر درش ہونا شروع ہو گئے وہ میرے سرے پاؤں تک چل بھر ہے تھے کا شے تونہ شعر کین میں کوئی کوڈ اسرے ہٹا تا تو باز ور پڑھ جاتا باز دھے ہٹا تا تو کان پرایک جگہ چھوڑ تا تو دوسرے وہاں بیٹی جاتے سیکٹروں ہزاروں کے قریب پیٹلوق مسلسل میرا جیٹھیا کر دی تھی کوئی پل میں چین سے نہیں بیٹھی کیا تھا۔

ان مکوڑوں سے نجات ملتی تو یہ رِدهائی کرتا۔ کوئی سات آٹھ جگہیں تبدیل کیں چند لمحوں کیلئے پڑھنے بیٹھنا کوڑے وہیں بیٹی جاتے یہ تیسری رات بھی یونمی ای کشکش' اور پریشانی میں گزرگئے۔

#### 1950 ساله بوزھے جن کی تقیحت

دوسری مساجد سے نجر کی ا ذانوں کی آوازیں آناشر دع ہوئیں تو نوراسب کلوڑے کیا کی عائب ہوگئے ایک پوند کے دراز قد سرسفیر ڈاڑھی سفید 'لباس سفید' سر پرسفید گیڑی ہینے ہزرگ نمودار ہوئے کہنے لگہ:

> '' بیٹا تونے تین راتوں سے ہمیں پریشان کیا ہے۔ بیٹا ہمیں قابو ندکر یکی وقت اپنے نفس کو قابو کرنے میں لگا' اللہ کی اطاعت کر' حضور می گینے کی زندگی اضلیار کر۔ اللہ کو راضی کرلے ہم تیرے بے وام غلام بن جائیں گے ورنہ اگر ہم کی عمل کے ذریعے تاہع

ہوں گے تو یا در کھ قیدی قیدی ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت آزاد ہونے کے سوجتن کرتا ہے تو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے آتا کا نقصان کر کے بی آزاد ہوتا ہے اور پھراس کی نسلوں سے انقام لیتا ہے۔ بیٹا میری عمر 1950 سال ہے میں زندگی تجریبی سبت سب کو دیتا آیا ہوں اور تہمیں تھی دے رہا ہوں۔''

اور وہ یا باجی غائب ہوگئے۔ میرے نا نا مرحوم فُر مانے نگے اس دن کے بعد میں نے کسی بھی ٹمل ہے کریز کیا۔

قارئین! میں بندہ لا ہوتی پراسراری آپ ہے یہی درخواست کردں گا کہ آپ بھی ان خیالات کو چھوڑ دیں کیونکہ میرے پاس بے شار پیغامات تحتر مجیم صاحب کے ذریعے جنات کو قابو کرنے کے ملتے ہیں۔میری بات اور ہے میں تو پیدائش طور پر جنات کا منظور نظر تھا اور اب بھی ان کی مجمئیں میرے اوپر بیکرال ہیں بلکہ میری اوقات ہے بڑھ کر۔

## علامدلا ہوتی پرامزاری کےروزانہ کے پچیمعمولات

کیجہ دن پہلے بارش کی رات میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہوا یہ کہ میں اپنے معمولات پیرے کر کے سور ہاتھا اور میرے معمولات بیں درود شریف 1100 باراستغفار 1100 بار تیمرا کلمہ 1100 بارہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس تعداد کو آسان بنادیا ہے اور بہت مہولت سے بیت تعداد پوری ہوجاتی ہے۔ میں بیٹل کردہا تھا جب میں تیمرے کلے کی تعداد پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ آج کی معمان میرے یاس فرورا کیں گراہا ہے۔ ہی دل میں خیال پیدا ہوا۔

# مكلي قبرستان تفضه بين جنات كي جيل

جب میں وظائف اور مراقبہ نے فارغ ہوا تو اچا تک حاجی صاحب صحابی بابا

حاجی صاحب کے یا نجے بیٹے ' باور چی جن اور چند درویش جن مکلی ٹھٹھہ کے بھی ساتھ تھے بیدہ جنات تھے جو داقعی طاقتور جنات ہیں کیونکہ میری نگرانی مکئی میں جنات کی بری جیل پر ہے اور وہ میرے ماتحت کا م کرتے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ کی را توں کا تھا ہوا ہوں مجھے مونا تھا۔ آپ اچا تک کیے آگئے۔

## سرمش جن كامكلي جيل يے فرار ہونا

کہنے گے بس ایک شکل آپ کی طرف لائی ہے دراصل ایک سرکش جن جیل سے بھاگ گیا ہے کہیں خرنبیں کرآخروہ کہاں ہے کس جگہ ہے 'سراغ لگانے کی بہت کوشش کی ب كيكن جن قابوير فهيس آيا كى ون سے دن رات ايك كرديا ہے بيسارى بات حاجى صاحب نے فرمائی۔ پھر فرمانے لگے بیجیل کے تکران ندامت اور پر بیٹانی کے عالم میں میرے یاس آئے کہدرہے ہیں کہ ہم علامه صاحب کو کیا مندد کھا کیں کیونکہ انہوں نے تو یرسب کچھ مارے ذے لگایا تھاانہوں نے اپنے طور پرکوشش میں کی تونہیں کی۔

کین پھر بھی ہماری کی ہے کہ وہ جن ہم سے بھاگ گیاہے میں نے جب یہ بات

سیٰ ساری تکان نیند کاخماراورآ رام کی طلب کا جذبه یکا کیٹنم ہوگیا۔

بهت يريشاني موئى اب اس كاكيا كياجائ من مراقب موااور حضرت سليمان عليه السلام كامرا قبركيا جووه اكثركرت تصاورجس كى وجدس جنات ان كے اعاط نظرے بابرنبين بوسكته تته

# سركش جن سمندرى كبرى اورا ندهيرى تهدين رويوش

بہت در مراقبے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے روحانی علم نے مجھے بتایا کہ وہ سرکش جن مکلی کی جیل ہے نکل کرسیدھا سمندر کی طرف گیا اور سمندر کی اندهیری اور گبری تہوں میں جیٹھا ہوا ہے اب اس کو تلاش کیے کیا جائے اس کیلئے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوور د جوانہوں نے ایک دفعہ بچھے حالت مراتبے بیں بتایا تھا اور ویسے بھی اگر کوئی چیز کم ہوگئی ہواس کو تلاش کرنے میں تیر بہدف ہے میں نے وہ اسم جوثر آن کریم میں بھی ہے یعنی فی سقیہ المؤنی المطابق والمان تا میں بڑھے تو بھی نفع ہوگا سب کواجازت ہے۔ جا کر پڑھا دیے عام خض وہ ای عالم میں پڑھے تو بھی نفع ہوگا سب کواجازت ہے۔ بس ای کو کمیٹر ت کھلا بڑھنا ہے۔

وه مركش جن كون تعا .....؟

ر مرس من من من من المسلم المنظور المن

### فى سم الخياط كِتشيمُوكلات

سب جران ہیں کہ آخریے چوٹ کیے گیا؟ بہر مال جب میں نے نی سسے المخیاط کولا ہوتی عالم میں وجدان ہے کہ اسکے اسکے اللہ خیاط کولا ہوتی عالم میں وجدان ہے پڑھا اور نجب پڑھا تو کا کہا ہے ہم وکا کیا تھے ہم وکا کیا تھے کہ نہا ہے کہ نہا ہے کہ انگی انگی انگی میٹرے زیادہ تھا۔ ایک ہاتھ کی انگی انگی میٹرے زیادہ تھی۔ جم سے خت شم کی خاص ہوتک اس میٹرے زیادہ تھی۔ جم سے خت شم کی خاص ہوتک اس میٹرے زیادہ تھی۔ جم سے خت شم کی خاص ہوتک اس میٹرے زیادہ تھی۔ جم سے آگ

کے شط نگل رہے تھے ان کی آگ آئی بخت تھی کہ قریب کی ہر چیز جل رہی تھی چونکہ میں ہروقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں اس لیے جھے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

یں ہروفت حصار سیمان میں رہتا ہوں آئی ہے جھ پرائی کا لون امر نہ ہوا۔
وہ سب یک زبان ہو لے کہ ہمارے لائن کیا خدمت ہے ہم حاضر ہیں آپ نے
ہمیں لا ہوت سے طلب کیا ہم آپ کے فلام ہیں ہمیں آپ کی خدمت کیلئے ہیجا گیا
ہے میں نے آئیس کہا کہ کو کیل موضی نام کا جن جیل سے نکل گیا ہے ہمارے لا ہوتی
پراسراری علم کے مطابق وہ سمندر کی تاریک تہد میں چھیا ہوا ہے اسے دہاں سے کوئی
کیونیس سکتا اس لیے ہمیں آپ کو تکلیف دین بڑی ۔ لہذا اے آپ گرفآر کر کے اور
سلیمانی زنجیر میں باعدہ کر لے آئیں۔ ہمارے بول پورے ہوتے ہی وہ یکا یک
عائب ہوگئے۔

## كركيل موتفن جن فراركيم موا .....؟

اب میں نے محالی جن سے عرض کیا کہ آپ بتا ئیں وہ اس طرح غائب کیوں ہوگیا اور نکل کیے گیا اس جیل کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ ہرگز نہیں ہوا ' آخر میہ واقعہ کسے ہوگیا۔

 کوئی جواب بین دے رہاتھا آخر کیا ہوا کیے ہوا اس ہو گیا اور جو ہوایر ا ہواتھوڑی در کے بعد صحابی بابانے سراٹھایا اور فرمایا کہ اس نے جیل سے رہائی کیلیے قرآن کی آیت کا سہارالیا ہے کہ جیل میں موجودا کیے مسلمان جن محافظ نے اسے بتایا ہے۔وہ آيت (وَلَقَدُفَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّهِ جَسَدًا ثُمَّ آنَابُ) بِآيتال نے دن رات پڑھی ہے حتیٰ کہاہے پڑھنانہیں آ تا تھااس مسلمان محافظ نے کی دن لگا کراہے یا دکرائی ہے۔اس کے بدلے میں اس نے اسے بہت سامال دیا ہے اور وہ مال اس محافظ نے فلاح بوڑھے برگد کے درخت کے تنے کے اندر چھیا دیا ہے۔ اور اب بھی وہ یہی آیت سندر کی تہدیل بیٹھار ور باہے کیونکداے محسوں ہوگیا ہے کہ ا ہے کوئی طاقت ورطاقتیں بکڑنے کیلیے آرہی ہیں لیکن بچاؤ کیلئے وہ یہی پڑھ رہاہے۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہوگیا کیونکہ اس آیت کے کرشات کا پہلے بھی بے ثمار د فعہ تجربہ ہو چکا تھاا در لا تعداد بے گناہ قیدی انسان رہا ہو گئے تھے کہ خود پڑھایا اس کی طرف سے ایک یا گئ آ دمیوں نے پڑ ھاا درخوب کھلا پڑ ھاا دربہت کثرت سے پڑ ھا تو تیدی کی غیب ہے رہائی ہوگئ لیکن کسی غیر سلم نے یہ آیت پڑھی ہواور اس کی قید ہےر ہائی ہوگئی ہو پہلاانو کھا تجربہ ہے۔

كزنميل موتقن جن دوباره كرفتار

بېرمال كچه بى دىر كے بعدوه لا ہوتى "فيي ستم الْمنحيّاط" كےمؤ كلات ال سرکش قیدی کو پکڑلائے ' کہنے لگے ہمیں اس کے پکڑنے میں دریگی ہے وہ اس لیے کہ بیکوئی وظیفه پڑھتا تھا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہوجا تا تھا' ہم پریشان ہوئے ہم پھر اس کے قریب ہوئے اور پھر یہ وظیفہ پڑھے اور حاری نظروں سے او بھل ہوجائے۔ آخرہم نے لا ہوتی دنیا میں اپنے آ قاسے رجوع کیا توانہوں نے اس کاحل بتایا که آپ طاقت ہے اسم ذات' الله' پڑھیں۔ واقعی جب ہم نے اسم ذات پڑھنا شروع کیا تو اس کی زبان بند ہوگی اور ہم اے گرفتار کرکے لے آئے۔وہ سرکش جن نبایت ذلت میں ڈو با ہوا تخت پریشان اورای پریشانی میں اس کے جسم سے سندر کی تہد کی کچیز جو کداس کے جسم میں گلی ہوئی تھی اوراس سے تخت بدیوآ رہی تھی۔

لا ہوتی کوڑے نے زبان کھلوادی سختہ

میں نے اس سے بو چھا کہ تہمیں بیآ یت کس نے بتائی کیکن وہ خاموش تھا جب
زیادہ اصرار پر بھی اس نے نہ بتایا تو پھر جیل کے گرانوں نے محافظوں کو تھم دیا تو انہوں
نے اس پر تشدد کیا ایسا بخت تشدد کہ اگر وہ لا ہوتی کوڑا جواس جن پر برستا تھا کسی ایک
انسان ٹیمیں اگر دس انسانوں پر اکٹھا برس جائے تو وہ تیمہ کی طرح پس جا کیں' چھودیر
کے تشدد کے بعدوہ بولا اور وہ بی بیلے محالی بابا نے بتایا تھا۔

#### محافظ جن کی مجبوری

 درست تھی تواس کے حال کو میں نے حاجی صاحب اور صحابی بابا کی خدمت میں پیش کیا اوران سے عرض کیا کہ میں میکیس آپ کے سپرد کرتا ہوں جوسزایا معافی آپ اس مسلمان محافظ جن کودینا چاہتے ہیں دیں میری طرف سے ہرطرح کی اجازت ہے۔ تھوڑی درمشورہ کرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے اگر آپ قبول کریں تو میرا مشورہ ہے اصل مجرم وہ عامل ہے جواس محافظ جن کومجبور کرتا ہے۔اس عامل کی خبر کنی جاہیے فیصلہ درست تھا طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل ہے چھڑایا جائے اوراس عامل کو بخت سبق بھی دیا جائے کہ کسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہاس کی مدد کی جاتی ہے جبکہاس عامل نے تواس محافظ عامل کومجبور کیا اور چوری ڈ اکے اور نا جائز کا موں پرمجبور کیا۔اباس کا فمرجن کو واپس کڑی جیل میں ہجوایا عمیا اور تھم دیا کہ اس کی سز اسخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تا ثیروا پس لے لی جائے بلکہ محافظ جنات کو پیاؤ کیٹی کا ور دبتایا جائے کہ کوئی سرکش جن کوئی بھی عمل کر کے جیل سے نکل نہ سکے۔

# قرآن ايك نعمت عجيبه غيرمترقبه

مجھےا حساس ہوا کہ قر آن کیسی عجیب نعت ہے اگر گنہگار اورخواہ وہ کا فرہو کر ھے تو بھی اس میں شفاءموجود ہےاور کامل شفاءموجود ہے۔ آج ہم مسلمان قر آن کی نعت ہے محروم ہیں ایک نہ پڑھنا' دوسرایقین سے نہ پڑھنا' اس کا فرجن نے ایک تو زیادہ پڑھااور بہت زیادہ پڑھاد وسرایقین سے پڑھاتو اس کی رہائی ہوگئی۔ہم میں سے کوئی مجھی مخص جولفس اور شیطان کی مکاری' عیاری' مکروفریب سے رہائی جا ہتا ہو گناہوں کی زندگی سے نجات حابتا ہو یا کسی جیل کا قیدی ہوتو وہ بھی اگریہ پڑھے گا تو رہائی ہوجائے گی میری طرف ہے سب کواجازت ہے بس شرط یقین ٔ اعماداور کثرت ہے یڑھناہے۔دنوں کی قیرنہیں۔

#### شاوجنات كى لا بوتى سوارى

ایک باریس نے بادر چی جن کا تذکرہ کیا تھا جس نے عیدالسلام جن کی شادی میں بہت الذی میں بہت الذی خوات کے بات الذی بیٹ بہت الذین کھلائے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک غریب جن کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی وہ اکثر آتا اور عرض کرتا کہ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کی وہ اکثر آتا وہ کہتا کہ جھے علم ہے آپ شادی ہے۔ چرخود بی کہتا کہ جھے علم ہے آپ شادی میں آپ نے ضرور شرکت کی شادی میں آپ نے ضرور شرکت کی شادی میں آپ نے ضرور شرکت کی فیا۔

ایک دن اس کے اصرار پر بی وعدہ کر بیٹیا تیجیلے بیٹے وہ غریب جن جس کا نام سہراب ہے آیا کہ بیٹی کا فاح اس اور شاوی سہراب ہے آیا کہ بیٹی کا فاح آگر آپ پڑھادی تو سعادت ہوگا اور شاوی بیش شرکت ضرور کریں۔ مقررہ وقت پر جنات کا لئکر جھے لینے کیلئے آگیا ہم نے کوٹ اور شلع مظفر گڑھ کے قریب ایک صحرائی جنگل بیس ان کی شادی بیس جاکر اتر سالے مظفر گڑھ کے قریب ایک صحرائی جنگل بیس ان کی شادی بیس جاکر اس سے اور وشلع موثی تاکہ شادی ہوگئی ہوئی ویار تھی جو باؤکا کا م دے رہی تھی تاکہ شادی ہمان کا نقصان ندہ ہو اور وہ گرنہ جائے۔ پرندے کے اور گروا شحے بالوں بیس ایے بال بھی تھے جو بلب تھے اور ور شنیوں کا کام دے رہے تھے اور طرح طرح کی جمرت آگیز روشنیاں ان میس اور وہ شنیوں دی تھیں۔

ایک بڑی کری تھی اس کے ساتھ 70 کرسیاں اور پڑی ہوئی تھیں بے دراصل شاہ جنات کی شاہ سواری بھیجی تھی جنات کی شاہ سواری بھیجی تھی میں سے میں سادب جن نے میرے لیے بیہ سواری بھیجی تھی میرے گھر کی چھت پر بیہ سواری آکر رکی ٹیں نے وضو تازہ کیا و فضل تحیة الوضو پڑھے خوشبو لگائی اور چھت پر پڑھ گیا تو جنات کا لشکر اس شاہی سواری کی تھا ظت کیلئے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے وہ موجو و تھا انہوں نے بیجے سمام کیا پڑندے کے پرول سے نی

ہوئی نرم گداز آرام دہ سپرھیاں تھیں ان پر چڑھ کرمیں چھوٹی کری پریٹھ گیا کیکن <del>انگر</del> کے سیدسالارنے عرض کیا کہ ہمیں تھم ہے کہ آپ کوشاہی کری پر بٹھا کر لایا جائے۔ میں شاہی کری جوخالص جوابرلعل موتی جاندی اور سونے کی بنی ہوئی تھی ٹیر بیڑھ کیا پرندہ گدھ نما اڑا اور بل بحر میں آسان کی تاریکیوں میں تم ہوگیا بس مجھے ہلکی ہی ہوا کی سرمراجث محسوس ہور ہی تھی اور بدا حساس تھا کہ سفر طے ہور ہا ہے بل بحر میں سواری صحرائی جنگل میں تھی ہرطرف جنات ہی جنات تھے۔

### جنات کی ساده مربر تکلف شادی

زرق برق لباس میں لیکن جو چیزخوثی کی تھی وہ پیتھی کہ اس سارے مجمع میں دین داراور باشرع جنات تھے اور سنت کے مطابق شادی ساوگی سے ہور ہی تھی کیونکہ میں نے شادی ہے پہلے ان ہے وعدہ لیا تھا۔ وعدے کے مطابق وہ سنت کے مطابق شاوی کررہے تھے۔شاوی سے پہلے ہی میں نے باور چی بابا جن کو عرض کیا کہ آپ ہی وہاں کھانے کی تکرانی کریں میرے سامنے سادہ کھا تالا یا گیا کیونکہ میں ساوہ کھانے کوطبعًا پیند کرتا ہوں وہ ساوہ کھانالا یا گیا تو میں نے جن بابا کوعرض کیا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور جھے سے باتیں کریں۔ پچھلی صدیوں اورزندگی کے پچھھالات سنائیں۔

محمرشاه رحميلا كادور، باور چى جن كى زبائى انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو واقعی حیرت انگیز تھا کہنے گئے محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا۔ اس دور میں مراثیو ں' بھانڈ وں' طوائفوں اور شاعروں کی خوب سریرتی کی جاتی تھی۔ دين كانْقش ونگار وهندلا يزعميا\_ برطرف عياشي ُ ظلمت اوراسراف كا عالم تعا'اس دور میں میرے والدا در دادازندہ تھے۔ میں بھر یور جوان تھا۔ ایک انو کھا واقعہ ہوا جومیرے ذبن سے ابھی تک فراموش نہیں ہوا۔ بادر پی بوڑھاجن نیک لگا کر بیٹے گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپی ڈھنگی ہوئی آ تھوں کی اسلام ہوگی اسلام ہوگی اور سارا ا جلد کو اٹھا کر جھے دیکھا اور بولا ' ہوا یہ کہ شاہی خزاند آ ہت آ ہت ہونائی ہوگی اور سارا عیاثی شن ختم ہوگیا۔ تی کہ امور حکومت میں رکا وٹ پیدا ہوگئی چونکہ مداری شعبہ ہاز کالے جادو کے عالی ہروقت اس کے اردگر دمقام اور انعام پاتے تھے۔ وہ قسمت اور ہاتھ کی کلیمروں کے پر کھنے والوں کو فوب پہند کرتا 'شکار سروحشر میں ان کو ساتھ رکھتا۔ اب ہر طرف فاقہ اور شکلاتی نے رائ کیا تو اس نے ان مدار یوں کو متوجہ کیا کہ اب کیا علاج کی باجائے ہرشخص نے اپنا اپنا راگ الا پا۔

ان میں سے ایک جادوگر نے کہا کہ اس کے شاہی قلع اورگھری میں میرے علم کے مطابق بین سے ایک جادوگر نے کہا کہ اس کے شاہی قلع اورگھری میں میرے علم کے مطابق بین سے بین سے ان آب میرے مشورے سے چلیں اور میں آپ سے نے بھا کہ آب اور گھل کی کیا کہ اس کے اور کھلائی کیلئے استعمال کریں۔ یہ سنتے بی شہنشاہ انچلل پڑا اورگل ود آمد کیلئے فوراً احکامات جاری کرنے لگا لیکن جادوگر کے اور کس طرح اس فرزائے کو نکالا کے جائے۔ اس نے 40 دن کی مہلت دی جائے کہ میں اس مہلت میں فرزائے کو نکالا جائے کہ میں اس مہلت میں فرزائے کو اور پھر مزود وروں کے ذریعے کھدائی کرائی جائے۔ بین باور چی جن کی آ واز بھراگئی اور بچھ بچھول گئی تی کہ کھائی شروع ہوگئی پانی کے چند گھونٹ سے تو سانس بحال ہوئی۔

# عظیم الثان خزانے کی تلاش

باور تی جن بولااس جادوگر نے اپنا چلہ شروع کیااب وہ جگہ جگہ گل کرتا کہ خزانہ کہاں ہے کہیں نہ ملا ایک جگہ جو کہ نہایت پرانا قلعہ تھا بچھ نشاندہ می ہوئی لیکن اس پر جنات کا پہراتھا کیونکہ ہر خزانے پر جنات اور طاقتور دیوکا پہرہ ہوتا ہے تا کہ کوئی انسان تو ڈیسے می نہ پہنچ سے گالیکن کوئی جن اس کو ج اکر نہ لے جائے ہر خزاندا ہے مالک کے انظاراوربطورامانت رکھاجاتا ہے کہ گئی صدیوں یا سالوں کے بعداس کے مالک تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔اس لیے ایک جناتی نظام ہے اس کے تحت بڑے بڑے طاقت در جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس خزانے کی مجر یور دھاعت کریں۔

طاقت ور جنات کی ڈیو ٹی ہوئی ہے کہ وہ اس ترزانے کی بجر پور حفاظت کریں۔
اب خزانہ بہت بڑا تھا کہ 18 یا دشاہوں کے خزانے بھی اس خزانے کا مقابلہ نہ
کر سکتے تھے۔ جاد دگر کے 28 دن ہو گئے ہاتی چند دن تھے ور نہ یا دشاہ اے آل کرادیتا
کیونکہ اس نے بادشاہ سے 40 دن کا وقت ہا نگا تھا اب جاد دگر پریشان کہ اس کا حل
کیے ہوکہ پڑے طاقت ور جنات ہے وہ مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ اس پریشانی میں وہ ایک
بڑے عالی سے طاکہ جمعے میر شکل آپڑی ہے کہ کہیں سے اس کا حل نکالیں۔ اس عالی
کے تالج جنات تھے۔ انہوں نے ان سب جنات کو بلایا ان جنات نے تین ون
مائلے۔ تین دن کے بعد جنات نے آفسوں سے کہا کہ ان بڑے دیوے لڑتا ہمارے
بس کا کا م نہیں اور وہ خزاند اس بادشاہ کے تھے کانیس ہے بلکہ وہ اس کے بعد کی چار
بسلوں کے تھے کا جے۔ ان کا حصر ہم اس بادشاہ کے کہیں ہے کہا۔

# يَافَتًا حُ ،يَابَاسِطُ اورتوبها كمال

ہاں آپ کوایک راستہ بتاتے ہیں کہ کو ہماروں کے دائن میں کمیل بھی کے ایک بزرگ ہیں کو ہماروں کے دائن میں کمیل بھی کے ایک بزرگ ہیں کو ہیں والے بیں کو ہماروں کے دائن وظیفے کی برکت ہے براگ ہیں مسائل حل ہوجا کیں گے۔ وہ جادوگر بھا کم بھاگ ان بزرگوں کے پاس گیا انہوں نے سارے حالات من کر پہلے جادوگر کو قبہ کرائی کہ بغیر قبہ کے اللہ کا کلام نفی نہ دے گا مرتا کیا نہ کرتا تو بہ کی بھرورویش نے فرایا کہ بادشاہ کو قبہ کرائی کہ ردویش نے فرایا کہ بادشاہ کو دربار میں بہنچا اور ساری بات کی۔ بادشاہ بوڑھا جو گیا تھا۔ موت سامنے نظر آ ری تھی اس نے قوبہ میں ساری بات کی۔ بادشاہ بوڑھا جو گیا تھا۔ موت سامنے نظر آ ری تھی اس نے قوبہ میں بہنچ۔ انہوں نے تو بہ میں نہاتے ہی۔ بابہوں نے تو بہ کرائی اور نواج ہی کے دربار دورویش کی خدمت میں بہنچ۔ انہوں نے تو بہ کرائی اور

فر مایا خود بھی اور رعایا بھی "یافقا ع یک بکابسط " کھلا ہر حالت میں پاک نا پاک سارا دن پڑھیں فر بت قرض مند تنگدتی اور قبط کیلئے لا جواب ہے۔ واقعی الیا ہوا۔ باور چی جن کی آنکھوں میں آنسوآ گئے کہ جب سب نے تو یہ کی اور بید لفظ پڑھے ہر طرف خشحالی آگئے۔ بس شرط ہیہ ہے کہ چند ماہ بیضرور پڑھیں۔

# عبقرى قارئين سے درخواست

کیاورڈ چرو سے عرفقری کیلے لکھ دہاہوں۔قارئین نے خوب سے ' خوب ہز'' پند کیا اورڈ چروں ڈاک میر سے نام آئی ہے کہ میراا ٹیدر لیں اور ملاقات دی جائے لیکن جونا میں اپنے علم اور تجربے سے تلوق ضدا کی ضدمت کر سکتا ہوں آئی ضدمت کر ہاہوں اس سے زیادہ جھے سے اور مجھ نہ ہو سکے گا۔ میں شاید بھی سامنے ندآ تا لیکن حضرت سکیم صاحب کے اصراد پراپی آپ بی لکھ دہاہوں۔ اگر میری گزشتہ اقساط کے تجربات کا قارئین بغور مطالعہ کریں تو ان پر نئے نئے انکشافات نئے میرت کے راز اور روحانیت کی انوکی دنیا کھلے گی۔ آئ میں اپنی زندگی کے بچھ ایسے واقعات سنانا چاہوں کیے ہوں سے بہلے بھی بھی نہ بیان کے اور نہ ہی گئے۔

#### جناتی سینٹرل جیل کی سیر

جما فی میستر ک میر میں میر میں سے بیٹے عبدالسلام اور عبدالرشد کو کہا کہ بھی جھے جمات کی سب ہے بوئی جی جات کی سب ہے بوئی جیلے جمات کی سب ہے بوئی جیلے جمات کی سب ہے بوئی جیلے جماع کی سب ہے بوئی کی سر کراؤو ہاں کیا ہوتا ہے؟ اور جنات کی اصلاح اور کہنے گئی اس کی جاتے آئیں کہنے کہاں کیلئے آپ کو ایک عمل کا چلہ کرنا پڑے گا کیونکد وہاں ایک جناتی طلسم کیا سم کیا ہے کہ کو گئی اس میں واغل ندہ و سکے اور مذہبی واغل ہوکر والی آسکے کردنکہ وہاں خود برے جادو گر ہوئے ہیں اور ان کے جادو کا تو ٹر ہرخض بلکہ ہرجن کیلئے ناممکن ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہو بچکے ہیں اور ان کے جادو کا تو ٹر ہرخض بلکہ ہرجن کیلئے ناممکن ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہو بچکے ہیں لیکن ہم عاجز آگئے آخرکا ران جنات کو قالوا ور باند ھنے

کیلے محابی بابانے بیفاص قرآنی عمل کر کاس کو حصار کردیا ہے اب بیشل قلعہ ہے تو چونکہ ہم جن ہیں اور باوجود جن ہونے کے ہم سب نے بیٹل لیتی چلہ کیا ہے۔ اور اس چلے کی وجہ سے ہم اس جناتی جیل کے اندر آ جائےتے ہیں ور شرقو اس کے اندر جاناممکن نہیں اگر چلے جا کمیں تو واپس آناممکن نہیں۔

# جناتی سینٹرل جیل کی **جا**بی

یں نے مای بحرلی اس کیلیے مجھے ایک ویران قبرستان میں 11 دن کا چلہ کرنا تھا یلے کے جولواز مات ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ دوکفن کی جادرین ایک عدد بوی شیشی تیز خوشبو ٔ چارعدد تیز دھار چھریاں ایک ٹی جائے نماز ایک سفید ٹو بی ایک عدد کالے دھاگے کا حچوٹا بنڈل اب یہ چیزیں لے کر کسی ویران قبرستان میں ویران کونہ اور ویران قبر کے باس جا کررات ٹھیک بارہ ہے اپنی جگہ یرموجود ہونا ہے۔ کیڑے اتار کر ۔ گفن کی حیا دریں احرام کی طرح باندھ لیس خوب خوشبولگانی تھی۔سریرٹویی اور جائے نماز بچھا کر چاروں طرف چھریاں مٹی میں گاڑ دیں اوراینے اردگر درھا کہ لپیٹ لیس اور صرف ایک لفظ پڑھنا تھا۔ وہ لفظ ہے'' کہف' ای لفظ کو بغیر تعداد کے 3 محصنے بیٹھ كر پڑھنا ہے۔ 3 محفظ كے بعد الليس بہلے چھرياں ہٹائيں پھرلباس تبديل كر كے بيہ چیزیں سمیٹ لیں اور وہ کالا دھا کہ جواینے اوپر کےجسم پر لپیٹا تھا یعنی 11 چکر دھا گے کے دیئے تھے وہ اتار کرر کا دیں واپس گھر آ جا کیں پھر دوسری رات ای طرح جائیں اور سابقہ رات کی طرح کریں۔اس طرح گیارہ راتیں کریں۔

# لفظ ' مُحَهِّفُ '' کے چلے کے فوائد

کل گیارہ رائیں اگر کوئی ایہا کرے (اس کی سب کومیری طرف ہے اجازت ہے) تو اس شخص کو جنات کا ہر حصار تو ڑنا آسان جنات کی جیل میں آنا جانا ممکن کوئی طا تتورجن جننی، بدروح ، دیو موکل ٔ جاد و ٔ نظر بداور بندوق کا تملداس پراثر انداز مجی نه بوگا مچر جب کوئی اس لفظ لینی ' کیھف" کو صرف پڑھ لے گا چاہے تھوڑی یا زیادہ تعداد میں توجس پر بھی دم کرے یا پائی پر دم کرے یا کوئی کھانے پینے والی چیز پر دم کرے توفوری اثر ہوگا۔ وہ تمام عوارضات ختم ہوں گے جواو پر بیان کیے ہیں۔

### جناتی سینزل جیل کی طرف روانگی

و کا مرک میں کے مرستان میں میر ممل کیا چونکہ میرا جناتی بیدائش تعلق ہے کچھ انوکھا یا خیر مرکی عمل کے خیر میں ا غیر مرکی عمل محسون بنہ ہوا گیارہ دن کے بعد میں نے عبدالسلام اور عبدالرشید کو بلایا ان کے ساتھ حاجی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ جھے گدھ نما پروں والی سواری پر سوار کیا اور خود ساتھ ہوا بن کر پرواز کرنے گلے اس سواری پر کی بارسز کیا تو اس باراس سواری میں انہوں نے میرے لیے لاجواب کھانے اور بہترین قبوے بھی رکھ لیے شے میں انہوں کے وکھلارے بھے۔

سفرتھا کرختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بہت لسبا ادر بڑا سفر کیا جو کی گھنٹوں پر محیط تھا۔ آخر کار جھے ہر طرف پہاڑ اور برف ہی برف محسوں ہوئی پھر برف ختم ہوگئی اور ہر طرف خٹک پہاڑ اور جنگل شروع ہوگئے اس کے درمیان ہم تھہر گئے۔

طرف حتک پہاڑا دور پیش مروح ہوئے اس نے درمیان، مسہر نے۔

یعنی سواری اتری پروں سے بنی ہوئی سیڑی سے میں اتر ااور ہرطرف جنگ اور
پہاڑیاں، دوسری طرف برف پوش پہاڑ تھے۔ وہاں ہرطرف جنات کی قطار پی نظر
آئیس ۔ چونکہ حاجی صاحب اور صحابی بابا اور میں ان کے وہاں بڑے اور مہمان
خصوصی تھے۔عبدالسلام جن نے پہلے سے اطلاع کردی تھی۔ البنداوہاں سب حضرات

یعنی کا فظ جنا ت متوجہ اور چو کئے تھے۔ جیل کیاتھی ...!!! ایک بہت بڑی پہاڑیوں کے
درمیان میلوں پھلی ہوئی وادی تھی۔ جس کے اردگر داکیہ طاقت ورحصار اور جنات کی
طاقت ورفوج تھی۔

### نورانى فصيل اورد يكرحفاظتى انتظامات

میں نے دیکھا کہ دہاں ایک نورانی فصیل تھی جوآ سان تک پینی ہوئی تھی اس کے اردگردایک جناتی تخلوق تھی جومزید پہرہ دے رہی تھی ہرطرف ایسے جنات موجود تھے جودن رات بس پہرہ دیتے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔

ایک پہاڑی عارجس کا دھانہ لینی مند بہت بڑا تھا کداون اندرآ سانی سے چلا جائے اس دھانے پر 17 برشر بیٹھے تھے میں جران ہوا تو عبدالرشید نے بتایا کہ یہ دراصل بڑے دیو ہیں جواس شکل میں پہرہ دے رہے ہیں۔ جب ہم عار کے قریب پنچے تو وہ شیرا پی جگہ سے ہٹ گئے اور اپی مخصوص آواز میں گرج وار انداز میں دھاڑنے گیانہوں نے بتایا یہ دراصل ہم سب کا استقبال کررہے ہیں۔

ا بھی ہم داخل ہو بی رہے تھے کہ چگا دڑیں جوشاید 10 نٹ سے بھی نیادہ کمی ہو خطرناک آواز دل کے ساتھ او پر مسلسل اُ ٹر رہی تھیں۔انہوں نے یعنی عبدالرشید جن نے بتایا یہ بھی جنات کی ایک تتم ہے جو ہوائی محافظ ہوتے ہیں اوراو پر سے قیدیوں اور بدمعاش جنات بے نظر رکھتے ہیں وہ وہ ہاں نے نکل نہ جا کیں۔

پچھاورآ گے گئے تو معلوم ہواسانپوں کے ڈھراور بعض جگہ صرف کا لےرنگ کے بڑے اور دھی کی طرف کا لےرنگ کے بڑے اور دھی کی طرف کے سانپ تھے جو مسلسل ہر جگہ چکر لگار ہے تھے بتایا یہ بھی محافظ جنات ہیں ان کا کام صرف یہاں کے ان جنات کی خبر رکھنا ہے جو جاد دگر ہوت ہیں۔

کی وجہ سے وہ یہاں سے نکل مذہا کیں یا بچروہ یہاں کے کا فظوں پر جاد دکر دیتے ہیں۔

ان میں ہر سانپ خود بہت بڑا عالی ہے ان سب کو سحانی بابانے الیے طاقت ور قرآنی عملیات کروائے ہوئے ہیں کہ کوئی جن ان کی طاقت اور جاد و تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے پاس آج ہے 6 ہزار سال پہلے کاعلم ہے۔ وہ اس علم کے سکتا۔ کیونکہ جنات کے بیا ہی کاعلی کے سکتا کیونکہ جنات کے بیات کا کھونکہ کیا گئی کا بیات کیا گئی کانل کے کامل کے سکتا کیونکہ کیونکہ جنات کیونکہ خوالی دیا گئی کیا گئی کیا گئی کا سکتا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا گئی کانا سے کانا کیا گئی کانا کے کانا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا گئی کانا کیا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا گئی گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئ

### بزى عمروالا بزا كالاسانب

ا بھی ہم یہ با بقی کربی رہے تھے تو ایک بڑا کالا سانپ اپنا بھی اٹھائے چانا ہوا میرے پاس آیا 'سلام کیا کہ میں مسلمان جن ہوں۔ میری عمر بڑی ہے ...! میں نے شاہ جہان بادشاہ کا دور دیکھا' جہا تکیر کا دور دیکھا' رنجیت سکھ کا دور تو کل کی بات ہے اس سے قبل میں نے لودھی خاندان کو دیکھا خاندان غلامال کی بنیاد اور ہر بادی سب کچھ میرے سامنے ہے۔ میں نے اس سانپ جن سے سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ بیلوگ ہر باد کیے ہوتے ہیں۔ بے ساختہ کہنے گھاس کی دچھلم ہوتی ہے بیلوگ دراصل خالم ہوتے ہیں اور ظلم کی دجہ ہے ان سب کا نشان تک ختم ہوجا تا ہے۔

پھر انہوں نے جھے شاہ تعلق کے دور کے با کمال درویش حضرت خواجہ سای رحمة اللہ علیے کا کرتا دیا کہ اس کرتے کی برکت میہ ہے کہ جواس کواپنے سرھانے رکھ کر باوضو ہوکر سوجائے تو ضرور بالضروراس کوالی با کمال ہستیوں اور شخصیات کی زیارت ہوگ جوعام انسان کے بس اور گمان تک بین نہیں بلکہ یہاں تک کہ الی برکت کہ سلیں بھی اس سے استفادہ کریں۔

#### چيفآف سانب، جنات كاخوش آمديد

ایک سان جورگت میں نہایت کا لے دیگ کا تفاوہ آتے ہی میرے پاؤں پرگرگیا اور کچوشصوص انداز میں با تیں کرنے لگا مجھے اس کی کی بھی بات کی سجھ نہ آئی کہ آخر اس کی با تیں کیا ہیں؟ یا اس کا کیا مطالہ کیا مقصد ہے؟ ساتھ عبدالرشید کہنے لگا کہ یہ یہاں کے سانپ جنات کا بڑا آفیسر ہے جو آپ کو یہاں خوش آ مدید کہدر ہا ہے اور یہ کمر انی پرمتعین موں جوانسانوں کو طرح کی تکالف دیتے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ گوانی پرمتعین موں جوانسانوں کو طرح کی تکالف دیتے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ لیوگ ہارے قابوسے باہر ہیں اور ہارے بس میں نہیں ہم آئیس کسے سنٹرول کریں۔ بہر حال ہم شرمندہ ہیں جب میں نے اس آفیسر سانپ جن کی یہ بات نی تو جرت ہوئی کہ ان جنات کی قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر احتاس اور کلوق خدا کی خدمت اور درد کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے۔

### منه سے شعلے اکتا، چیلوں کاغول

میں ہے۔ ہم آگے بطاقہ ہمیں چیلوں کا فول جود کھنے میں تو جیل لیکن وہ کمی بڑے جہاز ہم آگے بطاقہ ہمیں جیلوں کا فول جود کھنے میں تو جیل لیکن وہ کمی بڑے جہاز ہے کہ نہیں تھے۔ ان کے منہ سے شعلے اور ان کی آ واز بہت گرج دارنگل رہی تھی ان کا جوم نیس تھی ان کا لیکنگر کے لئنگر کیا کا م سارا دن اس میلوں کے پھیلے وسیع پہاڑی رقبے پر ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ چیلوں کا کا م سارا دن اس میلوں کے پھیلے وسیع پہاڑی رقبے پر ہوسکتا تھا۔ دن رات ان کا یکی کا م تھا ابھی ہم ان چیلوں کے جنائی حالات میں ہی ہم ان چیلوں کے جنائی حالات میں ہی لارٹید کچھا تو کہنے کہ میں احساس ہوا کہ عبدالرشید کچھا در کہنا چاہتا ہے اس سے لوچھا تو کہنے والا گا کہ میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں جو یہاں کا سب سے خطر تاک پہرہ دینے والا گا کہ میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں جو یہاں کا سب سے خطر تاک پہرہ دینے والا

#### خونخوار جيگا ڈروں کی فوج

پھرہمیں غارکے اندرایک اور غارمیں لے جایا گیا چلے چلتے ایک طویل تنگ غار سے نکی قار سے نکی قار کے اندرایک اور عارف کی اس سے نکلے قار کے اور میدان آگیا۔ اس میدان میں تھوڑی وربے چلنے کے بعد کیاد کھا کہ چیگا در نما ایک تخلوق ہے، جس کی گردن ایسی ہے جیسے بطخ کی گردن ہوتی ہے۔ باتی ساراجہم چیگا در کی طرح ہے۔ وہ جگہ جگہ ایک ایک کرے خاموش بیٹی ہوئی ۔ بالکل خاموش ...!! لیے جیسے ان میں جان نہیں۔

میں جران ہوا ساتھ حاجی صاحب کا بیٹا عبدالسلام نے میری جرانی کو محسوں کرتے ہوئے اور جاتا ہورہے ہیں۔۔؟ میں نے کہا کہ جرت کی دجہ

دراصل بد ب ...!ان كاكام كيا ب ....؟ اور بدخاموش كيون بين ...؟ اتى لا كون كى تعدد يس ان كات لا كون كى تعدد يس ان كوآ خركونى تو د مدارى دى كى بوگى -

سیساری با تیں جیرت اور استعجانی کیفیت میں بیان کردیں۔ میری جیرت کود کی کر عبدالسلام کینے لگا بیک چیز تو آپ کودکھانے کیلئے لائے تقے۔ بید دراصل خون خوار اور پھاڑ کھانے والی مخلوق ہے جنات تو لوگوں کوئنگ کرتے ہیں بید جنات کوئنگ کرنے میں حرف آخر ہیں۔

# جنات کودی جانے والی سزائیں

ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی جن یہاں لڑتا ہے تو اس کو پہلے یہ بلی سزادیتے ہیں جبری کا درایک خطر تاک مواد جے انسان کی خبری برای اور بھیا تک سزادیتے ہیں اور ان کے اندرایک خطر تاک مواد جے انسان کی زبان یاد نیا کی تعیوری کے مطابق فاسفور سکیس ۔ پہلے آتھوں میں بھر کا نول میں اور فیر تاک اور زبان میں بھر دیا جاتا ہے۔
وہ زنجیری آتی طاقت ور ہوتی ہیں جنہیں وہ نہ تو ٹر سکتا ہے اور نہ بی ان زنجیروں کے مطابق کا ختی ہوں کہ تھیری کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جمال میں بلا کہ بھی جو اور دور ور حسنیں اور فریادیں میں نے دور دور جسنیں اور فریادیں میں نے دور دور جسنیں اور فریادیں میں نے دور دور جسنیں اور فریادیں میں جاتا ہے ہیات کی خوناک چینیں اور فریادیں میں نے دور دور جاتا ہے کوئی اور فریادیں میں ان کوال کہ ہی جاتا ہے کوئی اور فریادیں اس ہوکہ کس جنات کو مزانیں ہیں تاکہ انہیں میتی حاصل ہواور انہیں احساس ہوکہ کس طرح تافر مانی پرمزادی میاتی ہے۔

# انتهائي وهيك چورجن كىسزا

ہم میں میں میں میں ہم میں ہم ہوں ہے۔ پھر عبدالرشید جن خود ہی کہنے لگا ہیں آپ کوان شرار تی اور باغی جنات کی سزا کمیں دکھا تا ہوں ہم غار کے ایک اور دھانے کی طرف چل دیے جیسے جیسے ہم چلتے گئے غار کا دہانہ چھیلنا گیا اور اندر ہی اندر ایک آگ اور گوشت کی طرح کی جلنے کی بوآرہی تھی جب ہم قریب پنچ تو احساس ہوا کہ یہ ایک جن کومزادی جارہی ہے جولوگوں کے گھرول سے کچا گوشت چا کر کھا تا تھا اور بے ثنار داردا تیں اس کی اس طرح کی ہیں اور بیان داردا توں میں بے ثنار دفعہ رئے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی بیمزا پاچکا ہے لیکن ہر بار بیمزاختم ہونے پراپئی سابقہ عادات پر باتی رہتا ہے۔ اس باراس کی سزا بہت تخت اور بہت کڑی ہے تا کہ اس کو کھیجت ہوہم آگے چلے تو اس سے بھی زیادہ تخت سزاتھی اس کود کھتے تی پہلی دفعہ بھیے لیسنہ آگیا اور دل میں گھراہٹ شروع ہوگئی یا الٰی ان تی تحت اور اتی اف بیت ناک سزا میں گمان نہیں کرسکتا۔

سرا کیاتھی کہ او ہے کی کتھی جس کے دندانے تلوار جتنے بڑے لینی ہر دندانہ تلوار حتنے بڑے لینی ہر دندانہ تلوار سے ہی بڑا کر چڑھ جاتے پھر وہاں سے جر ہوا کی طرح دورائیک پہاڑ پر چڑھ جاتے پھر وہاں سے جز ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے آتے وہ جن مخت طرح سے بندھا ہوا تھا اس کے اندروہ تنگھی گاڑھ کر والیس جب تھینچ تو ساراجہم ایسے ادھڑ جا تا جسے دیشہر دیشہ ہوگیا ہو ۔ مخت بد بؤ چینیں ہولناک آوازی اس ایک انوکھا اور برترین اذیتوں کا ماحول تھا جے میں الفاظ کیا بس بیان نہیں کرسکا اب لکھتے ہوئے میراتلم کا نب رہا ہے اورجہم میں کرزا طاری ہورہا ہے حالا تکد میرائی جین اور ساری زندگی جناتی دوتی اور جنات کے میں کرزا طاری ہورہا ہے حالا تکد میرائی اور موت ولادت سب جگہ آنا جاتا ہے۔

# آخراس كاقصور كياب...؟

یں نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے...؟ آخر ایبا کونسا خطرناک اور برا کام کیا ہے...؟ تو جھے بتایا گیا کہ بیانسانی عورتوں سے زناکرتا ہے...! ہروہ جن جوعورتوں کی عز توں سے کھیلے...! اگر وہ بگڑا جائے تو اس کے ساتھ یبی حال ہوتا ہے اور اسے خوب سزا دی جاتی ہے۔ بعض تو اس سزا کے دوران سر جاتے ہیں اور جل کر را کھ ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ جناف اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کی سزا ہونی جا ہے کہ آخر اس سے جنات کی بہت زیادہ بدنا می ہوتی ہے۔

معاني جن بابا بمران اعلى جناتي جيل

ہم بہی منظرد کیور ہے تھے اور ہا تیں کرر ہے تھے کہ اچا کے صحابی جن باباً تشریف لائے ۔ ہم سب ان کے اوب میں کھڑے ہوگئے ۔ فرمانے گئے: میں مدینہ میں نماز پر حرکر آ رہا ہوں۔ جھے پہ چا کہ علامہ صاحب آج جنات کی ونیا میں سب سے بوئی اور خطرنا کے جیل و کیھنے آئے ہوئے ہیں۔ میں اس جیل کا نگران ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک لاجواب بات بتائی فر رانے گئی ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ عند صحاب رول مُن ایک کے دون میں حضرت انس رضی اللہ عند محت میں میشا تھا تو انہوں نے جھے بیدو عابتائی کہ جو تصفی سخت خطرے میں ہو، پریشان ہو، و تم مار بازات یا کہی حادثے کا یا گئے کا 'یاا خوا 'یا مال کے تم ہونے کا جب بھی خطرہ ہوئی فوری طور پر امن ٹی جا تا ہے۔ وہ دعا ہیہ: بسیم اللّٰہ علی یوئی و تفقیقی و و تکھی فوری طور پر امن ٹی جا تا ہے۔ وہ دعا ہیہ: برحالت یعنی وضو ہے وضو۔

#### ابك انوكهاوا قعه

میں وصور معیر اس گیارہ رنیج الاول کی رات میں کچھ معمولات کررہا تھا۔اجا تک ایک ایساانو کھا واقعہ ہوا جو آئ ہے قبل نہیں ہوا تھا ہے بات اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پیدائش جنات سے دو تی ہم کلای بالمشافہ ملاقات ان کی شادی گئی میں آنا جانا 'بیرسب کچھ ہوتا ہے پھر وہاں کے مشاہدات اور جمیرت انگیز واقعات ان کی ونیا کے رنگ وروپ و یکھنے کا موقع ماتا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے لیکن آج جو واقعہ ہواوہ اس طرح ہوا کہ میں ایک خاص درود شریف پڑھ رہاتھا کہ مجھے اونگھ آگئی میں نے اپنے آپ کوایک بہت ہی بزے سرسزشاداب بنگل میں پایا۔ وہ جنگل کم جنت زیادہ 'برطرف سزہ شادابی رعنائی اورمقام جیرت ہی حیرت برطرف بھول کلیاں۔ میں ای حیرت میں حم اورمسلسل محوم رہا مول کدایک نہایت حسین بزرگ لے جو کد صلی بچھا کر بزی تبیع پر بچھ پڑھ رہے تھے۔ مير ب قدم ان كے قريب جاكر رك كئے اور ميں خاموش انہيں و كھير ہاتھا اور ول بى دل يسسوچ ر باتفاكه بيكون بين؟ بيكونى جكه بدور بيكونساذ كركرر بي بين؟ بهت دیرتک در چنار ہالیکن وہ درویش اینے ذکر میں مشغول رہے۔انہوں نے میر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی بس خود بخود میری زبان پر سورہُ اخلاص جاری ہوگئی اور میں نے سورهٔ اخلاص اُونچی اُونچی آواز میں پڑھنا شروع کردی' میرے پڑھنے ہے اس جنگل کے ہر ذرہ نے یمی سورۂ پڑھنی شردع کردی۔ ایک ایسا انداز ادر کیفیت شروع ہوجاتی ہے کہ میں خود جیران کہ الہی یہ کیسامنظرہے۔ میں خودا بھی تک وہ پر لطف منظر نہیں بھول کا۔بس میں بےساختہ سورہ اخلاص پڑھ رہاہوں اور بہت تیزی ہے پڑھ رہاہوں کچھ ہی دریے بعدمیرے مندے شعلے نکلنا شروع ہوگئے میں ڈرگیا کہ میرکیا ہوالیکن پڑھنا نہیں جھوڑا وہ شعلےنہیں تھے بلکہ نور تھا اور ہر طرف نور ہی نور بس دل جا ہتا تھا کہ میں پڑھتا جاؤں۔ یکا یک دہ درولیش مصلّے ہےا تھے توان کے اٹھتے ہی وہ طلسم ٹوٹا۔

#### . پي<sup>دعز</sup>رت خفزعليهالسلام <del>بي</del>ن...!!

سی سرک سرمینیا سط میں است. انہوں نے دعاشردع کی مختصردعا کے بعد میں خود بخو دخاموش ہو گیاد واشھے مصافحہ کیا گلے لیے میرے ماتھے کو جو ما بیار کیا لیکن بات نہیں گا۔ پھر میر اہاتھ پجڑ کر چانا شردع کر دیااب وہ اور میں ہم دونوں سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا تھا ہمارا فاصلہ کم ہور ہا ہے اور ہم بہت تیزی سے فاصلے منزل اور قدم طے کررہے ہیں کین شاداب جنگل طرفیس ہور ہاتھا۔ ہر قدم تی خوبصور تیاں نیاحت و جمال نیار نگ وروپ اور نی دنیا لی تھی محسوس ایے ہور ہاتھا کہ دہ درولیش جھے وہاں کی سر کرار ہے ہیں بس ان کے ہاتھ میں میر اہاتھ ہے اور ہم مسلسل سفر کررہے ہیں۔ سفر میں سور کا اضاح اور قدرت کے مناظر دیکھنے میں ایسا تحوتھا کہ منزل کا احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں 'کتنا فاصلہ طے کرلیا اور جانا کہاں ہے۔ بس مفر جاری تھا۔

بہت دیر کے بعد ایک محل اور بہت ہی خوبصورت محلول پرنظر پڑی ان کے حسن و جمال کا انداز ہیں کیا جاسکتا ہم دونوں اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیجتا ہوں کہ حاجی صاحب صحالی بابا عبدالسلام باور چی جن اور لا تعداد بڑے جنات مندنشین میں ' برطرف خوشبور جی لبی ہے۔ایسے محسول ہوتا تھا کہ ہماراا نظار تھااور بس ہم پہنچے تومحفل میں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع ہوگئ مختلف قر اُت میں سورہ اخلاص پڑھی جار ہی تھی' آ واز ایسی دکش اور برسوز تھی کہ برخض کے آنسورواں تھے۔ پیلے تو میں نے محسوس ند کیا لکین پھردیکھا تو معلوم ہوا کہ بدوہی درویش ہیں جو مجھے ساتھ لائے تھے بدان کی آواز تقى حالانكەمىر بىماتھ بىشھ تھےكىن سورۇاخلاص كى آ دازيىس الىي دىكشى ادرسوز تھا كە خودائيے وجود کی خرنبيں تھي۔ ميں نے قريب ہي بيٹھايك جن سے يو جھاليدروليش كون ہیں؟ وہ حیران ہوکر بولے کہ آپ نہیں جانے؟ بید حفرت خصر علیہ السلام ہیں۔سور ہُ ا خلاص کے عاشق ہیں اور ہراس شخص سے عشق ومحبت کرتے ہیں جوسور ہُ اخلاص کا ورو ركهتا هو كيونكم حضرت خضرعليه السلام خود ساراون سورة اخلاص بى براحقت بين اوربيه خود فرماتے ہیں وہ خص مقام ولایت تک نہیں بینج سکتا جوسورہ اخلاص نہ بڑھتا ہو۔ بس میختصری بات کر کے ہم خاموش ہو گئے اور سور و اخلاص کی قر اُت جارتی رکھی

اس کی تلاوت ختم ہوئی۔ ہرآ تکھاشک بارتھی اور ہرطرف نور ہی نورتھا۔ پھر کھانے کی

# سوره اخلاص كى بركات اورهمل كااذب عام

حضرت خضر علیدالسلام فرمار ہے تھے اور میری حمرت بڑھد ہی تھی۔ساتھ ہی حاتی صاحب اور صحافی بابا بیٹھے یہ باتیں من رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے مورہ اخلاص کی جو ہر کات تنا نمیں وہ مب لاکھوں جنات نے قبول کیس بلکہ حضرت خضر علیہ السلام نے سب کو اجازت دی مجھے خاص الخاص اجازت عطافر مائی اور میں ہر پڑھنے والے کو بھی اجازت دے رہا ہوں۔

#### كياآپ ترمين كامسافر بننا جائة ين؟

فرمایا اگرکونی شخص بغیر اسباب رقم مواری اور پاسپدور نسکے رقح اور ایارت حریث ا چاہٹا ہے تو وہ نوچندی (نے چاندی) جمعرات سے پہلے دن 1100 بارسور کا اظام س اول آخر 11 باردر دوشریف پڑھے دوسرے دن 1000 بارتیسرے دن 900 باراس طرح ہر دن ایک سوکم کرتا جائے آخری دن لیتی گیارہویں دن سو بار پڑھے روزانہ ایک ہی وقت اورایک ہی جگہ ہوتا کہ کمل میں طاقت اور تا ثیررہے سفیدلباس اور خوشبو لگا کریٹل کیا جائے ہر ماہیٹل ای طرح 11 دن کیا جائے ہی بیٹل جاری رکھے نافہ نہ کرے اگر مراد جلد پوری نہ ہوتو عمل نہ چھوڑے جاری رکھے ۔ ایسا غیبی نظام چلے گا اوراس کے ساتھ ہوگا کہ بیخودسوچ نہیں سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوگیا ہی ہوجائے گا اور خود بخو دیچر بین کا صافرین جائے گا۔

#### سوره فإنتحدا ورسورة اخلاص كاخاص عمل

اس عمل کے بتانے کے بعد ایک عمل اور فرمایا جس متم کا مسئلہ ہواور کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو ہر طرف ہے کوشش اور محنت کر کے تھک گئے۔ ہوں کسی طرف ہے راستہ نہ کھاتا ہوموت کے علاوہ کوئی راستہ نظر سنآتا ہوتو ایسی حالت 

#### يرهين...اورسيامشامده كرين

پ ایک اور گل فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اطلاص پڑھتے رہیں اگر درمیان کیں بات چیت ہورہ می ہوت ہوں کھانا کھاتے ہوئے سورہ اطلاص پڑھنے میں بات چیت ہورہ می ہوتو بھی حرج نہیں کھانا کھاتے ہوئے سورہ اطلاص پڑھنے ہوئے میں محت لاعلاج امراض کا خاتمہ گھر بلو الجھنین بھگڑے اور مشکلات کا خاتمہ سینی ہوتا ہے جو بھی بیٹل کرے گا وہ پر شاندوں سے ایسے نکل کا چیے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے کی کو توکری چاہیے کی کو کھلارز تی چاہیے کی کو مقد مات میں کامرانی چاہیے ہی کو اولا دچاہیے کو کو کا اولا دکی تربیت سے پر بیشان ہے۔ ترض اتارنا چاہتا ہے خواہ دل کی جو بھی مراد ہے وہ ہر کھانے کے درمیان ہروضوکے درمیان مسلم ل ہورہ اظلامی پڑھے بھرقدرت رئی کا مشاہدہ کرے۔

### خصرعليه السلام سيملاقات كاعمل

میں نے حضرت خضر علیہ السلام ہے وض کیا کہ کوئی ایسا عمل کہ آپ ہے ملاقات
ہوجایا کرنے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کثرت ہے پڑھتا ہے بیں اس شخص ہے خرور
ملاقات کرتا ہوں ، چاہے جس حالت میں ہو ملاقات خرور ہوتی ہے۔ مجھے مخاطب
ہوکرتا کیدے فرمانے گئے کہ آپ کا سوا کروٹر بار پڑھا سورہ اخلاص ہی ہے کہ میں خود
تلاش کرتا ہوں جو آپ ہے مجبت کرے گا میں اس ہے مجبت کروں گا اور اس کی
مشکلات میں اس کا ساتھی بنوں گا کیونکہ جھے آپ ہے مجبت ہو اور پھر حضرت خضر
علیا السلام نے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرمزید فرمایا جوآپ سے نفرت کرے گا اس
کیفھانات ہوں گا اور پریٹانیوں ہے بھی نکل ٹیس سے گا۔

# خصرعليه السلام كاايك اورعمل بعبقرى قارئين كى نذر

ا یک مختر عمل حزید فرمایا کیونکہ انہوں نے عمل تو انو بھے فرمائے ان میں سے چند عبقری کے قارئین کی نذر کرر ہاہوں کہ جوشف کی پرندے جانور کو دکھے کر 3 ہار مور کہ اطلاعی اول آخر ایک بار در دو شریف پڑھے گا اور تصور میں یہ کئے یا اللہ اس کا اثواب میں نے اس جانور کی روح کو ہدیر کر دیا اور اس جانور کو میر سے لیے دعا میں لگا دے جو ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے ایسے تحت حالات سے نکٹے گا کہ خود دیکھنے والے جیران ہوگا کہ یا اللہ! ایسا ممکن کیسے ہوا؟ اس کی بھی آپ سے کوا جازت ہے۔

#### لا ہور کے شاہی قلعے میں درویش کی تربت

ا بھی پھیلے دنوں کی بات ہے میں عبدالسلام باور پی جن طابی صاحب اور صحابی بابا اور بیٹار جنات ہم سب انتظم ہوکر لا ہور کے شاہی قطعے کے تیسرے تبدخانے میں ایک مشہور صاحب کمال دردلیش کی تربت پر بیٹھے سورۂ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ یکا یک میں نے اینے او پر ایک غورگی می محسوس کی ، حالانکہ عام طور پر مجھے غورگی محسونہیں ہوتی۔ میں نےمحسوں کیا کہ میرےاویرکوئی چیز گررہی ہے ہیکن گرنے کا انداز ایسے ہے، جیسے پھول کی بیتاں گرتی ہیں ۔ میں بالکل بےسدھ ساہو گیا ،دل پر غود گنہیں تھی، نیکن جسم بے جان تھا۔اور مجھےاس بات کا بھی احساس تھا کہ صحافی بابا کے علاوہ اور لاکھوں کی تعداد میں سارے جنات موجود ہیں۔ ویسے بھی میرے ساتھ ہرونت جنات کے کشکر چلتے ہیں۔ ساری کیفیتوں کے بعد میں نے ایک چیز اور مزید محسوس کی اب میرے او پر ہلکی ہی یانی کی پھوارا پسے کہ جیسے گلاب کے پھولوں برشبنم ہوتی ہے ..... وہ گرنا شروع ہوگئی۔خشبو بڑھ گئ کیفیات میں اضافہ ہوگیا اور میں مد ہوش...!اس خوشبوکو پتیوں کے گرنے کواورروحانی بھوارکومسلسل ایے جسم پراوراہے دل پرمحسوں کرر ہاتھا۔ بہ کیفیت بہت دہر رہی ...! میں بیٹھار ہااورمسلسل سورہ اخلاص يرُ هتار با...!اورخوب پرُ هتار با...!

#### میرااحساس کون پڑھے....؟

پیرود می وق پر سیسه.

اچا که صحافی بابا کی آواز آئی کہ چلیں اُس وقت جا کریس چونکایس نے صحافی بابا

اور حاتی صاحب ب اور ایک جیل کے داروغہ تھان سے سوال کیا کہ یہ کیا کیفیت

ہے ؟ باقی حضرات خاموش ہوگئے لیکن صحابی بابا مسکرا دیے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ

اور صالحین کی تربتوں پر جواللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات اور برکات نازل ہوتی

ہیں یہ وہ چیز تھی۔ اس کی تازگی اس کی خوشبواور اس خوشبوکا ایک انوکھا احساس ابھی یہ

بیان کرتے ہوئے بھی میں محموں کر مہموں اور شاید بیا صاس جھے بھی نہ بھول سکے۔

تارکین! آپ نے الفاظ آو بڑھے ہی ہو نگے میر ااحساس کون پڑھے ۔۔۔۔۔۔اور پڑھے

بھی کھے سکتا ہے۔

# روحانی دنیا کو کیے مجھ، پر کھ سکتے ہیں ....؟

جھے ہے شار ملنے والے خطوط میں لوگ پی کہتے ہیں کہ بیسب واقعات دسو کہ اور فریب
ہیں ، وہ کہتے ہیں بیر محض ایک ڈھکوسلہ ہے کین اکثریت میرے اس کالم سے اور نیرے
ان مشاہدات نے نفخ اشار ہی ہے۔ کچھ بید بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو بند کر دیا جائے جو
حضرات سے یا تمیں کہتے ہیں وہ بھی تیج ہیں ان کا برتن ہی انتا ہے ان کاظرف ہی انتا
ہے۔ دوحانی دنیا سے ان کوشناسائی ہے ہی ٹیمس ۔ آنہوں نے طاہر کی دنیا کواور مادی دنیا کو
دیکھ ہے۔ اس دنیا کو کیسے بچھ پر کھ سکتے ہیں۔ اس دنیا کودہ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔

#### نادىدەقوت كياتقى؟

ی و با این اٹھ تو گیا ہے اصرار پراٹھا جبکدا شخنے کو میرادل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اٹھ تو گیا خبر میں سکا۔ بیس کی بیٹر کی اور میں نے ان سے کہا کہ کوئی نا دیدہ می قوت ہے جو جھے اٹھے نہیں دے رہی میں کیا کروں۔ پہلے کی طرح سب خاموش کیا تھا ہم سکرا رہے تھے۔ بیس نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہی بتاہے کہ اس ندا شخنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے کے گھے صاحب مزار جو کہ صاحب کمال درویش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ہمارے ساتھا دریش ہیں کہ جہ شرب مردا نظامی کا مزید ہرید ہیں۔

ہمارے ساتھ اور نہیں اور چھ تیں چھ سی سورہ اطلاح کا مزید ہدید ہیں۔
میں بیٹے کر مزید پڑھنا شروع ہوگیا۔ بہت دیر تک حالت سکرات میں سورہ اظلاح
پڑھتار ہااور اللہ سے عرض کرتار ہا کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی روح کو میری طرف
سے ہدیہ پہنچا ، بہت دیر کے بعد میں نے محموں کیا کہ میرے جم میں جان آنا شروع
ہوئی ہے ، میری ٹاگول میں ، میرے دل میں ، میرے پاؤل میں جان اور ترکت پیدا
ہوئی۔ میں بچھ گیا کہ ان کی طرف ہے اجازت ہے میں سلام کرکے اٹھا صحابی بابا اور
دیگر جنات میرے منتظر تھے۔ بچھ سے فرمانے گیا ان کو آپ سے محبت ہے۔ اس

#### بذرهاوربحثيت ساتى زياده محبت .....!

میں نے ان کے کہامیں جب بھی حضور سرور کو نین گائیڈنے کے دوضد اطهر پر جاتا ہول وہاں بھی جھے روک لیا جاتا ہے ابھی نہ جاؤ۔ وہاں بھی جھے بے حیثیت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ایک بے ذرہ اور بے حیثیت سے اتنی زیادہ محبت ..... میں کیا اور میر کی اوقات کیا۔

# سورة اخلاص اور در ودشریف سے لا ہوتی جسم پائیں

ا جو المحتال کین ایک چیز جو بار بار میرے تجر بات اور دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ کشرت سے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں! یہ دو چیز یمائی ہیں جواللہ کی بارگاہ میں بندے کوصاحب مقام بنادیتی ہیں اور صاحب کمال بنادیتی ہیں جواللہ کی بارگاہ میں بندے کوالیا جمع عطا کرتی ہیں جوجم لا ہوتی ہوتا ہے۔ وہ جمم کی کا بنا ہوائیس ہوتا ، وہ فورانی جم ہوجا تا ہے۔ وہ جمم کی کابنا ہوائیس ہوتا ، وہ فورانی جم ہوجا تا ہے۔ وہ جم مجر کرتا ہے عالم لا ہوت کی ملکوت کی عالم جبروت کی اور ایسے عالم ہیں جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے۔ ذبال گلگ ہوجاتی ہے۔

بہ ہم ہم ہم ہو ہے۔ ان من من کہ الفاظ الفر ہم ہاتے ہیں سوجوں کے دھارے رخ بدل لیے بین وجوں کے دھارے رخ بدل لیے بین ڈگا ہیں پھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ الدی پراسرار دیا ہیں جس کا ہیں نے ایک مرتبہ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ جن کو ہم عام طور پراڑن طشتریاں کہتے ہیں وہ اس ہی دورگی دیا ہے اور ان کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ او فجی ہے ان کی دیا ہم ہے کہیں زیادہ او فجی ہے ان کی دیا ہم ہے کہیں زیادہ او فجی ہے ان کی دیا ہم ہے کہیں تیا ہے جی ٹہیں کے جس ترتی کا سکات ہم سے ذیادہ او فجی ہے ہیں۔

# عالم لا موت عالم ملكوت عالم جبروت

ایک دفعہ مجھے صحالی بابا اُس جہان میں لے گئے وہاں جا کر مجھے ایک واقعہ یادآیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی رحمة الله عليه كي خدمت ميں ايك مخف آئے كہنے گے کہ شخ آپ کی خدمت میں تز کینفس کیلئے آیا ہوں دل کی دنیا کواللہ کی محبت میں آ ڈ بونے کیلئے آیا ہوں' کچھاللہ اللہ کے بول سکھنے آیا ہوں۔اگر آپ کے قدموں میں جگدل جائے۔ شخ کی خدمت میں بہت عرصہ رہے بہت عرصہ رہے۔ حضرت کی خدمت میں رہے ہوئے زندگی کے بہت سے دن رات گزر گئے ایک دفعہ عرض کرنے گلے کہ ﷺ اللہ کی کا ئنات بہت وسیع ہے میں اللہ کی قدرت کے مظاہراور مناظر و کھنا چاہتا ہوں چونکہ صاحب استعداد ہو گئے تھے برتن برا ہو گیا تھا 'شخ فرمانے لگے اچھاٹھیک ہے۔ بیروٹیاں لواور جنگل میں جاؤ۔ وہاں ایک ریچھ ملے گا اس ریچھ کو بیہ روٹیاں ڈال دینا۔ وہ روٹیاں منہ میں ڈال کر چلے گاتم اس کے پیچھے چلتے جانا اور پھر قدرت کے جومظاہر ومناظر نظر آئیں وہ مجھے آ کربتانا انہوں نے روٹیاں لیں اور چل پڑے۔ بہت دیر چلتے رہے أخر جنگل میں بالكل سياہ ايك ريچھ ملا اس كوروٹياں ڈ الیں' اس نے منہ میں لیں اور بھا گنا شروع ہوگیا بیاس کے پیچھے بھاگتے رہے' وہ ایک غار میں چلا گیا بہت لمبی غارتھی اندھراہی اندھراتھا۔ چلتے رہے سلتے رہے ۔۔۔۔۔ ٱخراس غار کا دهانه قریب آیا تو روشی نظر آ کی وه ریچه و بال غائب ہو گیا اور بیرو بال پہنچ گئے اور حیران ہوئے کہ بیکونی دنیا ہے؟ وہاں ایک شخص ملا۔

ے اور بیروں ، دے حیور ن و بسب مہاں پیٹ مان داد شاہ صاحب کے خادم نے بوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ ہم انسان ہیں اور نہ دینے کے بعداس خادم نے بوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ ہم انسان ہیں اور نہ جنات ہیں' نہ فرشتے ہیں۔ ہم کوئی اور مخلوق ہیں اور پھر اس نے پڑھا المحد للذرب العالمین کہ اللہ ایک عالم کانہیں عالمین کا رب ہے۔ ریکوئی اور عالم ہے اس عالم کوتم نمیں جانے۔ جاؤتم نے فذرت کے مناظر ومظاہرد کھنے کی تمنا کی تھی وہ تم نے دیکھ لیے اس سے آگے مت جاؤ ایم نے دیکھ ایا کہ اور عالم بھی ہیں بس بہیں سے والیس مُو جاؤ۔ وہ خادم پہیں سے والیس ہوئے۔ والیس سٹر کرتے کرتے بیٹ کی خدمت میں پہنچ حیران و پر بیٹان تھے کہ بیٹ میں نے کیاد کھ لیا۔ بیٹن سے جا کر عرض کی۔ بیٹ نے فورا فرمایا المحمد ملتدرب العالمین۔ '' اللہ'' عالمین کے رب ہیں عالم کے نہیں اور پھر فرمایا میری زندگی تک بید بات کی کومت بتانا۔

ایک دفد سحابی بابا کے ساتھ میں نے ایسے ہی ایک عالم کی سرکی کیا تھا؟ کیے تھا؟ کس طرح تھا؟ میں موات کیفیات کے۔وہ کس طرح تھا؟ میں ادائیس کرسکتا۔ آپ اسے دھوکہ مجس یا فریب کوئی کچھ سکتے کوئی کچھ اتنا ضروع علم ہے کہ ہر شخص اسپنے برتن کے بقدر میری ان باتوں کا مطلب لےگا۔

# ملوتی اور لا ہوتی لباس کے حصول کیلئے متوجہ ہوں...!

جو باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور آج جو باتیں پہنچار ہا ہوں وہ بات سور ہ فاتحداور سور ہ افلاص کے متعلق ہے کہ سور ہ افلاص پڑھنے والاکوئی بھی شخص آج سک اپیانہیں ملاجس کومکلوتی اور لا ہوتی لباس نہ ملا ہو۔ پڑھنا شرط ہے اور بہت زیادہ پڑھنا شرط ہے۔ اور نیکی کوکرنا اور گڑاہ ہے بچالا زم ہے۔ورنہ نفی نہ ہوگا۔

#### صحابى بابا كاخاص مدييه سورة اخلاص كأعمل

مورہ اخلاص کا ایک عمل دیتا ہوں دورکعت نمازنفل پڑھیں اس کی ہررکعت میں 101 بارسورہ اخلاص پڑھیں دوران نفل ہاتھ میں تعلق کے سکتے ہیں لیکن تنج صرف نوافل کیلئے ہیں۔ دوفلل پڑھنے کے بعد تجدے میں گر کے گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں کے دوفلل پڑھنے کے بعد تجدے میں گر کے گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں پڑھیں۔

چر تجدے میں گرکے گیارہ دفعہ سورۂ اظامی پڑھیں 'چر تجدے سے اٹھ کے گیارہ دفعہ سورۂ اظامی پڑھیں۔ ای طرح گیارہ تجدے کرنے ہیں اور ہر تحدیدے میں گیارہ دفعہ سورۂ تحدیدے میں گیارہ دفعہ سورۂ اظامی پڑھنی ہے اور اٹھ کر بھی گیارہ دفعہ سورۂ اظامی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد گیارہ دفعہ کوئی سابھی استغفار پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ دفعہ کوئی سابھی استغفار پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ دفعہ دورود ابراہی پڑھنا ہے اور گیارہ منٹ کم از کم انتہائی زاری کے ساتھا ہے دعا کرنی ہے۔

کوئی مقصد بھی ہو و نیادی ہویا آخر دی آسانی ہویاز بینی فردہ ہویا افراد ہے ظالم ہے ہویا کافر ہے حاکم ہے ہویا بھوم ہے آتا ہے ہویا غلام ہے گھر بلو ہویا کاروباری ہو دفتر کا ہویاز بین کا بیخ کسی بھی فتم کا مسئلہ ہوا گرروز انہ کسی بھی وقت اس عمل کوکرین گھر کے سارے افرادیا گھر کا کوئی آیک فرداورا گرکوئی حتی وشام کرسکتا ہوتو بہت ہی بہترین ہے اس ہے بواکوئی مشکل کشائی کا عمل میں نے کہیں کسی کا نئات میں نہیں یا یا۔ بیسے اب با کا خاص ہو ہے۔

# حيرت انگيزاورنا قابلِ يقين تجربات

پرت، پراورد کا جی بین بر پات یہ بہت عرصة آل بجے خاص ہدید ملا جو کہ بیں اب آپ کی نذر کرتا ہوں نہ ایک شخص کو میں نے یہ چیز بتائی اس شخص کی ٹا نگ گنگرین کی وجہ سے دان تک گنے کے قابل ہوگئ تھی اُس نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے بیفل پڑھے اور پڑھتار ہا اور سلسل پڑھتا رہا۔ اس کی اہلیہ نے بھی پڑھے۔ قارئین! شاید آپ لیقین کریں نہ کریں صرف ایکس دن کے بعد اس کے زخم کی کیفیت بدل گئی اور اس کا زخم بھرنے لگا اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس کے کھریڈ بن گئے اور سوفیصد صحت یاب ہوگیا۔ اُس شخص نے بیان کیا میں اب تک اس مگل کو جو گن سکا قو تقریباً 23 لوگ ہیں اور جو نہ گن سکا وہ تو بیان کیا میں اور جس جس کو بھی دیا اس کو سوفیصد فاکدہ ہوا موفیصد نفع ہوا۔ اس طرح کا ایک واقعہ اور ہوا ایک صاحب کا بیرون ملک کا ویز ونہیں لگ رہا تھا' غریب تنے اور میں غریب سے مجت کرتا ہول اورغ یب کا کا م کرتے ہوئے توثی محسوں کرتا ہول اورامیر سے مجت کرتا ہول لیکن بحثیت مسلمان کے لیکن غریب سے مجت اورغریب کے ساتھ انھنے بیٹھنے سے مجھے دلی طمانیت اورغوثی محسوں ہوتی ہے۔

اور ریب سے من طواسے سے سے سے اسے را ما ہیں، اور ون موں اور کہنے گا کہ ججھے ہرون ملک جانا ہے' کاغذات کمل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں' کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں' کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی جاتی ہے۔ میں نے بی فل بتائے اور سیبات بھی بتائی کہ جلدی بھی نہ کرنا اور ہے تو جہی ہے بھی نہ پڑھنا۔ انشاء النہ تہمیں اس کا سوفیصد صلہ لے گا۔ تھا تو ماہیں' میکن پرعزم تھا'اس نے پڑھنا شروع کیا' پڑھتائی گیا۔۔۔۔۔پڑھتائی گیا۔۔۔۔۔

لا كھول قار كىن تك چېنچانے كاعزم...!

کی آپ کوا جازت ہے اور پیمل کریں۔

# بیٹیوں کی شادی میں محرب عمل

اس نے وہ مل کیااور جب مل کیا توعمل کو کرتے ہوئے بہت ہی عرصہ وہ خاتون نطیس اور جب ملی تو رویزی اور کهنی کلی که ش آنه کی که الله کریم نے میرے اس عمل کی برکت ہے بیٹیوں کی شادیاں بھی کروس اور گھر بھی بڑا بنادیا' رزق بھی وافر ہوگیا' صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے مشکلات بھی دور ہو گئیں اور میں نے اب تک بے شار گھرانوں کو ہرمئلے کیلئے میمل بتایا ہے۔ چونکہ آپ نے اجازت دی ہے۔اور جس کو بھی بتایا ہے اس کا کام ہوگیا ہے۔ میں نے تواس عمل کانام دیکھیرر کھ ڈیا ہے۔جس کے ہاتھ میں بھی اس عمل کا پر چہ پکڑاتی ہوں اس کا کام سوفیصد ہوجاتا ہے۔

قارئین! بیاس مل کی آب سب کواجازت ہے کچھ عرصه متعقل کرتے رہیں'اور مسلسل کرتے رہیں جتناخشوع اور جتنا دھیان ہے پڑھیں گے اتنازیاد ہاس کی تاثیر اورطاقت ہوگی اورآپ کیلئے خو خری ہیے کہ جس کو بھی دینا جا ہیں میری طرف سے اس كيلي بھى خصوصى اجازت ہے۔

# سب سے زیادہ قر آن قوم جنات پڑھتی ہے

مراتجربه باربارايك باك كاغمازى كرتاب كهجتنازياده قرآن قوم جنات يؤهق ے شاید پوری دنیا کے قاری ، حافظ اور عالم پڑھتے ہوں کو تکداس قوم کوقر آن پاک ہے بہت زیادہ شغف ہے اور قرآن ان کے انگ انگ اور نس نس کے اندر گھلا ہوا ہے۔ایک چیز قارئین کی معلومات کیلنے وینا جاہوں گا۔آپ نے بھی محسوں شایدنہیں کیا کہ پاکستان مجریس اور دنیا مجریس قرآن پاک سب سے زیادہ چھنے والی کتاب ہے کیکن مزے کی بات رہے کہ قرآن واحد کتاب ہے جوزندگی میں ایک یا دو ہارگھر كيلئ ل جاتى ہے ـ كوئى اخبار يا رساله تو ہے نہيں كدروز انديا ہفتہ واريام ہيند كے بعدليا

جائے اورویسے بھی قر آن کا ذوق تلاوت اور شیخ سے روز اند کا پڑھناختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجو دقر آن پاک مسلسل حجیب رہا ہے 'ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے آخر دو کہاں جاتا ہے؟

### بسلسلختم قرآن قوم جنات کے پاس جانا

اب جنّات کا تقاضاً میہ ہوتا کہ میں ان نے ختم قر آن میں شامل ہوں۔ ظاہر ہے میں سب میں شامل نہیں ہوسکتا کیکن کچوختم قرآن ایسے ہیں جن میں مجھے شامل ہوتا پڑتا ہے۔ حاجی صاحب کا بیٹا عبدالسلام قرآن پاک ختم کرتا ہے' ان کے بیٹیجے ختم کرتے ہیں' میرے ساتھ محالی بایا کی خاص مجت ہے۔

بعض اوقات ان کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ یش ختم قر آن میں شامل ہوں اور قر آن بی شامل ہوں اور قر آن پی شامل ہوں اور قر آن پاک کے ترجمہ و تغییر کے کچھ تکات بیان کروں اس کیلئے بھے سخر کرنا پڑتا ہے بیک کھوئی رات الیمی نیس گزری کہ جس میں بھے ختم قر آن کے سلسلے میں قوم جنات کے پاس نہ جانا پڑا ہواور بھے اس کیلئے بار بار جانا پڑتا ہے اور بار باران کے تقاضے کو یوراکر نا پڑتا ہے۔

بربروں کے عاصر روز ہوئی ہا۔۔ صفوں کی شکل میں قرآن پاک ساتے ہیں بلکہ صفوں کی صفیں ان کی قرآن پاک سن رہی ہوتی ہیں' جتنا لسباان کا قیام ہوتا ہے شاید ہم انتالہا قیام نہ کر پا کیل جارے جسم کی طاقت جاراساتھ نہ دے سکے ادران سے جتنالہار کوج ہوتا ہے ہم انسان موج بھی نہ سکیں اور جس کئن کیساتھ اور جس قر اُت کے ساتھ وہ قر آن پڑھتے ہیں' محسوں ایسے ہوتا ہے کہ قرآن بول رہاہے۔

# صحابي جن باباكي رسوز تلاوت قرآن

تقريباً يائج رمضان يهله ميں نے صحالي بابا سے تقاضا كيا آپ نے خود حضور اقدس مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الْ ہوگیا ہول ، قرآن تویاد ہے لیکن لمی رکعات اور لمبر رکوع ، قیام وجود کی اب زیادہ ہمت نہیں اُق میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مختصر رکعات اور مختصر قیام میں مجھے سنا کیں۔خیر انہوں نے میری بات نالی اور نہایت شفقت فرمائی۔ انہوں نے قرآن یاک سنایا۔ دس دن میں پوراختم القرآن ہوا' ایسی طرز اور ایسا پڑھنے کا انداز کہ لفظ لفظ سینے میں اتر گیا۔ حرف حرف سے قرآن کی حقیقی خوشبومحسوس ہوئی اور طبیعت الی سرشار ہوئی کے عقل حیران ہوگئ کہ حضور ٹائٹیؤ کے دور میں کیا واقعی ایسا قرآن پڑ ھا جاتا تھا۔ حضور مُا تَشْیِرِ کے دور کا قر آن کتابوں میں پڑھا'علاءے سا' تفسیر نے اس کی لذت اور حاشی کو بیان کیا۔ کیکن جب میرے کانوں نے خودسنا تو میری عقل دیگ رہ گی اور مجھے محسوں ہوا کہ واقعی حضور مُا اُلّٰتِیْم کے دور میں ایبا قر آن پڑھا جاتا تھا۔ دسویں دن جاجی صاحب کی تقریباً بون گھنٹہ رفت آمیز دعا' جنات کے لشکر کے لشکر تھے' آہوں اور سکیوں کا ایک سندر تھا' یون گھنٹے کے بعد حاجی صاحب کی دعاختم ہوئی' حاجی صاحب نے تقاضا کیا کہ میں دعا کرواؤں تقریباً ہیں منٹ میں نے دعا کروائی اوروہ دعا كيائتمي خود مجصحسوس نبيس موا كه كياالفاظ منطئ كيا كيفيات تقيس اوركيا آنسو بهاچكا و تھا۔اس مجمع کی جو کہ جنات کالشکر کالشکر آ ہوں کے ساتھ آمین کہدر ہاتھا، مرد بھی عورتیں بھی' بوڑھے بھی' بیچ بھی، جوان بھی وہ سب شامل تھے۔ حاتی صاحب کاختم

القرآن ہندوستان کے پہاڑی علاقے سوری میں تھا۔

# عجيب لذت عجيب مزه عجيب حياثني

مسب معمول گدھی شکل کی اُڑن سواری جھے وہاں گئی چندہی کھوں میں اس نے وہاں جھے پہنچایا 'ختم القرآن ہواور پھر جا بی صاحب کا ہو' کیا جمیب لذت' کیا جمیب مزہ کیا جمیب چاشیٰ میں اس وقت کھر ماہوں کین آپ سوج بھی نہیں سکتے کہ میرا قلم میراسا تھ نہیں دے رہااور میں رک رک جا تاہوں اور تھم پھر جا تاہوں میرے رو نگنے کھڑے ہورے ہیں 'جھے وہ قرآن کی لذت سے آشائی اور وہ دور جب حاتی صاحب نے خود قرآن سایا اور صحابی بابانے خود قرآن سایا' آپ محسور نہیں کر سکتے۔ ایک خاص چیز جو میں نے دیکھی کہ صحابی بابا کے قرآن پڑ جنے کا انداز خالص عربی تھا جو میں نے نج کی حاضری میں وہاں کے آئمہ سے سا وہاں کے آئمہ نے جس طرز پرقرآن پاک پڑھابالکل وہی طرزانمی کا تھا اور ہالکل وہی طرزاور وہی

#### جنات كى لذيذ مثمائى

دعا کے بعدایک خاص قتم کی مضائی جو کہ تو م جنات میں بنائی جاتی ہے جس میں زعفران میں اور خاص قتم کی مضائی جو کہ تو م جنات میں بنائی جاتی ہے۔ جس میں زعفران میں اور خاص قتم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی دنیا کا آدی تو ایک لڈو کے برابر شاید ندکھا سکے جبکہ ان کے ہاں منوان من افراق ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور مشائی کی لڈت و اکتفادہ حیاتی ہیں۔

سے مشابہت دیکر بیان ہیں کر سکتا کیونکہ انسانوں کے پاس وہ مشائی ہے، ہی ہیں۔

اس مشائی کو جنات آپی زبان میں وہ بی کہتے ہیں۔ وہ بی وہ مشائی ہے، ہی ہیں و نیا کی تی تی بی ہے جو بکہ صحائی با کا ختم القرآن تھا اور میں بطور خاص وہ بال بلایا گیا تھا اس کئے انہوں نے مبہت زیادہ اجتمام کیا اور ابسااہتمام کہیں اورآ ہے موج شہریں کئے ۔

بہت زیادہ اجتمام کیا اور ابسااہتمام کہیں اورآ ہے موج شہریں کئے ۔

#### "تفسير من الجنة و الناس"

ایک اورختم القرآن میں مجھے جانا ہوا جو کہ جاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام جن کا تھا۔عبدالسلام جن مجمی صحابی بایا کی طرز پر قرآن پڑھتا ہے جوان ہے زیادہ عمز نہیں ب-جنول كي كم عرجى دودْ هائى صدى كى بوتى بيكن دْيرْ ھصدى وصدى وصدى وْ هائى

صدی کا جوان ہوتا ہے۔

عبدالسلام جن ' نے مجھے آیت دی کہ ختم القرآن میں سورۃ الناس کی آخری آیت ''من المجنة والناس'' كَ تَغْيِر بِيان كرول\_الله كِنام كي بركت سے جب ميں وہ تغير بيان كرنے بيٹاتو الى لذت فى اورايسے داز ورموز اور عقدے كلے اور بيشار جنات وہ یا تیں لکھرے مے تقریا ڈیز ھ محنث میں نے اس کے تغییری نکات فصاحت وبلاغت کے ساتھ بیان کیے۔

بعد میں وہ سب لکھا ہوا انہوں نے مجھے دکھایا جو کہ ماشاءاللہ حیوب کر جنات کی دنیا يس كماني شكل من بحي آجكاب-اس كانام بحي انهول في السفسير من السجينة والناس ''رکھاہے۔ ساڑھے تین سومنحات کی وہ کتاب بنی ہے۔ میں جیران ہوں کہ الله پاک نے اپنے خاص نام کی برکت سے میراسیندا سے کھول دیا کہ میری عقل خود د مگذره گئ كديس جران موكيا كدكياداقعي من في بيان كيا؟

# قوم جنات كاقرآن سنغيش عاشقانداوروالهاندا ثداز

میں نے دوفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ تیراشکرے واقعی تو نے جب سینہ کھولنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کھولتا ہے اور اللہ یاک نے میراسیہ کھولا۔ ایک بات اس مجمع میں مجھ تک بینی اوروه مینینی که جارے اکثر جنات مداری میں پڑھتے ہیں اورا کثر جنات ختم القرآن میں کسی اچھےادر مقی قاری کی تلاوت سنے ضرور جاتے ہیں' نماز تراد تک میں جتنازیادہ رش انسان نمازیوں کا ہوتا ہے اس سے ہزار گنازیادہ ہجوم جنات کی قوم کا ہوتا ہے۔ 

### انسان دوست اڑن سواری میں میرے ہمراہ

ایک دمضان میں میں اپنے ایک خاص دوست کو جنات کے ختم القرآن میں لے گیا۔ انسان دوست میرے ساتھ اس اڑن سواری میں پیشے خوفر وہ میے ؤررہے تھے تو میں نے ان کے اوپر سانس دوک کر سات دفعہ '' وَ کَایَانُہُ وَ دُوّہ وَ مِنْ فَلَا اَن کے اوپر سانس دوک کر سات دفعہ '' وَ کَایَانُہُ وَ دُوّہ وَ مِنْ فَلَا اَن کے مناظر دیکھے سواری کو اڑتے 'سواری کو اٹر تے' سواری کو اٹر تے' سواری کو اٹر تے' سواری کو اندھرے کے پاتال سے نگلت اور عجیب و غریب جنات کی خوفاک شکلوں کو دیکھا چونکہ میں ساتھ بیٹھا تھا اور میر اروحانی ہاتھ تھا اس لیے انہیں ہاکا ساخو ف تو ہوا کین زیادہ خوفز دہ نہ ہو ہے' ورنہ تو عام آوی کا ہارٹ فیل ہوسکتا ہے' اسے زیادہ خوفاک سانظر ہیں' قلم کی دنیا میں بیان کرنا تو ہوی بات ان کیلئے قلم اٹھانا میں بیان کرنا تو ہوی بات ان کیلئے قلم اٹھانا کسی سے مقد کر مونہ کرنا وی بیان سے باہر ہے۔
دیکھی سے مقد کر مونہ کرنا گرفتہ…!!!

اورانہوں نے جب کھانے کھائے تو حیران ہوگئے کہ ایسے کھانے تو دنیا میں ہیں ہی ٹیمیں مجھے کہاں سے ل گئے اور وہ کھائے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ کھانا ہیں میمیں کھانا ہے اس کوساتھ ٹیمیں لے جانا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور خوب جی بحرکے کھایا' مچر میں آئییں واپس لایا اور تختی سے تاکید کی کہی سے تذکرہ نہ کرنا در شتمباری موت واقع ہوجائے گی کیونکہ اس طرح کے گئی واقعات بری
آتھوں کے سائے آچے ہیں اور واقعی انہوں نے کی سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔

یہ کا نکات کا سربت راز ہے جو کچھ پھی میں آپ کے سائے بیان کردہا ہوں '
سارے بیان نہیں کرسکتا ایک تو اجازت نہیں دوسرامیری ہیں باتیں ہی بہت سے
لوگوں کو ہفتے نہیں ہور ہیں 'برت بہت چھوٹے ہیں' کسے بیان کرسکتا ہوں۔ اس لیے
سب سے بہتر چیز خاموقی اور سکوت ہے جو کہ میرے مزائ کا تھدہے۔

# جنات کی *عید میں شرکت*

رمضان کے پچے معمولات آج کے صفحات میں میں نے آپ کے سامنے بیان
کیے کہ رمضان المبادک جنات کے ہاں کیے گزرتا ہے اور جنات رمضان المبادک
سے کیے استفادہ کرتے ہیں اور جنات رمضان المبادک کا والمبانہ کیے استقبال کرتے
ہیں ان کی عمدی نماز میں بھی میں شامل ہوا عمد کیا تھی نماز کیا تھی ، واقعی ایک ساس تھا
جس میں برکت رحمت اور کرم کا دریا بہد ہا تھا۔ ان کی نماز بہت طویل ہوتی ہے میں
اس میں شامل ہوا اور عمد کے بعد ایک دوسرے کو طرح طرح کے کھانے اور میشی ڈشیں
کھلاتے ہیں ان کھانوں اور میشی ڈشوں کے اندر طرح طرح کے ذائے اور خوشہو کیں
ہوتی ہیں یہ بچر کبھی بیان کروں گا۔ اللہ پاک جل شائہ بنات کی طرح ہمیں بھی
رمضان المبادک کا ادب اور احترام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

### جنات کاختم القرآن پرآنے کیلئے امرار

بی کا کہ ایک میں ہوا سے ہیں۔ ہور اس دفد رمضان المبارک میں تو واقعی ختم قرآن کے استے سلیلے چلے کہ خود میں تھک گیا۔ آخر میں انسان ہوں اور وہ قوم جنات میں اپنی مصروف زندگی میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں۔ لیکن ہرجن کا امراد یہی تھا کہ آپ ہمار نے تم القرآن میں آئیں۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ اوھر میں تراوت کے پڑھے تجہم فونا تھکا اسے گھر آتا یا ٹی کے پید محورث بیتا اُدهران کا تفاضا کہ ہمارے ہاں ختم القرآن پر چلیں۔ بعض راتیں تو الی تھیں کہ ایک ایک رات میں جھے نونوختم القرآن کی بجالس میں حاضری دین پوئی اور بعض اوقات بحری جھے جنات کے پاس کرنی پوئی۔ میں جو چیز خاص طور پرآپ حضرات کو بتانا چاہوں گا وہ اُن حضرات کا قرآن نے تعلق قرآن ہے بحبت اور قرآن سے الفت ہے میرامشا بدہ اور سوفیصد مشاہدہ بی ہے کہ جتنے بڑے برے قاری علماء محدثین مفرین اور قرآن کو پڑھنے اور تحضے والے جنات کے پاس بیں شاید انسانوں میں تصدیوں میں جی پیدائدہ ہوئے ہوں۔

یں صلایوں ہے، جائی میدانہ ہوئے ہوں۔ " مُحیلُ مَنْ عَلَيْهَا فَان"...... کی تغییر

میں ایک معلم رکھنے والاعض کی میری تقریر کووہ الی دل گرفگی اور شوق سے سنتے ہیں کہان پرگربیادرآ نسو جاری ہوجاتے ہیں اوربعض اوقات سسکیاں اورا کثر آ ہ و وکا کی آوازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جتی کہ ابھی تیرہ رمضان کو درس قر آن اور تقریر کے دوران میں نے جنات کے بچوں کوروتے ہوئے دیکھا چرمیرے اندرایک خیال آیا کہ میرے اندرتو قوت تا ثیرنہیں ہے بس ان حضرات کا قر آن سے لگا ؤادرمجت ہی ہےجس نے انہیں اتناذ وق عطا کیا ہاور بیذوق واقعی ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اى رمضان ميس كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان .....كَ تَفير مِي في بيان كى بس الله ياك كى طرف عدمضاين كى آمدتهي اوريس بيان كرتا چلا كيا، بيان كيا تفا؟ بس الله كى طرف ہے کچھتو جہات تھیں۔اتی آ ہ دیکا تھی ادرا تنار دنا تھا کہ گی دفعہ مجھے خاموش ہونا پڑا کہ خودمیری آ واز اُس رونے میں دب گئی۔اور مجھےان سب کو حیب کرانا پڑا۔ایک بارتو میں نے حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام کی ذ مدداری لگائی کہوہ ان حضرات کو چپ کرائیں لیکن وہ حیب ہوہی نہیں رہے تھے ۔موت کا تذکرہ' آخرت کا تذکرہ' قبركا تذكره اورغاتمه بالخيريةان حضرات كيلئة ايك جان ليوامضمون اورمنظرتها خود مجصے ایک ایسا احساس ہوا کہ موت کی حقیقت کو جتنا مسلمان جنات جانتے ہیں شاید ہم مسلمان انسان بھی کم جانتے ہیں۔

### ساڑھے سترہ سوسالہ پجاری جن

ای تقریر کے بعدایک بوڑھا جن جس نے اپنی عمر ساڑھے سترہ سوسال بتائی اور ساتھ والے جنات نے اس کی تصدیق بھی کی اورانو کھی بات یہ ہے کہ ساری زندگ اس کی سومنات کے مندر کے بچاری کے طور پرگزری کوئی دوست اس کومیری تقریر سنوانے کیلئے وہاں سے لایا تھا۔ جب اس نے "گُلٌ مَنْ عَلَیْهَا فَان" ۔۔۔۔۔کی تغییر اورموت' جہنم قیرآ خرت کا تذکرہ شاتو اس کی چینی نکل گئیں۔

بعد میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ماتھ سومنات کے اور بھی کی پجاری جنات مسلمان ہونا چاہتے ہیں میں نے ان سب کو بلوالیا ہے میں نے آئیس کلمہ شہادت پڑھایا ایمان کی شرائط پڑھا کیں اور ساتھ بیٹھے ایک عالم جن جن کانام نعمان تھا آئیس ناکید کی کدان کے قبیلے میں جا کر آئیس اسلام ایمان اور اظافی سکھا کیں جس وقت میں آئیس کلمہ پڑھار ہا تھاوہ ہندو جنات کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جب میں نے ان کی زبانوں سے کلمہ شہادت سنا میں خود بہت بھوٹ بھوٹ کردویا کہ یا انڈ! میں اس قابل کے صدیوں پر انے سومنات میں جا بھول کلمہ پڑھیں اور آئیس ایمان کی دولت نصیب ہو بیاتو نے گئی کے بجاری میرے ہاتھوں کھی ہے۔

# ابتدائي سبق يائج كروژ دفعة كلمه

وہ ایسا جھوم جھوم کرکلمہ پڑھ رہے تھے کہ خود میرا دل بی چاہ رہا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھتار ہوں آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اوران کی چینیں اور تو بدعرش الہی کوہلا رہی تھیں۔ آخر میں ایک بارانہوں نے بھر دعا کا نقاضا کیا اب جود عاہوئی ول کی کیفیت ہی کچھاورتھی اور ان حضرات کی آمین ...... ظاہری طور پر بھی اور دل میں بھی ایک احساس ہور ہا تھا کہ اللہ جل شائڈ نے میری دعا کوئ لیا قبول فرمالیا عرش الّہی پر اٹھالیا ان میں سے ہر جن کو میں نے ابتدائی سبّق پانچ کروڈ دفعہ کلمہ پڑھنے کا دیا کہ پانچ کروڑ دفعہ کلمہ پڑھ کر چر جھے ہے آئندہ سبق لیں اور باتی ابنی دینی زندگی عالم دین نعمان صاحب سے سیجھے رہیں۔

جب میں اٹھ رہاتھا چونکہ اسنے الکھوں جنات سے میں مصافحہ نییں سکتا تھا تو میں نے جواب سنا تو دل نے سب سے اجہا می سالم کہا اور جب ولیسے السلام کا جب میں نے جواب سنا تو دل میں ایک احساس ساموا کہ یاللہ! انہوں نے جھر پر سلام بھیجا ہے اے اللہ! ان کواپنی بارگاہ میں تبول فرما کر پوری اُمت کوسلامتی پورے عالم کوسلامتی اور ہمارے ملک کو سلامتی عظافرما۔ و یہے بھی جناتی دنیا ہی سلام کرنے کا ذوق بہت ذیادہ ہے۔

ياسكام كى بركتين اوررمتين

مجھاکی بوڑھے جن نے جس کو میں نہیں جانتا کین وہ بھے بیعت ہے۔ ایک دفعہ تنایا جس کھانے سے بہلے ایک دفعہ تنایا جس کھانے سے بہلے ایک دفعہ تنایا جس کھانے سے بہلے یا کس دفعہ 'نیٹ سائدہ '' پڑھلیا جائے یا کس مجم سے بہلے یا کس مقصد سے بہلے یا کس مقصد سے بہلے یا کس مقصد سے بہلے یا کس دولہ کیا سائدہ ہم پڑھلیا جائے وہ کھانا شفاء اور حمت بن کروہ ممم میں جائے 'جس مقصد کہلئے جائے وہاں کی تکلیفوں سے دور ہوکر تیر بن اس کا مقدر ہوجاتی ہیں اور ہرکتیں اور حمتیں اس کے قدم چڑتی ہیں اور مزید بوڑھے جن مقدر ہوجاتی ہیں اور ہرکتیں اور حمتیں اس کے قدم چڑتی ہیں اور مزید بوڑھے جن نے تایا کہ جو تنایا کہ جو تھی گھر ہیں واقل ہوتے ہوئے وہاں اور مرکتیں اور کریٹیں ایک بریٹانیاں اور سائل ختم ہوجا کیں گئے مشکلیں کا گھر سے جھڑٹ ، تکلیفیں ، بیاریاں ، پریٹانیاں اور سائل ختم ہوجا کیں گئے مشکلیں ختم ہوکہ اس اور کرکتیں اس گھر ہیں آجا کیں گی اور واقعی میں نے جس جس کو بید

دونوں عمل بتائے اور جس نے بھی کیے انہوں نے اس کے کمالات سوفیصد پائے بلکہ اس ہے بھی زیادہ یائے۔

# مكلی جیل عے قیدی جن كاختم القرآن

ای دمضان میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دمضان الہادک کی تقاريب مسلسل بيانات وعا اورختم القرآن مين جانا گزشته رمضان كي نبت زیاده ہوا۔ تھٹھہ کی قدیمی جیل اور جنات کا عقوبت خانہ جہاں بدمعاش اور شریر جنات کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو مزا دی جاتی ہے۔ مجھے ایک دوست جن کے ذریعے پیغام موصول ہوا کہ وہاں کے ایک قیدی جن جس کا نام حافظ عبداللہ نے نے قرآن ختم کیا ہے اس کی خواہش ہے آپ ختم القرآن میں برکت کیلئے چندالفاظ بیان کریں اور دعا کرائیں۔

### ملكى سى لغزش، اور عمر مجر كالمجيناوا

باوجودمصروفیات کے میں 29 رمضان کی رات کوٹھٹھہ کے میلول تھیلے صدیول یرانے قبرستان مکلی میں جنات کی مخصوص سواری کے ذریعے حاضر ہوا۔ حافظ عبداللہ دراصل اینے کیے کی ایک سزا کاٹ رہاہے اس کا جرم بی تھا کہ ایک رات وہ اپنی خالہ کے گھر کی طرف سفر مین جار ہاتھا ایک حسین خاتون اپنے شو ہراور بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھیں جا ندنی رات اس خاتون کے کھلے بال اورحسن و جمال تکھرا ہوا تھا۔اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی اس نے اس خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کیں۔ دل بہک گیا اورطبیعت مچل گئی دراصل وہ خاتون ایک صالح اور بہت نیک تھی اس نے اور تو کچھنیں کیا'' بِساقَق اڑ'' کثرت سے پڑھناشروع کردیااورا تنایڑھا کہ وجداور وجدان سے بھی آ کے نکل گئی بس اس کا کام سارادن' پیافقہ اُو'' پڑھنا تھا اور اللہ ہے فرياد كرنا تفاكدات الله! بياجن جس نے ميرى عزت پر ہاتھ ڈالا ہے ميرى بھن سے تو

جات کا بیدای دورت بالاتر بے کیا یا اللہ! تو بھی بے بس ہے؟ اے اللہ! میں اسے ہرگز معاف نہیں کرونگی اے اپنی نیبی پکڑ میں لے اور میراانقام لے۔

# قدرت كى ان ديلى لأحمى

بس پھر قدرت کی ان دیکھی لاٹھی حرکت میں آئی۔ حافظ عبداللہ کا اینے قریبی چیازاد ہے کچھ گھر بلومعاملات میں جھگڑا ہو گیااور اس کے ہاتھوں نا جاہتے ہوئے وہ چیازادنل ہوگیااب بیای کی سزا بھگت رہاہے کیونکہ دل کااچھا' اندر کا نیک ہے' پہلے عورت سے غلطی کر میٹھا پھراس کی بددعا نے اس انجام تک پہنچا دیا اور ویسے بھی '' يَافَقَ أُرُ'' كاوجد كي حالت ميں بزاروں لا كھوں دفعہ يڑھنا، جنات كوايسے قبر ميں مبتلا کرتے ہیں اور جادو کی کاٹ کوا یسے انداز ہے واپس پلٹاتے ہیں کہ انسان مگان ٹہیں كرسكتابال كوئي ديواندواريز ھنے والا ہوتو۔اب حافظ عبدالله كى قيد كث رہى ہے وہ ايك ایک دن سوچ سوچ کر گن رہاہے جن ہے خطا کا پتلا ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں کیکن بعض اوقات بعض خطا کمیں ایسی ہوتی ہیں جونیکیوں کے تر از و سے بڑھ کر انسان کو کسی عذاب اور بلامیں مبتلا کردیتی ہے بالکل یہی حال حافظ عبداللہ جن کا ہوا۔

#### انوكماا نداز تلاوت

آپ یقین جانے! جب میں نے اس کا قرآن سنا اور اس قرآن کے اندر جب آیت وعدہ لیخی جس سے مؤمنوں سے جنت 'نصرت' انعامات اور اللہ کی مدو کا دعدہ ہےتو جب یہ آیت پڑھتا تو اس کے لیجے کی رعنائی اورخوثی بشاشت ایسے نیلتی اورا لیے واضح ہوتی کہ جیے ابھی اللہ کی رحمت مدداور وعدے اتر رہے ہیں اور جب آیات وعید پڑ هتالیخی جنم عذاب یاالله کی مدد کا فہنا' دھمکی' ڈرخوف جب بيآيات آتيں تواس كے آنسو بچكياں مسكياں الي كيفيت كه خود سننے والے بھى وھاڑیں مار مار کررور ہے تھے۔

## تقريب ختم قرآن كاخاص تحفه

اس وفعہ پورے خصص کی جیل کو حافظ عبداللہ نے تمام مسلمان جنات کوتر اور تکمیں اس وفعہ پورے خصص کی جیل حق اور تمام جنات مستقل میں تراوت تی پڑھتے ہیں تہم القرآن کے موقع پر جب میں نے حافظ عبداللہ ہاں گی گرفتاری اور قدر کے واقعات سے تو دل میں اس کی ذات کیلئے ایک ہمدری پیدا ہوئی کو رہی گی ایک پیدا ہوئی کہ بی میں آیا کہ میں اسم یساتھ یساقی کہ کی کمالات کرکا ہے تمرات اور انو کھے کرشات بیان کروں کے ونکہ اس کے ایک وجہ سے حافظ عبداللہ آن جیل کی تحت قدر کا شد ہا ہے اور اس کیلئے ترس اس لیے آیا کہ اے کاش یہ ایسانہ کرتا تو آن ہے کہیں اور ہوتا ۔ آئی کڑی اور سخت جیل میں مذہوتا ۔

# اسم یافقاد کے کمالات اور ہندوجن کی فریاد

 پوری دنیاسارے ملک سارے صوبے ایک بی ملک کی مانند ہیں۔

ہمارے ایک بہت بڑے پنڈت تھے جو کہ انسان تھے اور یہ بات اس دور کی ہے جب مجمد شاہ رنگیلے کا دور تھا وہ پنڈت اپنے علوم ادر کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ مجمد شاہ رنگیلا بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کر تا تھا کہ شاید مال کی بھی کم کر تا ہو۔

محمر شاہ رقکیلا جہاں اپنے رتکیلے کردار کی وجہ سے رقکیلا تھا لیکن اس میں ایک ایک خوبی تھی جو کم یا دشا ہوں میں تھی کہ وہ صاحب کمال کوئی بھی شخص ہواور کس بھی فن کا ہو اس کا بہت قدر دان تھا۔ تو ہمارے ہندو پنڈ ت جن کا نام پنڈ ت بھوگا رام تھاسے ایک دفعہ سوال کر ہیشا کہ مہاراج کوئی الی چیز نیا کمیں کہ جو جنات اور جاد دکا آخری ہتھیا رہونگی تھوار ہوا وہ جب بھی اس کو پڑھا جائے تو جاد و جنات ایسے ٹوٹے جسے میرے ہاتھ سے جام پھر کے فرش پرٹوٹ کر کھڑا پور ہوجا تا تھا۔ پنڈ ت بھوگا رام اپنی جاپ میں تھا۔ مراٹھایا۔ ان کی سرخ آنکھوں سے شطے نکل رہے تھے۔ پنڈ ت نے کہا آپ کو میں تھا۔ مراٹھایا۔ ان کی سرخ آنکھوں سے شطے نکل رہے تھے۔ پنڈ ت نے کہا آپ کو ایک چیز بتا تا ہوں کیونکہ آپ سے مسلمان ہیں۔

#### ہندو پنڈت کا تخنہ

ہمدو چرت ہو گھہ تو آپ کواکیا ای اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقینا آپ کوزندگی کے وہ کمالات دے جوآپ کواور آپ کی نسلوں کو سدااور صدیوں یا در ہے جمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چوکنا ہوکر بیٹھ گیا۔ اپ تائ کو ایم کر ایک طرف رکھ دیا اور کا نوں کو قریب لے گیا تو پیڈت مجمو گارام بولا شہنشاہ اعظم آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے فقہ اڑ بیا کی ایسالفظ ہے جس کو آپ یہ فقہار کہ جب بھی پڑھیں گے بیٹر ریجاد و گڑ بدکا رُجنات اور جادوگروں پر ایک بیٹی تلوار نابت ہوگی۔ آپ کے اوپر جادوگی نے کردیا ، آپ اس کو تو ٹرنے پر تیار میں کو کی جن آپ کا گھر' در اور دولت کا دشن ہے اور آپ چاہتے ہیں اس جن چینکارال جائے تو ہرگڑ ہرگڑ پر بیٹان نہوں ۔۔۔ آپ فوراناس اسم یہ فقہار گواپیٰ زندگی کا ساتھ بٹالیں' پاک ٹاپاک ہرونت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں' یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری' بے چینی سے پڑھیں۔ بس جب بھی پڑھیں گے۔ آپ کو اس کا کمال ملے گا۔ تھوڑے عرصے میں یازیادہ عرصے میں، کین کمال ضرور ملے گا۔

جنات بر و قااسم یافقار کا قبر وہ ہند و بوڑھا جن کہنے گا یہ تعتقوش نے خود کی اور اس کے بعد محرشاہ رئیلیا نے اپی جری دربار میں بیدوا قد سب کوسنا دیا۔ اس کے دربار میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی تقاور سکھ بھی تھ بوڑھا ہندو جن رو کر کہنے گا جھے یا دہر نگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم یہ افقار کی وجہ سے جو قبر پر ساوہ شاید بھر زندگی میں بھی کی پر نہ بر سااس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جنات کے چروم شد بیں اور آپ کو علامہ لا ہوتی پر اسراری ایسے نہیں کہاجا تا جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مریداور غلام بیں لیکن براہ کرم اسم انسانوں نے جنات کی سلوں کی شلیس جلا کر دکھ دین ہیں۔ کیونکہ شریف جنات کم اور شریر جنات بہت ذیادہ ہیں۔

## اسم يَاقَهًا رُكِمُ الات رِسواتين تَحْفَظُ كَامْفَسَل بيان

ام بادهار حیالات رسوان کی بات کی تیان میں نے جب بور اور کی ایر بات کی تو میں نے ان کاشکر بیدادا کیا کہ آپ نے بی و جب بور جن کی بید بات کی تو میں نے ان کاشکر بیدادا کی کہ آپ نے بھا کی تجرب دیا گئی میں بید وعدہ نہیں کرتا کہ میں بید واقعد انسانوں تک نہ بہنچاؤں کی دو کمیر کی طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا ہے میں بید وعدہ نہیں کرسکتا پھر اسم کے بیافتہ گئے گئے گئے گئے گئے کہ اسم عبداللہ کو کہا میراتی کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کریں ان کا اصرار تھا کہ بم عبداللہ کو کہا میراتی کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کریں ان کا اصرار تھا کہ بم نے تو دعا کریں ان کا اصرار تھا کہ بم نے تو دعا کہ اس کے بیات ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کریں ان کا اصرار تھا کہ بم نے تو دعا کہ اس کے بیات ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کہ میں کے کہ کو بائے ہوئے کے تو دعا کہتا ہے کہ دیا تھیں کہتا ہے کہ دوائے سے خوش کیا میرا تھی میں جھم کو بائے ہوئے

حافظ عبداللہ نے مواسم محضے کی دعا جس میں سسکیال اب ختم ہو چکی تھیں اب تو آہ اور چے و پکارتھی اورا کیے جوم انتیس رمضان کی رات کو اللہ کے سانے اپ جرائم کی اعتراف کی اور کیے جوم انتیس رمضان کی دلدوز دعا در دیجر سالفاظ اورغم میں کا اعتراف کرتے ہوئے رور ہا تھا۔ اس کی دلدوز دعا در دیجر سالفاظ اورغم میں سوائے بھے ایک انسان کے جسسال کے جیس منظر تھا ۔۔۔۔۔ایور آیک مجیب سال تھا۔۔۔۔۔اور آیک مجیب منظر تھا ۔۔۔۔۔ایک بجیب سال تھا۔۔۔۔۔ اور آیک مجیب منظر تھا ۔۔۔۔۔ایک بجیب سال خوالی ایک بالم شائہ نے سب دعا کمیں قبول فرمالیس اور ہر طرف رحمت اور منظرت کا اعلان ہوگی ایقین بھی تھا گان بھی تھا اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سامنے اسم یسافق ہے اور کے جو کما شات بیان کیے اور یہ گفتگو تقریباً سواتین گھنے تک چکی رہی اس میں جب کے کہ اور میں خورات کی خدمت میں جی کے ہیں۔۔

### اسم يافقاركا خاص الخاص عمل

ہیںاورا پنے بیکے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ جادو کا پرانا ہارا ہوا' نظر بد کا ڈسا ہوا اور جنات کا بہت متاثر ہوا لیے گھر جن میں

ہودہ پر ماہ ہوا سر بدہ وسی ہوا در جات میں کم وال ہوانے سر وی میں بات آگ لگا دیے میں کار بوانے سر وی میں بنات آ جنات آگ لگا دیے ہیں کم کرے کاٹ دیے ہیں کا گھروں میں جگہ جگہ پا خانداور پیشاب ملتا ہے یا آوازیں آئی ہیں یا گھر مجر کو سونے نہیں دیا جاتا۔ گھر میں بیاری پریشانی ایک مشکل ے نظنا دوسری میں اور دوسری سے نظنا تیسری میں .....ایسے تمام معاملات میں یافقیار کا کمالیس دفعہ کا کلما ہوافقش نہایت مؤثر اور آزمودہ ہے۔

### "يَاقَهُار" برعالم جن كمشابدات

آپ کیلئے ایک بات اورانو کھی موگی جنات بھی ایک دوسرے پر بہت جاد وکرتے ہیں۔ جُسے ایک پڑھے لیک بڑے مدرے میں ہیں۔ جُسے ایک پڑھے کام جن جو کہ سہاران پور کے ایک بڑے مدرے میں اٹھار و بیصدی میں پڑھے تھا نہوں نے بتایا کہ یہ افقہارگا نیقش جب تک ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں کمی جن کا جادوئی وار ہمارے او پر اثر نہیں کرتا اور اگر ہم اتار و رس قواس کا وارا بڑکر جاتا ہے۔

البذائم بہت اہتمام سے باقھار کانتش گروں میں برجگہ لگاتے بھی ہیں اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے بھی ہیں اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے بھی ہیں اور اس کو دھوکر اس کا پانی پیتے ہیں حتی کہ اپنے کا کھانے پینے کی ہر چیز میں سے پانی ڈالتے ہیں اور پانی بوصل تے چیں میں میں اور پانی نیستے ہیں جب نقش یوسیدہ ہوجا تاہم مزید لکھ کراس میں ڈال دیتے ہیں اور پانی بوصل تے ہاتے ہیں این کھروں میں جھینے بھی مارتے ہیں۔

### اسم ياققار برعلامه صاحب كاذاتي مشاهره

اس عالم بن کی بات سننے کے بعد میں نے اس کوایک بات سنائی کد میر ہے پاس ایک واقعہ ایس عالم بن کی بات سنائی کد میر ہے پاس ایک واقعہ ایس ایس کا کہ میر ہے ایک واقعہ ایس بھیر دیے ، گائے بھین کی گائے کہ میر دیے ، گلہ جگہ بیٹا ب کردیے گھر بھر میں ایک مجیب وخریب عفونت تھی اور غلاظت تھی اس عفونت اور غلاظت تھی وہیں ہوگیا تھا۔ دنیا کا برعلم اور اس کی کوشش کر رہے دکھے فلاظت کی دو جھے کی بھرو کر بھاگ کی بھی جھوڑ کر بھاگ گئے جتا ہے نے اپنی بھور کر بھاگ گئے جتا ہے بھی جھوڑ کر بھاگ گئے جتا ہے نے بھی دیکھوٹ کر بھاگ گئے جتا ہے کہ بھی جھوڑ کر بھاگ

جب بہ ہر طرف سے مایوں ہو گئے تو میں نے انہیں یَافَقَادُ ہرنماز کے بعد ایک سو اکیس دفعه اول و آخرتین دفعه درود شریف اور اس کانقش پینے بہننے اور گھروں میں لگانے کیلئے دیا اور مزیدتا کید کی کہ اس یانی کے گھر میں جھینٹے مارین چھڑ کیں اور کھانے پینے کی ہر چیز میں اس کوشامل ضرور کریں اورا پیا ہی ہوا۔ دن اور رات چلتے رہے ان کے گھرسے یہ صیبتیں اور جناتی دنیا ایس گئی کہ کہنے لگے کہ ہم نے خواب میں اب دیکھنا شروع کردیا ہے کہ وہ چیزیں آ آ کر ہماری منتیں کرتی ہیں کہ آپ یہ يزهنا چھوڑ ديں اور بيٽل كرنا جھوڑ ديں اورايے گھروں سے نقش ہٹا ديں اورايے گلے سے نقش اتار دیں اور اس نقش کو بینا جھوڑ دیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جنات ایے کہتے ہیں میں نے کہا ہرگز نہ کرنا ان کا مقصد ہے بیان اعمال سے خالی كركة تبهار اويركوئي بزاحمله كرناجات بين البذااية عمل مين ملكر بين اوريميل سے زیادہ کوشش محنت اور توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھتے رہیں ۔انہوں نے ایبا ہی کیا اوراللہ کی رحمت ہے ان کے مسائل حل ہو گئے۔ آج وہ گھرانہ اُس سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرسکون گھرانہ ہے۔

### فيكثرى يرجزات كاقبينه

## براسرارميت بربراسرارلوكون كابين كرنا

مزید کچھولوگوں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی میت ہے اس پر بہت ہے لوگ رو رہے ہیں خواتین کھلے بالوں کے ساتھ بین کردہی ہیں ان کارونا اس حد تک بڑھ جاتا ہے خودد کیھنے والے کو بھی رونا آجاتا ہے وہ حقیقت کو بھول جاتا ہے بیسب پھی حقیقت ہے یا چکے ہے جھوٹ ہے یا دھوکہ ہے وہ روتے روتے دیوانہ ہوجاتا ہے اور جب قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نمیں ہوتا۔

#### مندوجنات كالكاليف دينا

وہ جران ہوتا ہے کد دور سے تبہبوں کی آواز آئی ہے اور میآ واز آئی ہے کداس جگہ کوچوڈ جا کہ بہاں بہت پہلے ہمار امندر ہوتا تھا گھراس کوگوگوں نے سمار کردیا اب اس جگہ فیکٹری بن گئی لہذا اب تبہاری خیراس میں ہے کداس جگہ کوچھوڈ کر یہاں سے چلے جا دائر میکار ہوتی ہیں جو کی دوائے گئیک ہی تبیس ہوتے میں ان کو کلیفی الی ہوتی ہیں جو کی دوائے گئیک ہی تبیس ہوتی وہ تندر سے ہیں شفا میا ہی کوئی اسید مبرس آئی اب تو بیاں تک معالمہ ہوگیا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کی گھر مجر بیار ہوتے ہیں 'جو ہی بیان شروع ہوگئی ہوتی ہیں خوائی ہوتی ہوگئی ہوتی ہیں اور مب بھر سے ہوتی ان کے ہیں اور سب ملازموں کے دل میں بیا بات بھا دی گئی ہے جو یہاں دہ گا بہاں سے چھوڈ کے اور بہت سے چھوڈ گئے اور بہت

# اک دهما که بهوا بمٹی اڑی ، اور چیخ دیکارشر وع ہوگئ

مینمناک کیس جب میرے سامنے آیا تو میں نے یک فقصار ٌلاکھوں کی تعداد میں پڑھنے کا کہااور پھراس کے نقش لگائے پینے اور پہننے کو کیجاور حتی کہ ہرمثین کے اوپر اکتالیس دفعہ کا یہ نقش چپکائیں اور جو ملازم نمازی ہیں ان سے کہیں کہ وہ یہ اقتحاد مسلسل پڑھیں اور جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی ترغیب دیں اور ان سے بھی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں نے سارے جات کی کہ میں علی جب انہیں بتایا تو صرف پانچ ہفتے محنت کرنے سے فیکٹری کے اندرا کی دھا کہ محال جب انہیں بتایا تو صرف پانچ ہفتے محنت کرنے سے فیکٹری کے اندرا کی دھا کہ کہو تھا نہیں اور مٹی کا ایک بہت بڑا خبار دھا کے لیے بعد ساری فیکٹری پر چھا گیا وہ میرے پاس پہنچ شس نے جنات کو تھیں کیلئے جبح اتو پتا چلا کہ وہ سب جن جل گے اور ان میں ایک بہت بڑا دیو تھا جو ان کا سربراہ تھا بیاس کے جلنے اور مرنے کی نشانیاں ہیں اور میں گئی۔ اور مریخ کی نشانیاں ہیں اور میں گئی۔

### بری عادات کے عادی متوجہ ہون....!

واقتی اس کے کمالات اور برکات آئی زیادہ ہیں کہ میں اپنی تمر کے جینے سال بھی ہیت چکا ہوں اسنے سال اسنے مہینے اور اسنے دن جس میں ہر روز اس کی نئی کہانی اور نئی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جوشن کی کری عادت سگریٹ نشہ چرک افیون ہیروئی یا زنا شراب بدنظری چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ اس عادت سے چھٹکا را جا بتا ہوتو اسے چاہیے ہم نماز کے بعد اس کی ایک شیخ ہیا قبقاً کر پڑھا ور فقش جو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو مستقل کھر کر وز اند ایک فقش ہیے جالیس دن خود کھھ یا کوئی اسے لکھ کر دے وہ بے اگر کوئی شخص خود پینے کو تیار نہویا ہے۔ بعض اوقات جالیس سے زیادہ تعش چینے سے فائدہ ہوتا ہے بین بعثی ول کی

## **خوفٹاک چیخے سے پہاڑ اور پوراو برا شرد لل اُٹھا** ش جنات میں بیگفتگو کربی رہا تھا ایک جن کی ایک زور دار چیخ <sup>نکل</sup>ی وہ اتی اُو پُکی

تھی کدآ سان تک پیٹی اور اگریس بھی حصاریس نہ ہوتا تو شاید زندہ نہ رہتا اور اس کی خوفناک چیخ ہے پہاڑ اور پوراویرانہ دہل اٹھا...! میں ضاموش ہوگیا۔

وہ چین مارکر میہوش ہوگیا' خادم جنات اسے انھا کر میر ب پاس لائے محسوں سے ہوتا تھا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں پھریس نے اپنے ایک خاص مگل کو نبایت توجہ دیکر اس کسلنے پڑھا اور محنت کی بھوڑی ہی دیر میں اس نے آگھ کھو لی میں نے بوچھا کیا ہوا؟ کسنے پڑھا تھا میں مسلسل پوری طاقت اور لیقین سے پڑھتارہا۔ پڑھتے پڑھتے ہے مصاحبات ہوا کہ میر ب حسلسل پوری طاقت اور لیقین سے پڑھتارہا۔ پڑھتے پڑھتے ہی مصاحبات ہوا کہ میر ب حبم کے دوئے رہے نے واقعی الیا ہو چکا تھی میں نے محسوں کیا تو واقعی الیا ہو چکا تھی میں بی ہوگئی ہو گیا۔ میں میں بی ہوگئی ہوا گاور میں بے ہوش ہوگیا۔

حرام مال بفتنوں کا باعث ہوتا ہے

میں نے دیکھا تو اس کا جسم جگہ جگہ سے بھٹ گیا تھا اور جسمانی حالات اس کے ما تا تابل بیان تھے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا تی تنا کا کیا تم نے بھی کسی کے سودیا رشوت کے بینے جرائے تھے۔ ٹھندی آہ جر کے کہنے لگا ہاں میں نے ایک انسان کے بینے مسلسل کی سال چرائے ہیں۔ اس کا شہر سود اور رشوت کا تھا ہیں نے کہا کلمہ پڑھو اس نے کملے کرچ ساور زور زور سے پڑھا اور چر بار بار بار کسے کہنے لگا نیا اللہ! جھے معاف کردے۔ یا اللہ! جھے معاف کردے یا اللہ! جھے معاف کردے اور چوتی باریا اللہ منہ سے لگا آ گے تبین بولا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ بہت کردے اور چوتی باریا اللہ منہ سے لگا آ گے تبین بولا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ بہت انسوس زدہ خرتی ہی۔ ساس کی میت کو اٹھا کر خادم جنات نے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اپی گھنگو جاری رکھ واور دوی گفتگو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔

يران كحنذرات مين شرير جنات كاوجود

ایک شخص مرے پاس (یہ بہت پرانی بات ہے) ابنا ایک بیٹا لے کرآیا جس کی

دونوں آئی میں سے دون آئی ہوئی تھیں عمر ستائیں اٹھائیس سال کے قریب تھی دن کی در شی میں بیسے دونوں آئی میں نے در شی میں نے در شی میں نے در شی میں نے پہر انداز میں نے بودراصل وہ کسی اپوری روحائی تھیں تھی ہوں کہ دوسوں کے ساتھ پرانے کھنڈرات میں گیا ان پروتفری کے سلطے میں کائی کے دوسوں کے ساتھ پرانے کھنڈرات میں گیا ان پرانے کھنڈرات میں کچھے شریہ جنات کا وجود تھا ان شریہ جنات نے اس کی خوبصورتی کو دیستے ہوئے اس پر عاشق اور دوتی کا اظہار کیا اور اے کی عیب میں جتلا کردیا تا کہ اس کی شادی ہوئے۔

## جوان لڑ کے باڑ کیوں میں ظاہری عیوب کی اصل وجہ

اور یہ بات واضح تمانا چلوں کہ بعض لؤ کیوں اور لؤکوں کو چہرے یا جم کے کمی ظاہری جھے پر اگر کوئی عیب شروع ہوجائے تو اس کے پیچھے اصل میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظاہر میں بیاری ہوتی ہے۔ اور پہلوگ اس کی شادی نہیں ہونے ویے لیخی اس کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھتے ہوئے ان کو غصر آ جانا ہے۔ اس لیے اگر ان کی شادی ہوجی جائے تومسلسل کلخیاں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔

## خوبعورت ي مخلوق ميرے جم، آنھول کو چومتى ہے

 میری آنگھیں ساری بند ہوگئیں انہوں نے چومنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا گھبرا کین نہیں یّاقیقار اُیک تینی ہرنماز کے بعداور سارادن کھلا ہزاردل کی تعداد میں ،ادراس کے قتر مسلسل نوے دن پئیں۔

انہوں نے ایسا کرنا شروع کردیا اور تقریباً چار پانچ مینے کی محنت کے بعدوہ جوان بالکل تندرست ہوگیا آج اس کے پانچ سیج ہیں خوداس کا بیٹا جوان ہوگیا ہے اوروہ خوش وخرم ہے۔

قارئین! یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے بیسا قبھسار گر جنات کا دظیفہ ہے اور جنات کا ورد ہے اور وہ جنات جو کمی عورت پر فریفتہ ہو جائے ان کو تو یہ د ظیفہ بہت بی زیادہ نفع دیتا ہے۔

### بإرون آبا وكازميندار، جنات كاداماد

چھلے دنوں میرے پاس ایک آدی آیا جس کا تعلق بنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھاوہ ایک الی مصیبت میں جتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کرسکنا اور چھپا بھی نہیں سکنا تھا اس نے آتے ہی جھے ایک دی کا غذ دخل کیشکل میں بکڑایا۔ اس میں کھا تھا کہ:

> ''میرانام فلاں ہے ش اپنے علاقے میں بڑا زمیندار ہوں بہت اچھی کہاس کی اور گذم کی کاشت ہوتی ہے۔ بیٹے ہیں' بیٹیاں ہیں گھر ہے' زمینداراہ ہے زندگی بہت سکھی گزرد ہی ہے لیکن ایک روگ مجھے بہت کھائے جارہا ہے جس کا میں نے کچھوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن اس کا حل نہیں ہوسکا پھر میں نے استخارے کیے مسنون دعاکی کے کہنے پر مسلسل سارادن پڑھنا شروع کردی پہلے تو فو کو ای کراکر جیب میں رکھ کی پھر کچھوڈوں

کے بعدوہ یا دبھی ہوگئ پھراللہ ہے کہنا شروع کردیا یااللہ! مجھے اس كاكوئي حل بتا.....تو خواب ميس آب كي شكل آب كا نام اور آپ کامکمل بید بتایا گیا۔اب میں بڑی مشکل ہے آپ تک پہنیا ہوں بات دراصل مدے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو تین سال ہوئے تھے میرے گھر میری بٹی پیدا ہوئی میرے چونکہ سلے دومٹے تھے بٹی کی بیدائش برمیں بہت خوش ہوااور میں نے بہت ی مٹھائی بانٹی ۔لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی' دوسری دفعہ لے گئی جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دیے سے انکار کردیا اس نے میرا باتھ تھاما کینے گئی: میرامنہ پیٹھا کردے، تیراجسم پیٹھا کردوں گی۔ نامعلوم اس کے اس بول میں کیا تا ثیرتنی حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بدشکل خاتون تھی میں نے اسے ڈھیرساری مٹھائی دے دی۔'' بارون آباد کازمین دار آ گے لکھتا ہے:

''رات کوسویا تو بیس نے ویکھا کہ پچھالوگ آئے انہوں نے بچھے اٹھایا اور کہنے گھے تیری شادی ہم ایک جن مورت ہے کرنے گھے ہیں میں نے کہا: میں تو پہلے ہے شادی شدہ ہوں کہا: نہیں وہ مورت جو آج تیرے پاس مضائی لینے آئی تھی اس کا اصرار ہے کدمیری اس سے شادی کرواور ہمیں تھم ملا ہے۔ کیونکہ وہ مورت بالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور اسے لے آئو۔ بجھے اٹھا کر لے گئے میں احتجاج کر تازیا۔ لیکن میرے منہ ہے آواز نہیں نکل ربی تھی ایسے محسوں ہور ہاتھا کہ زبان تو بل رہے افظ نہیں نکل رہے وہ زندگی کا بہلاموقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوں کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سر سز بہاڑیاں تھیں ایسے محسوں ہوتا تھا چیسے شعیر کی پہاڑیاں ہیں وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے گہا گہی تھی کچھ موسیقی اور شادیانے بھی ن کی رہے تھے ہر طرف خوشی کی آوازیں تھی مجھے ایک بہت خوبصورت لباس ہیں خوبصورت لباس ہیں دو لیے کی شکل بن گیا۔"

## کووقاف کی بری سے نی شادی کی امنگ

بارون آباد كازين دارآ كے لكھتاب:

''میں پیچلے سارے غم بھول گیا میرے اندر بھی نئی شادی کی اسکتی پیدا ہوئی کھر با قاعدہ بڑی طور پرمیرا نکاح ہوا ،ایجاب وقبول ہوا اور پرمیرا نکاح ہوا ،ایجاب میری بیوا اور پھر بجھے اٹھا کردہمن کے کرے میں پہنچایا گیا۔
میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوہ قاف کی پری کاحسن و جمال سنا تھا تی بودی ہورے اس کا جمم ،اس کی خوابصورت آکردن ،گابی ہون ،مہکتے رخسار، نظیل پکلیں کر با آواز خوبصورت ہاتھ اور کھا کیاں جم سارا مونے اور ہیرے برات سے لدا ہواتھ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی صبح خود ہی کہنے گئی: اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آ کیں گئی دانے میرے غلام آپ کو چھوڑ آ کیں گے ۔'' کی انسان بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورندہ وناراض ہوگی ۔''

## دولت، مال چیزیں اور انعامات بارش کی طرح برسے

خط میں اس نے مزید لکھا کہ

"علامه صاحب ال كهانى كوسالها سال بو مح ميرى جننى يوى جس كا نام عنايتان اور مين اے وار با كہتا ہوں بس ميرى دار با كہتا ہوں بس ميرى دار با كہتا ہوں بس ميرى دار با كہتا ہوں بست ينج بين جو كہ جن بين مارى بهى الزائى نمين ہوئى ميں جب بہت غريب قعاجى وائدى بوئى دولت مال غريب قعاجى وائدى بوئى دولت مال بيزين اور انعامات خداو مدى جھ پر بارش كى طرح برى۔ حدن دات دات سالها سال سے كر در بے تھے "

## اب جناتی اولا دکی فکر مور ہی ہے....!!!

اب جمال ادعاری کر مورد کارین ہارون آباد کا زمین دار آ گے لکھتا ہے:

ر اب جھے جناتی اولاد کی شاویوں کی فکر ہے میں پریشان اس اس جھے جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں؟ کیے دیت ہوں کہ جنات میرارشتہ لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہان کا باب انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں کین خالص جن نہیں میں بہت پریشان ہوں براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں مسلس استخارے کے بعد آپ کا پیتا آپ کا نام اور سوفیصد آپ کا حلیہ بتایا گیا۔" (خطاتم)

میں نے اس کی بات کی تو مسکرادیا ٹیس نے کہا: یکوئی سنلزمیس میں جنات ہے عرض کروں گا دورشتوں کے معالم میں آپ کا ساتھودیں گے اور پھر کچھ کرسے کے بعداللہ کے فضل سے اس کی اولا دکی شادیاں ہوگئیں ہاں! میں نے اسے ایک پیز ضرور بتائی چونکہ جن جنات نے آپ کے رشتہ محمرائے سے وہ کہیں آپ کی اولا د پر جادونہ کردیں تو یک قبی اس کا وظیفہ فورجی انسانی بیوی بھی جن بیوی اوراس کے بیچ سب پڑھتے رقیں اوراس کے تقش بھی ہے رہیں۔ آج دوا تناخوش ہاس کی بیوی جھ سے ملئے آئی لیخی جن بیوی سسسان نے شکر ساداکیاؤ ھروں ہدیے لائے گفٹ لائے جو میں نے غریوں میں تقشیم کردیے اور ضرورت مندول کودے دیئے۔

#### جنات سے شادیوں کے کیس

شادیوں کے کیس تو و یے بہت آتے ہیں میری ابتدائی زندگی میں جب میرا ، جنات سے تعارف ابھی ابتدائی تھا میں ان چیز وں کو حقیقت سے بہت دور سجھتا تھا اور حمیرت بھی ہوتی تھی بلکہ بعض اوقات تو میں خود کو مجھٹا و بیا تھا کہ بید حقیقت نہیں ہے جنات سے شادی کیے ہو عمق ہے؟ لیکن پھر مسلسل جنات سے دوتی کے بعد میر سے ساتھ میر حقیقت کھلنا شروع ہوئی کہ جنات سے شادیاں ہو عکتی ہیں۔

## بِجُن بيوه جنني كي خوامشِ **نكا**ح

ا بھی کچھ بی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے گے کہ بس آؤ ایک مسئلہ ورپیش ہے میں نے پوچھا کیا تو کہنے گئے کہ

> ''مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پر دورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔اس کا مستقل علاج کرایا' ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا چر پچھ عاملوں کو دکھایا۔کس کی سبجھ میں کوئی کیس بالکل نہ آیا۔ آخر کار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری

کرائی تو وہ جن نہیں تھا جنی تھی۔ کہنے تگی: میں سلمان جنی ہوں'
ہیوہ ہوں' جھے کی ساتھی اور شوہر کی تلاش تھی آپ کا بیٹا نمازی
ہے ذاکر شافل روزے وار ہے' جھے یہ پند آیا تو میں اس ہے
شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس ہے اپنے از دوائی تعلقات قائم
کرنا چاہتی ہوں کین چونکہ میں نے پانچی جج کے اور جھے پنہ
ہے کہ از دوائی زندگی کیلئے نکاح ضروری ہے اور اس لیے جھے
اجازت دیں میں آپ کے میٹے ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں اس
کے والدین کہنے گئے کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی
ہماری براوری میں پہلوں میں زندگی میں ایک کوئی کہائی ہمنے
ہماری براوری میں پہلوں میں زندگی میں ایک کوئی کہائی ہمنے۔''

کہنی گی کہ میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت ویں۔
آپ کہیں تو میں آپ کی برادری کے بڑوں کے پاس جا ک گ
ادرانییں منا کن اوران کی منت کروں گی میں جنات کی گلوقات
میں ہے ہوں میرے پاس طاقت بھی ہے اور زور بھی ہے لیکن
میں بے طاقت اور زور استعمال نہیں کرنا جا ہتی۔ آپ مہر پائی
کریں میراساتھ دیں۔ اور میں ہرصال میں اس نو جوان کو اپنا
شوہر برنانا جا ہتی ہوں ہمنے الکار کردیا وہ چلی گئی۔"

وہ صاحب کہتے ہیں:''اب ہمارے بیٹے کے بقول کہ وہ بھی مجھی آتی تھی پھراس نے ہماری برادری کے بڑوں کے خواب یں آنا شروع کیا پہلے تو خواب بیجے رہے پھران بروں نے ہم
ہے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے؟ تو ہم نے ان ہے کہا کہ
اصل تو حقیقت یک ہے کہ وہ عورت جننی شادی کرنا چاہتی ہے۔
اب ہم اس کی شادی کی اجازت کیسے دیں کہ ہم نے بینے کوابل
کی پھوپھی کے گھر اس کی لڑی کے ساتھ بات طے کر دی تھی
برادری والے بھی جران کہ پر سلسلہ کیسے شروع ہوا جادو کا زور کیا
سیالیکن وہ جن لڑی کی طرح بھی جانے کو تیار نبیس تھی۔''

نہایت حسین وجمیل فقیر نی لڑ کے کی ہاں کہنے لگی کہ :

وونقيرني نبين جننيتي

" ووفقيرني سيخيكي:

نہیں..!اگرآپ مجھ اپنے گھر کی بہو بنالیں، تو میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ آپ کیلئے سارے کام کروں گی حتیٰ کہ آپ کی بخشش کیلتے اعمال کروں گی کروڑوں کی تعداد میں کلمہ ا قرآن برهول کی میں قرآن کی حافظه ادر قاربینهوں میں اکوڑہ خلک کے مدر سے میں بہت عرصہ براحتی رہی ہول اُور پھر كراحي كے أيك بوے مدرے ميں يوستى ربى ہوں۔ پھرايك معلمہ ہے میں نے قرأت اور تجوید سکھی ہے بھرایک اور بزا مدرسه (جس کامیں نام نبیں لیماجا ہتا) ہے میں نے عالمہ کا کورس کیاہے،آپ مجھانی بہوہتالیں۔''

لڑ کے کی ماں کہنے گئی کہ:"جم جیران ہوئے کہ تو کہاں کی رہنے والي ہے...؟ كون ہے...؟ تو فوراً كينے گئى: ميں وہى ہوں، جو آب کی کئ او سے منت کردی تھی ہم ایک دم ڈر گئے کہنی تکی آپ ڈریں نمیں ...! آپ ڈریں گے تو میں یہاں ہے چلی جاؤل گی ..! ہم نے کہا: چلی جا کوہ دونے گئی...! فریاد کرنے گی کہ جھے قبول کرلیں۔ آپ جا ہےا ہے بینے کی شادی کہیں اور کرلیں ، میں زبروسی بھی اس سے شادی کرسکتی ہوں'اس سے این از دواجی تعلقات قائم کرسکتی ہوں...الیکن میرادین میری

شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں ویتا۔ آپ مجھے قبول کرلیں۔ لژنی کی ماں کینے گلی کہ:''وہ اتناروئی.....!! اتناروئی.....!! کہ

تعارادل مجرآيا... ..!!"

جنات كابدأت دوست

جنني كېږي كى : " ميل لا دارث بول ميرى مال فوت بوگى .. باب نے آ دارگی اختیار کی۔میرے جار بھائی ہیں جوخود آزاد پرست زندگی گزاررہے ہیں۔ بیری مال کی خواہش تھی کہ بیری بٹی اور ہنے نیک کی طرف آئیں۔گھریں ہے کوئی بھی ندآ سکا۔بس میں آگئے۔ میں اب ٹیکی ہی میں آناجا ہی ہوں ، تا کہ میری ماں کی قبر شندی رے اوراس کوسکون متارے ...!!"

لڑ کے کی ماں کینے تھی کہ '' دہ یہ کہ کر چلی تھی کہ میں آئندہ بھی

آپ کی منت کرتی رہوں گی۔"

خوبصورت جننی ہے وقوع تکاح لا کے کی مال کینے تکی کہ:

" آخر بم مب گھر والے مرجوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ بیہوا کہ اس کو اجازت وے وی جائے اوراب ہم نے اس کواجازت ویدی ہے۔ گزشتہ ساڑ تھے پہاہ ہے اس کی شادی ہوگئ ہے۔ شادی کی ترتیب کھے یوں نی کہ توم جنات ہمارے ہیے کواٹھا کرلے گئے۔ تین دن وہ وہاں رہالیکن تین دن مسلسل جارا اس ہے رابطدر ہا۔ کسی نامعلوم کال ہے جس میں موبائل میں نمبر نہیں آتا تھافون کرتا کہ میں خیریت ہے ہوں۔''

### بي<u>ں بائيس سال عمروالي عورتوں كااغوا</u>

اب دوافعات من سرمر سلے بداستا نیں بہت پرانی ہوگی ہیں۔ کئیس ہیں۔
لیکن ایک چیز جوسب سے بوئی اور سب سے زیادہ تھے اکثر مشاہد سے میں آئی
ہوہ سے کہ جنات کا فوروق کو الفائل کرلے جانے کے کیس بہت زیادہ ہیں اور اس
میں ایس عورتی جوہیں یا نیس سال کی عمر کے قریب بوتی ہیں۔ بعض اوقات پھیس
تیس سال کی عمر اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی لیکن اکثر میں یا نیس سال کی عمر کے
خواتھن کو جنات بہت ذیادہ افسائر لے جاتے ہیں۔

#### افريقة كے تخفے جنگلات كالا موتى سنر

#### افريقة كے عابد سردار جن كى تعزيت

میرا جانا درامس دباں کھ یوں ہوا کہ دہاں ایک فوتنگی موٹی تھی۔ میرے کھ دوست جنات تے جن کے دشتے دارہ ہاں دہتے تصاور وہ مسلمان جنات تے۔ ان کا بہت عرصے سے اصرار تھا کہ میں علامہ صاحب سے ملاقات شرود کرا کی گئی ہار جھ سے دہاں سے سلطے تھی آئے کین منرکی زیادتی کی دیدسے میں نہ جاسکا۔ اب ان کے شادي کي داستان...! آپ بھي پردهيس...!

بيے نے اپنی شادی کی جوداستان سنائی رتو كہنے لگا كه:

'' میں جب وہاں پہنچا۔ تو بچھ خوبصورت لیاس پہنایا گیا۔ جو کسی
دورش ہم خل بادشاہوں کالباس سنتے ہیں۔ جس میں خوبصورت
این شیروانی 'شائل جونا اور باتھوں میں ہیرے جاہرات اور
مونے کے کلی ہیت بالدار ماں
باپ کی بیٹی تھی۔ باپ نے تو اپنا مال منا کے کیا لیکن مال نے اس
کابل اپنا ساراور شا کی کو ویا اور اس نے سنجیال کر رکھا ہوا تھا۔ اور
کباکہ بہت بڑے مالم جنات اس میں موجود ہے بڑے بزے بزے
دل کے انہوں نے ہمارا تکارتی جاعا۔

الکار کے بعد ہم ایک بہت بڑے کل میں داخل ہوئے۔ جو میری عشل اور شامائی ہے بہت دور تھا۔ اس کل میں ہم جب بہتے۔ تو وہاں جگرے جو کہتے۔ تو وہاں جگرے جگر کرے تھے تخت تھے جانت مورتی ماداد میر میں میں بہت بڑی تعداد ہے دور دراز کے جانت موجود تھے۔ آخروہ بھے میں بہت بڑی تعداد ہے دور دراز کے جانت موجود تھے۔ آخروہ بھے میرے گرچھوڑ گئے۔ اب میری بیوی میرے کار سے بری بیوی میرے کار سے بری کی ایس شب بری کیلئے آتی ہے۔''

لائے کی ماں کمنی گلی کہ'' میرے بیٹے کے بقول اس کی بیوی امید سے ہے۔ دعا کریں اللہ پاک بیٹا عطافر مائے '' اب بیدا قصات *کی تن کر میرے* لیے بیدامتنا نمین مہت پرانی ہوگئی ہیں۔ تزمہیس ہیں۔

#### إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ كَانَا ورالْوَا وروطَيف

ادراس عمل كود براتاره اورسلسل دبراتاره اورايين مقصد كالصوركرا تطابقان نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ مَسْتَعِينُ كود براكتيراء الدرايك وجدان كى كيفيت يدا بوجائ اور توالله كامحبت ميس غرق موجائ مالله كمام ميس ووب جائ اورسلسل إيساك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ كووبراتاره .. وياب منتى ديرلك جائ .. . بحركوني مورت اللكردكت يورى كريجده كر بعرد ومرى دكت ش جب إيساك نسعب وإيساك نَسْتَعِينُ ير مِنْجِاتُو مجروبرا تارواوربهت زياده دمرا.....!اين مطلوب اورايخ مقصد یکا بهت زیاده تصور کر اور این تصور کومشبوط کرتا ره ... ۱۰۰۰ کرتا ره ... ۱۰۰۰ کرتا ره السياحي كه تيرے ول كى اندركى كيفيت متوجه بوجائے اور تيرا ول مان جائے کدانند یاک نے میری جا بت کو بورا کردیا اور پھرسلام کر کے خشوع وخضوع سے وعا کر.. ...و ہزرگ جن پیہ بات کہدرہے تھے اور ان کا بیٹا سن رہا تھا اور وہی بیٹا رور وکر بھی ہے بید بیان کرر ہاتھا کہ میرے والدنے جاتے ہوئے بجھے میداز ویابید میں نے کسی کونبیں بتایا آپ کو و کھانبیں تھا لیکن آپ کا نام سنا تھا ہاری قوم جنات آپ سے عقیدت رکھتی ہے اور آپ کے بال منے جاتی ہے آج آپ میرے والد کی فوتنگی کے سلیلے میں بہت دور سے سفر کر کے آئے میں تو جو کچھ میرا والد مجھے دے مجے ہیں وہ میں آپ کودینا جا ہما ہوں۔ سردار نوت ہو سکتے اب ان دوستوں کا اصرار قیا جو بہاں کے دوست جنات سے کئے

ہے آپ خرور چیس و بال ان کی آخز یہ بھی کریں اور دعا بھی کریں ۔ بیستر پھی ایسا تن کرجھرات کی رات کا بیستر قبیا کچھ بھی ان بھی کہ شیس ساری رات سنر میس بی رہا ۔

بہت دیر کے سنر قبیا کچھ بھرو ہی کہتے بہتر ہیں بہائے تھی کیسی افر رقی تھی و میر دار جو

گئے ہوئے سے آلین کچھ ہوئے تنے ہر طرف چہل بہائی تھی کیسی افر رقی تھی و میر دار جو

نوت ہوئے تنے ان کے بھول و نیز مصر مبال تک دن میں روزہ رکھا اور کہی ہی ان کا

ایک روز وہیس چیکا جر تو ان کی بہت کمی تھی گئی و نے موسال صرف روز و رکھا اور دی

ادر دارت میں ایک تر آن بڑھ لیتے تنے اور الکھوں تر آن انہوں نے اب تک بڑھے۔

عابد مردار جس کی تھیجت ووصیت

اور جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے نے جھے بتایا کہنے گئے کہ میرے والد نے جھے ترب بلایا کہنے گئے : بیٹا یس نے ساری زندگی ہوسے ہو سے علو ، محد بین کی خدمت کی ہے ان کی خدمت سے میں نے ایک راز اور موتی پایا اس ماز کو سراسنجال کررکھنا اور بھی بھی اس راز کو ضائع نہ کر ٹا اور تجھے جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئے اور جب کوئی حاجت ہواس کا تعلق زئین والوں سے ہو یا آسان والول سے اس راز کو پڑھنا تجھے موفیصد مطالب بلے گا۔

بیٹا کینے لگا: میرے آفروئیک رہے تھے اور ش والد کی کر ورا آواز میں و وراز اور فیعت س رہاتھ انجر میرے والد نے میر اہا تھ پٹڑا اور چو مااور کینے گئے: وکیے بیٹا ااگر تھ ہرونت یا وضورے گا تھے بھی بھی میں میں کے درق میں برکٹ حصت میں برکٹ عزت وجاہت شان وخوکت کتھے ڈھونڈے گی تو اس کوئیس ڈھونڈ ھے گا تیری زندگی راحت و برکٹ کا ذریعے رہے گی۔ بمیشہ زندگی میں سلام کرتے رہنا 'ملائم تی تیرے یا دول طرف رہے گ

#### سخاوت دلی اوراجازت عام

#### جنات *کے سردار کی آ*ند

ال وقت قوم جتات میں ہے کھ پر دگ بھرے پاس آئے اور باادب کینے گئے کہ 
یہال بہت زیادہ جنات استحقے ہیں اور آئی جاہت اور فوائش ہے کہ آپ بھر چیزیں ان
کے سامنے بیان کردیں .... آپ آئیس کھر بتا کی انہیں مجھا کی .... ان کی خوائش کے
پیش نظر میں نے ان کے سامنے کھر چیزیں بیان کیس بہت کمی دعا ہوئی۔ برطرف آوو
زاری ادراستغنارہ آمین کی آوازی تھیں شرفنا کی اوگوں نے بی سابقہ ذکہ ہے قب کی۔
زاری ادراستغنارہ آیان کہ تستیعین مجھا میں جمیر جمیر بہدف وظیفہ

جو گل بھے اس مرحوم جوں کے بینے سے ملاتھا اور جویس نے آپ کے ساسنے بیش کیا ہے مورہ فاتحد ( ایساف نعید کا واقعال قسسند بیٹ کی کے اس مگل کویس نے جب بھی خود آرنا با اور جس کو بھی ویہ نہایت اسمیر سے خطا پیا۔ بہت کمال اور بہت برکت والا مگل ہے۔ جیسباس کے کمالات ہیں تجیساس کی برکات ہیں۔ بروہ چیز جونامکن عو اس سے مکن جو باتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ساسنے آئے کہ انسان کی شطل دیگہ رہ

بعضائین الاست جاتی ہے کہ ایدا ہو ہی مکتا ہے؟؟ اور لیفن اوقات انسان کہنا ہے کہ ایسا بھی ٹیس ہوگا لیمن جہ مجل شروع کرتا ہے تو آمھوں ہے دکھ لیٹنا ہے کہ ایسا ہوگیا ہے اور واقعی اللہ جل شاخ اس کی برکت ہے اور اکر دیتے ہیں، بہت تیر بربدف عمل ہے بہت پڑتا ٹیمر عمل ہے اور اپنی طاقت اور تا ٹیمر کے احترار سے بہت باکمال ہے۔

محبور کے ذریعے جادو

طِلتے ہوئے میں بچھلی اپنی تفتاً ویس بالقبار کے کمالات عرض کر چکا موں وہیں بیٹھے ایک جن نے جو کد میرے مکلی اور تھٹھہ کے قبرستان میں ختم القرآن کے موقع رِمو جود تھا جھے سے کہنے گئے : ابھی پچھلے تعوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے او پر ایک طاقتورجن نے ایک جادو کردیا اور جادور تھا کدایک کبوتر بہت عرصه اسینے یاس رکھا اس کے اوپر یجھے کالامنتریز هتار ہائیز هتار ہا...... اور کا لےمنتر اور گندےخون میں بچھے دانے بھگو کروہ اس کو کھلاتا رہااور یا قاعدہ اس نے مجھے وہ منتر بتایا اور کہنے لگا کہ میں نے سمسى اور عامل جن كے ذريعے اس منتر كاپية كرايا وہ دونوں ايك بى استاد كے شاگر دہيں جس نے جھے بیمنتر بنایالیکن اب وہ تو یکر چکا ہے اوراس نے جھے بنایا کہ وہ کیوں منتر یر حتا ہے .... بہت عرصہ منتر یو ہے کے بعد اس کو کالی چیزیں اور کالا وانا کھلانے کے بعداس نے کبوتر پر بہت طاقتور جادو کیا اور جادو کرنے کے بعداس کبوتر کومیری طرف مچوڑ دیا ..... بن نے دیکھا کہ ایک کبور ہے جس کے اوپر بہت طاقتور شم کی مقاب نما چزیں اور رہی ہیں لیکن وہ ان سے ڈرٹیس رہ لیکن وہ عقاب اور شاہین نما چزیں اس کے تابع معلوم ہوتی ہیں جس طرف وہ جاتا ہے اس طرف جاتی ہیں اور ان عقاب نما چیز دل ہے بحلیال اورشرارے نکل رہے ہیں اور وہ عارے کھرکے او برمنڈ لار ہاہے۔ ووجن كينےلگا (جومجھے بيواقد بيان كرر ہاتھا) كديش نے اپنے بزوں سے سناہے کہ جو جادوز وہ کبوتر اڑ رہا ہواس کے ساتھ پینشانی ضرور ہوگی ورنہ ہر کبوتر جادوز رہ

تبیں ہوتا۔لہذا بھے جب تھر آیا تو میں نے فورا یہ اقتب او پر هنا شروع کرویا اور میں ہوتا۔لہذا بھے جب تھر آیا تو میں نے فورا کی طرف چونکا تشروع کرویا اور میں و کیورہا فالس کے افران ہوا کہ یا فقیار کے اندرات بہت طاقت ہے۔
ایک دم میرے اندرا واز آئی کہ تیمے پڑھنے کی طاقت میں کی ہورنہ یہ اقتجار کا تیم جب جاد میں کا تیم جب جاد کردے گامیں نے اس کوزیادہ پڑھنا شروع کیا اور سائس دوک دوک کر پڑھنا شروع گیا۔

جب میں نے اس کوسائس روک روک کر پڑھنا شروع کیا تو اس کی تا ثیرواضح سامنے آئی اور دہ عقاب آ ہستہ آ ہستہ بلما شروع ہوگیا اور کبوتر غوطے لگا نا شروع ہوا مجھے یقین ہوگہا کہ یاقی او کے اندر بہت طاقت ہے میں یاقی او کوسائس روک کر ير هتاا دراس پر چونک ويتا چرسانس روك ليتااورسانس روك كرالا تعدا ومرتبأتي كو يرُ هتاا درخوب برُ هتا.... اور جب سائس نُو ثمَّا تو مين اس پر پھونک ويتا آ ہسته آ ہستہ وہ بلائیں بنتا شروع ہوئیں جن کے اور آگ برس رہی تھی حتی کمدا کیلا کبوتر رہ گیا اور كبوتركى يريشاني شروع بوئي محسوس موتاتها كدوه بسا كناجا بها بيكن كوئي طاقت ب جس نے اس کواہے ترفے میں لے رکھا ہے اور بھا گئے نبیں دے رہی ۔ کہنے لگے: اب میری ہمت اور بڑھ تی سارے محروالے اپناجینا بھول گئے اوراس کو پڑھنا شروع کرہ یاحتیٰ کدہ مکور ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا ادر اس کبور کے پروں سےخون نکل ر ہاتھا میرے بیٹے نے بڑھ کراس کو بکڑٹا جا ہاتو میں نے چیخ کرکہا اس کو ہاتھ مت لگانا' جادوزوه كورب بم يزمن رب ... ايزمن رب .. ايزمن رب ... ايزمن رب ... احتى كد وہ کبوتر مر گیااور حیرت انگیز طور پر کبوتر کے مرتے ہی اس کوآ گ کی اورآ گ اتی تیز می کہ بل جرکے اندراس کیوٹر کواس نے را کھ بنایا اور را کھایک ہی بل کے اعدز مین کے اندرجد ب ہوگئی اوراس کا نشان تک ختم ہوگیا۔

ياقلقاد اور جادو کرجن کی پیش کیکن انوکھی بات ریہ ہے کہ اس کی را کھ ہے آگ کا ایک شعلہ اٹھا اور وہ آسان کی طرف گیاادرای طرف کیا جس طرف ہے کبرتر آیا تھا کینے ملکے کہ بم بھی ای طرف اس کے پیچیے بھاگے بہت دور جائے جستھی نے اس کو بھیجا تھاو دای پر برسااورای کے جسم کوجلا دیا اوراس کی چینی ہم سنتے واپس آئے۔وہ جن بتانے لگے کہ مجھے یقین موكياكه يسافقهاركا الدريطانت بجهال وهجا دوكوكا تآب وبال جادوكرني والے کو قتم مجمی کرتا ہے جتی کہ جاد و کرنے والے کو یافیے حت ملتی ہے کہ کسی کو بے وجہ رتگ نبيس كرناحا ييمسلمان كوتكليف ديناالله ني حرام قرار ديا بياور كسلمان كوتكليف مبیں دینی جا ہے اور مجھے بقین ہو گمیا۔ میں اس کا واقعہ س کر حیران ہوا میں نے کہا: جِتنے بھی جنات بیٹے ہیں ان سب کوسنا ؤ ۔اس نے کھڑ ہے ہوکران لاکھوں کروڑوں جنات کوجوافریقد کے تاریخی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کیلئے بساقی اُر کی طاقت اورتا ثیرانوکی چڑتھی۔ کچھواقعات یہا فَقہارُ کے میں نے بھی سنائے۔ وہ سارے خاموثی سے منتے رہے اورسب نے بوجھا کیا ہمیں اس کی اجازت ہے۔ میں نے ان سب کو اجازت وی کیکن اس کو ناجائز استعال کرنے والے کا چونکہ نقصان ہوتا ہے۔اس کیے میں نے ان کو بھی تا کید کی کہ اس کو ناجائز برگز استعمال نہ کرنا اور کسی پر ناجائز بالكل نه يرهنا - انبول في جم سے وعدہ كيا كه جم بالكل اس كو ناجائز نبيل يرْهيس كياسي دوران ايك اورمشاهره بساقيقار كي الميلي مي مجهي الماورو بهي اجا تك ملا\_ا كم صاحب محص سے كئے لين بن من الدر الك بال الك بابا جي إل جربہت بوڑ ھے ہو گئے ہیں آ تھوں سے معذور ہو گئے ہیں۔ وہ افریقہ کے بہت بزے عال اور جادوگر مانے جاتے ہیں جنات میں۔میںان کو بتا وُل گا ، یقینا ان کے تجربے میں یک قبیبار کاکوئی عمل ضرور آیا ہوگا کیا اجازت ہے۔ میں نے کہا: ٹھیک ہےان کو

خدمت میں عاضرے آپ خودان سے بات کرلیں۔ میں نے بابا جی کاشکر بدادا کیا اوران سے عرض کیادہ راز آپ مجھے ضرور بتا کیں۔جویسا فیصّار م کے سلسلے میں آپ کی زندگی میں آیا ہے۔

### ہیبت ناک جن کے انسائی عورتوں سے مشق ومعاشقے

باباتی کہے گے بات کھاس طرح کدش ایک انسان مورت برعاش تھامیں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ میں برخوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر دیوانہ اور عاشق ہوجاتا تھااور ہروہ عورت جس کے بال ادرجہم کھلا ہوتا تھا' جوان ہو آن تھی۔ اور پھر ہائے نے جو باتوں باتوں میں بات کمی جومیرے دل کوگئی کہ ہروہ عورت جو کھلا جمم م کھلے بال برہنہ بدن برہندلباس نماز مین کی جس کوتو نیش نہیں۔ میں اس برضرور عاشق موتا تھا اور ہم سب جن اس پر عاشق ہوتے ہیں مجرہم اس سے اسے از دواتی تعلقات زبردی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھراس کے گھر میں ہم جھڑے كروات ين ميال يوى من ناح آلال كروات بين اولادى نافرمانيال بيداكرت میں بیاریاں پیدا کرتے ہیں' مقصان کرواتے ہیں' ہر چیز خراب کرتے ہیں۔ان کو الجماتے ہیں تا کہ ان کوسکون نہ لمے اگر سکون لمے گا تو ہمارے کا م کے قابل نہیں رب كى اوراليي لژكيال اورغورتين وه جارا تر نواله بموتى بين ..... تو وه جاد وكربابا كينجا كا میں نے زعر کی میں بہت گناہ کیے اور میرے پاس قرآن یاک کی ایک ایس آیت ہے جس کو میں پڑھ کے جس پر پھونک مارتا تھا وہ عورت میری دیوانی ہوجاتی تھی اوراس نے وہ آ بت قرآن یاک کی جھے بتائی جوش عام طور پرنیس بتانا جا بتا کہ لوگ اس کو غلطاستعال كريں مع\_

بيبت ناك جن اورمسلمان بزرك

پھراس کونسیحت ہوئی اور وہ نصیحت کیسے ہوئی؟ افریقہ کے غار کے اندر ایک

بنادیں۔ ہماری رواقلی ہوئی، حسب معمول ہم اس گدھ نما سواری پر بیٹھے اور ہماری دابسي ہوئی۔ میں گھرواپس آ گیا۔

## افریقی ہیبت ناک جن کی آیہ

چند دنوں کے بعد وہ افریقی جن اس بوڑھے باب کو لیے ہوئے میرے یاس آ گیا۔ بابا کیا تھا کوئی دبیت ناک پہاڑتھا اور براسرار قوتوں کاعظیم مالک اور انسان تھا۔انسان سے مرادانسان کمیں ۔۔۔وہ جن تھا جیسے محاور تا کہتے ہیں۔ وہ واقعی پرامرار تو توں کا ما لک جن تھا۔ میں نے ان کی تواضع کی ان کی مخصوص خوراک دی۔ بابابہت خوش ہوا کیونکہ میں نے پاہے کواس کی مخصوص خوراک گائے کا گوشت دیا۔ ساڑھے تين من گائ كا گوشت ديا- مير يدوست جنات اس خدمت يرمعمور بين .....يش انسیں میے دینا ہول وہ قیمتا گوشت لاکردیتے ہیں یادہ این گائے خرید کرؤ کا کرتے ہیں۔ بابے نے بوی رغبت سے گوشت کھایا۔ کہنے لگا: اتناا جھا گوشت افریقہ کی گائے کانبیں ہوتا جوآ ب کی گائے کا ہے اور بہت ہی زیادہ سرور ہوا۔اب ہم اینے موضوع يرآئة أوروه جن جوانبيس ساتھ لائے تتے وہ كہنے لگے جب آپ افريقه آئے تتے اور آب کے جانے کے بعد میں اس باب کے پاس گیا اور آب کا تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے ا یک دردیش علامه صاحب ہمارے یاس تشریف لائے تھے جن کے یاس بے شار جنات يبال ي بهي آتے جاتے جي انہوں نے يسافق ار كے بجو كالات بتائے تے توایک دم بابا چونک پڑا کہنے لگا:اس بندے سے جھے ملاؤ میرے یاس ایک ممل ہے جوراز کی شکل میں ہے میں اس بندے کو دینا جا بتا ہوں جس بندے نے سارے لا کھوں کر وڑ وں جنات کے مجمع کو بیمل بتایا ہے اور سب کا بھلا کیا ہے جو بھلا کرنا جانتا ہے اس کا بھلامیں کروں گا۔

اور میں اسے خود بتاؤں گا متہیں نہیں بتاؤں گا۔ البقاب جاددگرجن بابا آپ کی

نے روروکراین بات بیان کی فرمانے لگے نماز کے بعد بات کریں گے۔ میں ایک طرف بیٹھ کیا میں نے نماز نبر بڑھی حالا ککہ میں آبا داجداد سے مسلمان ہوں کیکن غلط راہوں پر بہک گیا تھا۔ انہوں نے مجھے نماز کا بھی ندکہا مماز کے بعدوہ مجھے غار کے اندر کے گئے۔ایک ٹوٹی چٹائی بچھی ہوئی تھی ساتھ ایک یانی کا گھڑ ایز اہوا تھا۔اس پر مٹی کا پیالہ تھااور ایک بہت بوسیدہ قر آن یاک ساتھ پڑا ہوا تھا اور دو کھانا کھانے کے کٹڑی والے برتن متحاورا یک سیاہ رنگ کی جاورتھی' بس اس کےعلاوہ کچھ بھی نہیں تھا' اس غارمیں اور میں نے دیکھا کہ غارمیں ساتھ سانی آرہے تھے اور جارہے تھے اور ان بزرگ سے ان کو پچھ خوف نہیں تھا' میں دیکے دیا تھا کہ ان موٹے زہر ملے سانیوں کا و ہاں آنا جانالگا ہوا تھا اور کچھاور ڈہر کی چیز ٹی بھی تھیں نیکن ان بزرگ کوان ہے کوئی خوف نہیں تھا۔ان بزرگ نے ان سے کوئی اثر تک نہا۔ میں ان کے سامنے رو کرا جی منا ہوں کی داستان بیان کرتار ہا کرتے کرتے آخر میں نے ان کے ہاتھ براتوب کی۔ ا یمان کی تجدید کی ایمان کی تجدید کرنے کے بعدوہ جمھے سے قرمانے گگے دیکھے ایسا کر تو سارادن باقهار برهاكر ترباويرجادوب أورتيرا ويشيطاني جيزول كانخت نظربد باور مخت اثرات ہیں۔ توبس ساراون بساقیکار پڑھا کرمیں نے ان سے عرض كيا حضرت آب مجيم الللُّه المصَّمَد كي اجازت دين فرما يأثيل براجازت ابھی میں نبیں دے سکا تو یا فقار پر حاکر ۔ کہنے لگے: میں نے یا فقار پر حناشروع کیا۔اوریسافیق اڑ ایک دن کےاندر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا۔ بس اس دن کے بعدمیری زندگی کے دن رات بدلنا شروع ہوئے۔ پھرمیرے او پر يَّافَّهَارُ كَ كَمَالات كِلْ كسارى كائنات كوجو بهى حفاظت كاسامان ملاوويَّافَّهَارُ کی برکت سے ملتا ہے اور ساری کا کنات پر جتنے بھی شرورا آفات بلیات مختلف شکلوں مِينَ أَتِي بِينِ وهِ يَاقَلَقَارُ كِي وجِهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ السَّجِيرَ لَكُ مِناقَلَقَارُ كِوهِ كمالات آپُو بناسكتا ہوں آپ كمان نبيس كريكتے۔

سلمان انسان بردگ د باکرتے تے جوائی تیج پر بروقت مرن اور مرف اَللّهُ الصَّمَدُ پڑھتے تے اور بہت او بچی آواز میں پڑھتے کہ پہاڑی دال جاتے تے اور مرف اور صرف نماز کے اوقات میں با ہر نکتے اور چندانسان موجود ہوتے جوان کی زیارت کیلئے آتے نماز کی جماعت کرکے دوہز ک پھر خار میں چلے جاتے مختمر سا کھاتے ہیتے ان کا جمم سوکھ کرکا ناہوگیا تھ ۔ ایک دن میں ایک انسان عورت کو افغا کر وہاں ہے گز در ہا تھا تو ان کے اللّهُ الصَّمَدُ نے جھے تھے اور کیرویا

آخر کارش وہاں رک گیا اس مورت کوش نے وہاں بیٹھادیا وہ بیوش تی نیمرااس کے ساتھ حسب معمول گزا وکا ادادہ قتا کیش نے وہاں بیٹھادیا وہ بیوش کی نفر سے اور میں اس نے بیٹھے ایک اور اور اور اس نے بیٹھے کیا جوں جوں سنت ہا تا تھا میرا دل کو بیٹھے کہا دون بیش کیا جوں جوں سنت ہا تا تھا میرا دل کو کرے کو رون بیش کسلسل ای وجدان بیش بیٹھا دہا اور نگھے احساس ہوا کہ بیش زیم گی کی جن راہوں پر چل رہا ہوں وہ دواہیں بہت ظاہری الشرک نام نے الشرک ذکر نے اور اس کے اس کے ایک میری گئے وہ شام بدل میں الشرک نام کی تیج نے میرے دل کی دنیا بدل دی میری گئے وہ شام بدل میں ایش کہا دن راست بدل کی تیسے اپنا دل میرے دئی اس براگ کو کیسے اپنا دل میرے دکھا کہ اس بررگ کو کیسے اپنا دل میکا دکھا کان کی کیسے اپنا دل

ميلينسو بپاكساس عورت كودا پس چيوز آون مسلمان عورت انسان تمي اس كودا پس اس كر گير چيوز كراس بزرگ ي عارك پاس آكر بيشر كيا .

بزرك كى نظرے ونيابدل مى

ایک دن بزرگ معرکی نماز کے بعد غارے باہر نظا اور بھی برنظر پڑی میں نے ان کی قدم بول کا ۔ ہاتھ چوے یا دال چوے۔ بھے بے بچے گئے کیے آتے میں

بإباجن كابتايا آزمود وعمل

پھراں جاد ڈر میں نے دو مگل بتایا جس عمل کو بتانے کیلئے دو میرے پاس آئے
سے سے نئے: اگر کری ہے تو کچا برتن پراسہ یا کوئی لوے کا تصل نمایرتن لے کر۔
جار پائی پر بیٹھر کراس میں اپنے پائی ٹولیس ۔ پائی خشنا ہوادرا گرمروی بوتو گرم پائی
میں پاؤس اور تصور کر ہیں جس جا دو ہے جس کتا ہے ۔
جرحیس اور تصور کر ہیں جس جا دو ہے جس کتا ہے ۔
جراب اور جو سے اور نئے ہے جات آپ چا ہے جی ہی کو والا نا چا ہے ہیں۔ اپنے
سے بھی پڑھ کے بیس کی کا تصور کر کے گھی پڑھ کتے ہیں ہے وہ پڑھا نا خراج کو ہیں۔
دو والد ایک وقت مقرر ہو گیا دور کہ چھی پڑھ کتے ہیں۔ وہ پڑھا نا خراد ہیں۔ اس
وفیفہ کوروز پڑھا نے میں گیا دور کہ ایک کی دور بدانا ہے اس پائی کو گراو ہیں۔ اس
وفیفہ کوروز پڑھا نے میں اور والا کیسی دن اکسی دن اکا نوے دن ۔ آپ پڑھیس۔
وفیفہ کوروز پڑھا نے جات آپ پڑھیں۔

آپ کا جاد و آفرات بندش کال و نیا کاف افرات برسب بیختم بوجات گا۔

کینے گئے کہ ش جنات کو یہ چزیں اکثر بتا یا کرتا ہوں ایک جن میرے پاس آیا بھی

ہے گئے گئے کہ ش جنات کو یہ چزیں اکثر بتا یا کرتا ہوں ایک جن میرے پاس آیا بھی

اے یہ اقلے کہ میرے اور کل نے جاد و کرکے میرے بدن کو سیاد کر دیا ہے میں نے

اے یہ اقلی استعمال کرے ۔ کیونکہ سادا جاد دسرے فکل کر پا ڈی اور پا ڈی س

نگ کر پنی ش جا جا جا ور اگر کوئی تخت بھار ہے تحت مریض کے کہ می مرش میں

بٹل کے وی ش جا جا جا ہے اور اگر کوئی تخت بھار ہے تحت مریض کے کہ بھی مرش میں

مردی تھیف جم نے فکل کر پائی میں چلی جائی ہے۔ جب وہ جم نے فکل جائی ہے تو

اس بانی کو مالی میں یا کیس میں چلی بیانی میں۔ جس وہ جم نے فکل جائی ہے تو

اس بانی کو مالی میں یا کیس میں چھیک و یہ ہم روز نیا بیانی مور بھن کوگوں کے تو پائی کی

ورگھے تم بھی بوئی ہے اور بیٹی واقعات ہے تاریخ تا ہیں۔ میں نے اس جاد و کرمن کا

شکر بیادا کیااس کی حرید خدمت کی تھا تھا۔ سے اس جادوگرنے بہت بجیب وفریب عمل دیے ایک الیامگل بھی دیا کہ جم سے جو تجاب الابصاد کامل دیا تھا بہت مختص آسان سائل تھا۔ آپ سب کو دیکے تکس آپر کوکئی شد کھے تھے۔

کئے گئے کہ اس کم کر بی نے افریقہ کے بہت سے لوگوں کو دیا اور خود کرایا انہیں وہ اس مل کی وجہ سے نج کر کے آگئے سواری میں خود جائے بیٹے کھے ندویزہ دیکھ بچھ بھی ٹیمیں سے کو کی بچوا کے ذریعے کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے بہت سے خریب مظلی لوگ بچ کر کے آئے۔ خریب مظلی لوگ بچ کر کے آئے۔

عمل کے **نوائدوکر شا**ت دونوزی

میں نے جس خص کو می ایٹ لک منعبد و راجان تستیعین کامیگل دیا ہے محص آن سے کی اید انہیں ماجی کو نظام دان کا میں ا

جنات كايداكن ووست

قاركين كے نام اہم پيغام....!

بھی آئدہ آپ کو چھدا ہے جمہر آگ سشاہدات کی بتا ورنا گا کہ جنات کس طرح الوکن کو بیاد کرتے ہیں اور بیادی شون ان کا کتا ڈکل وہ جا ہے اور ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے گئی ش آپ کو جنات کے قبر ستان کی میر محک کر اور کا اور جنات کی خوداک بھی بتا وکن گا اور جنات کہاں ڈن ہوتے ہیں ان کی جمیعیں انہتی ہیں ان کے جنازے کیے ہوتے ہیں کیوکلہ بیشار جنازے میں نے فود پڑھائے ہیں ان کی ڈندگی کیے گزرتی ہے۔ان کے دن دات کیے ہوتے ہیں میرا دک چیز کی افتا واقد کھی میرا آپ کو تقصیل ہے جا کورنگا۔

جوان جن كى علامه صاحب كے ياس آمد

ابھی میں نے تعود اسلے افریقی موڑھے اِبے کا تذکرہ کیا تھا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ جن میں تھا کوئی ہیت کا پیاڑ تھا اور پرامر ارقو توں کا مالک تھا اور جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا یا کہ اور ہے کے تھال میں بانی مجرے اس میں پاؤں ڈیوکر کل کیا تھا اور چلتے ہوئے میں نے آئیس ایک تخذیجی ویا ہے تھے۔ میلے کی بات سے کہ ان کی طرف سے تھے ایک جن کے ذریعے ایک تحد کچھ کھانے

یشے کی مضائیاں کہ میں وہ وہ سے تھے اور کھر کیڑے اور لباس تھے۔ اور ایک فریسورت مانگان مجی تھا جو کہ رواد جن اسپنے ہاتھوں میں ڈالے میں فیر میں نے وہ ڈالاتو ٹیس رکھ شرور لیا۔ اس جن کے ڈریے ان کا شکر بیادا کیا۔ وہ جوان جن تھا میں نے اس ہے اس کی عمر پوچی وہ کہنے لگا کہا کہا سوستا کی سال میر کی عمر ہے۔ وہ گفت کے کرآیا اس افریقی جادہ کر جن کا میں نے اس سے اس کا حال احوال پوچی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کینے لگا: عمل کیڑے کا کا مرکمتا ہوں ہمارے جنات کے ہاں ریٹی کیڑا ہیں بایا جا تا ہے۔ ادر اس میں طوق ڈھٹ زادہ میں دکھے جاتے میں اور ایسا کیڑا جس کیڑے ہے اور بلکے چھول بے بول میں اس کیڑے کا کام کرتا ہوں اور میں اس کو اف انوں میں بھی

#### جوان جن كاجادوك ذريع كاروبارتباه

میں اوگوں سے بوچھتا ہو چھتا ہو تھا تا افریقہ کے دور دراز جنگل میں کمیا ایک بہت بڑا میب ٹاک جن اپنے سائے آگ کا ایک بہت برا آلا او طلاع بیضا تھا کچھے چھوٹے

جنات بیٹھے تھے جواس میں تعوزی دیر بعد صندل ادرعود کی کئزیاں ڈالتے تھے جس ہے بہت زیادہ خوشونگلی تھی کیونکہ اس جادوگرجن کی غذا وہی خوشبو ہے میں نے اس کے ساہنے جا کرفریاد کی کہآ ہے مہر ہانی کریں اورآ ہے جھے کوئی عمل بتائیں میرا کاروبار الهب موسمیاً رزق بند موسیاً زندگی مشکلات اور مسائل کا شکار مولی ، مرونت بریشانی ہے .. میں نے بہت ہے لوگول کا قرض دینا ہے اور بہت ہے لوگوں ہے لینا ہے بول میں بہت مسائل اور مشکلات کا شکار ہوں ۔ مجھے بہت دیر تک علی باند ھ کر ر کھتے رہے دیکھتے ویکھتے آخروہ کہنے ملکے مجھے پیتہ چل گیا ہے تیرے اوپرایک جن نے جادو کیا ہے اور بٹاؤں کیے کیا ہے؟

جن نے جادو کیسے کیا؟

مچر جھے انہوں نے ایک واقعہ سایا اور واقعہ ایسے سنایا کہ ایک جگہ میں ایک جن کے ہاں کبڑا دینے گیا۔انہوں نے مجھے با قاعدہ کمل وی نقشہ بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ رعایت کراورادھار بھی کر… … میں نے کہانہ رعایت کروں گا نہ اوھار کروں گا اس نے بھر تقاضا کیااور میں نے نفی کی ۔ کیونکہ میں نے اسے بیٹیے زیادہ نہیں بتائے تھے اور ادھار میرااصول نہیں اس لیے میں اپنی بات پر جمار ہا۔ اس نے تھے سے کیڑانہ لیا اور ساتھ یہ بات بھی کہ وی جاتیرا کیڑا کے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات می ان می کی اور اینا سفر جاری رکھا اس ون میرا کیڑا بک گیا۔کیکن اس دن کے بعد میرے کارو بار میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کیڑے کا کاروبار کرنا چھوڑ دیا اور آئے کا کاروبار کرنا شروع کردیا۔ پڑے پڑے میرے آئے ٹی خود بخو دکیڑے پڑجاتے خراب بهوج تا' بهت نقصان بموجا تا اورآ څا تنا کر وا بهوجا تا کدانسان تو انسان' جنات تو جنات ٔ جانور بھی نہیں کھاتے تھے۔

میں بہت پریشان ہوا' بیساری باتیں مجھے اس جادوگرافر لقی بائے نے بتا کیں' کیا

جنات كالبيدائش دوست تير \_ ساته اليابوتا فيا؟ تيرا كيز إنبيل بكما تما؟ تيرا آنا يزايز اخراب بوجاتا قيا-كسي الی جُکد گیا تھا جس نے بچھے رعایت اورادھار کا کہا تھا؟ میں نے کہا: ہاں ایسے ہی ے۔ انہوں نے کہا: بس اس تخص نے تم ير جادو كيا ہے ادر اس كا متصد بكرتو بھکاری بن جائے .....ادر تیرے یاس کچے بھی ندینچے۔لبذاا گرتو حصار سے فکلنا حابتا ہے تو میرے یاس آ کے بچھ وقت گزار۔ میں تیرے او پرانی روحانی نظر ڈالوں گا اور روحانی توجدڈ الوں اور روحانی نظر اور روحانی توجدے تیرا جاد دختم ہوجائیگا اور اس کے بعد تھے کھاایا عمل بناؤل گاجس سے تیری مشکلات ملیں گی تیری پریشانیاں دور ہوں کی تیرار وزگار بڑھے گا۔ میں تو ہر جگہ سے تنگ آچکا تھا میں نے کہا تھیک ہے میں ا سے بی کروں گا میں اس کے یاس تھبر گیا۔سارادن اس کی سیوہ خدمت کرتا اس کی خدمت سب سے بوی بھی تھی کرمفائی کرنی ہوتی یا آگ کے آلاؤ کے اغر صندل اور عود کی لکڑی کومسلسل جمونکنا پڑتا تا کہ ہرونت خوشبور ہے۔وہ جن صرف افریقی گائے کا موشت كها تااور بهت زياده كها تاب اورتازه خون بيتاب

#### چیوٹی سی آیت ہے جن کی مشکلات کا خاتمہ

یں اس کیلیے وہ چیزیں و بتار ہا' وہ میری خدمت ہے خوش ہوا' بی مجر کر میں نے خدمت کی۔خوش ہونے کے بعداس جن نے جھے سورۃ اٹھی کی آیت وکیئے ۔وقت بُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَنسَوْطسى "بس بيدياورماته بيكنة لكاكرد كيها كروويا بتاب كم میرے سب قرضے اتر جا کیں اور جن لوگوں نے میرے قرضے دینے ہیں وہ بھی دے دیں۔ مالدارین جاؤں' عزت دارین جاؤل' پر این جاؤں' با کمال بن جاؤل' زنمرگی کا ہررخ میرے لیے تعمل ہوجائے اور نا موافق حالات میرے موافق ہوجا کمیں تو پھر وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْطَى مورة الشَّحَىٰ تيسويں يارے كي اس آيت كوساراون یڑھادرمستقل پڑھا تناا تنایڑھ کہ دوزانہ ہزاروں کی تعداد میں وضویے وضویڑھ۔تو

میں خاموثی ہے اس قاصد خوبصورت جوان جن کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ خنڈا سائس كى كركم فايين في آيت كويزهنا شروع كرديا يزهة يزهة يزهة .... میں ایسا دیوانہ ہو گیا کہ میں روزانہ بزاروں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا اور دن رات مجھے اس آیت کے پڑھنے سے مزا آتا تھا۔افریقی جادوگر بایے جن کی اجازت سے میں نے اینے گھر والوں کو بھی رہ آیت پڑھنے کو دے دی حتی کہ میرا بجد بجد پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے محسوں کیا میری زندگی کی مشکلات حل ہونے لگیں' میرے مسائل حل ہونے گئے پریشانیاں عل ہونے گئی رزق بڑھنے لگا' عزت بڑھنے لگی' شان وشوکت بر صنائل و ولوگ جومير روشن تقدمير روست بن كئد

پھراس قاصد جن نے مجھے ایک انونکی بات کمی کہ میرے بنیجے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں وہ ہوناشروع ہو کئیں وہ آٹا جس میں کیٹرے پڑ جاتے تھےوہ تحیک ہوگیا۔ بیرا کیڑے کا کاروبار چل بڑا میرا آئے کا کاروبار چل بڑا۔ اب میں ان کے ہاں بھی بھی طنے جاتا ہوں تو چند ہضے جا کر ممبرتا ہوں مجھے ان جنگل کے غاروں میں جہاں جادوگر جن بیٹھتا ہے بہت مزا اور سکون آتا ہے۔ اس دفعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا کتان میں جارے ایک دوست ہیں علامہ لا ہوتی پراسراری ان کو یہ تخفے دیے آؤور آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا کد کروڑوں جنات آپ کے

جنات كانداكى دوست دوست ہیں اورآپ کے خرخواہ ہیں اورآپ کی خدمت میں ہروقت رہے ہیں انہوں نے کچھ آپ کے بارے میں ایک باتیں بتائیں کہ خود مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا اور میں بیتخا کف نے کرآپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے اس قاصد جن سے یو چھا کہ افریقی جادوگر جن سے کوئی اور چیز یائی ہوتو بتاؤ۔ مجھ سے کہنے گئے کہ انہوں نے مجھے ایک وفعہ مائے بھا کرایک تعیمت کی تھی وہ تعیمت میں ضرور بڑانا جا ہوں گا۔ افريقي جادوگرجن كي نفيحت

میں نے یو جھاضرور بتا کیں۔ کہنے گئے کہ توایک بہت بڑالیاسٹر کرکے میرے یاس آیا ہے اور لیم سفریس تو نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں میں حابتا ہوں کہتو یہاں ے کچھ ماصل کر کے جائے۔ اور اگر تو جا ہتا ہے کہ بچنے ذید کی میں بھی پر بیٹانی ندہوں كوئى دكھ ندہو كوئى مشكل تيرے قريب ندآئے مسائل سدا تيرے ال رجي أيريشانيان سدا بچھ ہے دورر ہیں تو بس بھی آیت جو میں نے کچھے تنائی ہے ای کو ہر حتارہ بھی بھی الله وظيفي وكمى ووسرے وظیفے میں تبدیل نہ كرنا۔

بعض اوقات اپیاہوتا ہے کہ ایک و ظیفے کو ٹیموڑ کر دوسرے کو اور دسرے کو مجموز کر تيسرے كى طرف توجه ماكل موجاتى ہے بھى ايباند كرنا بس ايك ى وظيفے ميں توجه كرنا لبذار تصبحت میرے لیے کسی قیمتی ہیرے سے ممٹیس۔ویسے میں نے ان کی زندگی کو قريب ، ويحصاب و ه افريق جادوگرجن باباجب الله الطسمة كاذ كركرتاب ذكر جب این انتا تک پنجا ہے تواس کے کانوں سے اس کی آعموں سے اس کی زبان ے اس کے بولول سے شعلے نگلتے ہیں اور وہ شعلے اتنا اونچا جاتے ہیں بعض اوقات ساتھ كے درختوں يس آگ لگ جاتى بادر بميں ان كو بجمانا پرتا ب اورا كرغاريس مینا اوتو غارے پھرآ گ گی گر مائش سے سرخ ہوجاتے ہیں۔

افریق جاد وگرجن بائے کولفظ اکمنے المصقد سے بہت عشق بیکن انہوں نے

لے گا اور تیرے و کھ درداور پر بیٹانیاں اور مسائل بھی طل ہوجا کیں گے اور تیری زندگی راحتوں میں تبدیل ہوجائے گی اور مسائل تھے ہے دور ہو جا کیں گے۔ عزت کامیابیاں تیرے قریب آجا کیں گی اور میں نے اس سے کہا کہ پڑھنے کے دومسینے کے بعد بھے آکر کھڑل۔

## ورمینیے میں حالات کی تنبد ملی

تھے اس کی بات ہے کھی یاد قر آیا کین ہے یاد نہ آیا کہ کئی آرم تھی ادراس وقت میرے پاس مال دودات اور پھیے کی رہل قبل اتی تھی کہ بش لوگوں کی بزاروں کی مدر کردیا کرنا تھا تھی ہے بیٹیس چاتی قوا۔ یس نے کہا: ہاں کی تو تھی کیئن تھے یاؤٹیس۔ کہنے لگا: جہیس یاد نہ ہوگئن وکی وقت میں تم نے میراساتھ دیا تھا۔ تن تھے اللہ نے مالا مال کردیا۔ پاؤٹر برونت لاکوں کی اتعداد شریعرے پاس رہے ہیں اورا کی مقدار برحتی چلی جارہ ہی ہے۔ یس نے ایک وفعہ مو پاش انتاجی مالدار ہوا ہوں وہ آپ کی مدد ہے ہوا ہوں۔ یہ موجیس بھی آتی تھی بھی چلی چلی تھی تھی۔ یہ بات تو بی ہیں تھی کہ بھے اس کے پڑھنے سے منے کا کیا ہے اور چھے مرف اور مرف و کنسو ف یہ فی طیف ک رَبُّلُ فَصَوْ صَلَّى بِجِي آيت پڑھے کو بتایا ہے۔ آئ الشکافش ہے کہ اس آیت کی وجہ سے میری وہ پر بیٹ نیال کُل کُٹی او و شکالت دورہ کُٹی ڈندگی کے دو مسائل اُل ہو گئے کہ ش موج ٹیس سکا۔ یس نے اس قاصد جن کو پھرتنا فقد دیے افریقی جاد وگر جن تک ہدیے کے بدلے ہدیے طور پراور چلنے ہوئے ایک پیغام دیا کہ شن بھی آپ کے ہاس آئوں گا۔ جب و وقاصد جاود گرجن چلاگیا۔

#### **آیت نماورہ کے انسانوں پر کمالات** دومرے دن بیرے پاس ایک صاحب تشریف لائے۔ کہنے گئے: ایک دقت ایسا فعال کوگ بھیرے مائٹنز حقر آج دقت سرے میں لوگوں سے انگزاروں کہ داجہ

تھا کہلوگ جھ سے مانگتے تھے آج وقت بیہ کہ میں لوگوں سے مانگلا ہوں وولت مجھ ے دوٹھ گئ عزت میری یا مال ہوگئ رزق جھے سے چھن گیا عزت جھ ہے چھن گئ راحت ادر پرکت جھے ہے چھن گئ زندگی اور راحت ہر چیز مجھ سے دور ہوگئ ہریٹا نیوں نے گھیرلیا' ذاتی گھر بہت بزامجھ سے بک گیا قرضداب بھی نہیں اتر رہا۔ کس نے جھے سود ك قرض يرلكاديانه جاست موت بحى سود ك قرض ير جلا كيا .....زندكى ن مجھے پریشان کردیا اب تو زندگی کی بجائے میں موت کو ترجیح دیتا موں برقدم ینا کامیان برقدم پرمشکلات برقدم پرمسائل میرے ساتھی بن گئے ہیں۔ کیا کروں؟ بهت تحك كي مول بهت مشكلات ين جلاكيا مول ... بهت يريشانيون بن جلاكي ہوں۔ ہاتیں کرتے کرتے وہ چھوٹ مجھوٹ کررویژار میرے جی میں آبا کہ مجھے قاصد جن نے جوآیت دی تھی کیوں نہاں کو بتاد دں ش نے اس کو کا غذیر لکھ کرویا کہ قرآن ياك كيسوي يارے كي آيت وَكَسُوْتُ بُعُطِيْكَ رَبُّكَ فَعَرْضَى يِرْحا کر اور بہت زیادہ پڑھ توجہ سے دھیان سے مشقل مزاجی سے بڑھ اور جا ہے تو اگر فا ئدہ زیادہ ہوتو ہزاروں لاکھوں کی تعدادیس پڑھ۔قرآن یاک پڑھنے کا ثواب بھی

آپ کے پیے آپ کولوٹانے ہیں لیکن زیادہ نہیں تھی۔ ابھی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہے ہیہ جذب کچھزیا دہ محرُک اٹھا ہے اور میرے اندر بے چینی بڑھتی جلی گئی اور میرے جی میں آیا کیوں نہ میں آپ کوآپ کی رقم لوٹا ؤں اور یہ کہتے ہوئے اپنی جیب ہے تین لاکھ رویے نکا لے اور کہنے گئے: بدوہ رقم ہے جوآب نے مجھے دی تھی بدیں آپ کی لوٹانے آیا ہوں لیکن ایک بات اور بھی ہے اگر آپ ایک بات مان لیس تو میں بھھا نی طرف ت تخدد نے آیا ہول کوئکہ مجھے اچھانیس لگ رہا کہ میں آپ کوآپ کی رقم لوٹاؤں اے میرے طرف سے سودنہ بچھے گامیری طرف سے تخد ہے اور تین لا کھ مزیدمیرے ساہنے رکھ دیئے۔

میں اجا تک استنے پینے دیکھ کر حیران جوا۔ رقم میرے مطابق اس وقت بہت زیاوہ تھی میں نے زندگی میں لا کھوں کروڑوں و کیھے تھے میں نے ان سے کہا تین لا کہ تو مجھے یاونیس آپ کےمطابق میں لے لیتا ہول کیکن بیدوسرے تین لا کھ میں نہیں لیتا' اس نے کہا دیکھوآ ہے کا جذبہ تو منافع لینے کا ہے نہیں' میرا جذبہ منافع دیے کا ہے نہیں۔ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہول دوست دوست کو تحفہ دیتا ہے اور گفٹ کی نیت کرے دے رہا ہول جب اس نے زیادہ اصرار کیا تومیں نے وہ رکھ لیا اور مزیداس نے اپنا نمبروے دیا کہ گھرکے حالات بتارہے ہیں کہ آپ گھر پرتوجینیں دے رہے اورا كركوني اوركام موقو بجهي بتايية ش هرف يا في ون كيلية اين طك بين آيامول پهر واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ وہ مخض رور ہاتھااس سے پہلے اس کے آنسوغم کے تھے دکھ کے تیجاب د وخوثی کے آنسو تھے ادر مجھے کہنے لگا وہ چھولا کھے میں نے بھرے اپنا کاروبارشروع کیا۔ اس کے بقول میرے پیپوں میں برکت تھی یانبیں تھی۔ ؟؟؟ مجھے کچھ خرنیں۔ مجھے تواس کے پیپوں میں برکت نظر آئی۔ مجھے کینے لگا کہ آپ نے مجھے رہآ یت بتائی کتنا بڑا تخذہ ہے کیا میں کسی اور کو بتا سکنا ہوں بہت سے دکھی لوگ ایسے

جنات كايد أنثى دوست میں جومیرے سامنے آتے ہیں آپ یقین جانبے میں اس کی باتی سن ر باتھا اور جیب ناک افریقی جادوگرجس کے ساتھ میں نے وجوت کھائی تھی اس کے قاصد کے بدیے اس کے قاصد کی کہانی ادراس کے قاصد کا وہ سار آئمل جو مجھے دے کر عمیا تھا مجھے یا وآ رہا تماادر ش سوين لكا اتناطا قتور كمل اتنافورى الرعمل كدابهي اس فصرف چندماه بي اس کویر حاک بینا نج نظیر نے اس ہے کہا ہاں آپ کواجازت ہے آپ جس کووینا جاجي دے ديں۔

### مزيد تيرت انكيز كمالات دبركات

وہ صاحب چلے مجتے میرے باس دو ماہ کے بعد یا سواد وماہ کے بعد پھرآئے اور پھر آئے تواس دفعہ اس سے کہیں زیادہ خوش تھے۔ یس نے بوجھا کیابات ہے؟ کہنے لکے: میں نے جس جس کو ہتا یا اللہ یاک نے اس کیلئے رحمت کے برکت کے شفاء کے عطا کے دروازے کول دیے اس کی زندگی ٹیں رزق میں برکت اس کی زندگی ٹیں راحت ہوئی اس کے رزق میں راحت ہوئی اسے شفاء طی اسے عطا ملی۔ خاص طور پر جن لوگوں کی مالی مشکلات مالی بریثانیاں رزق کی مشکلات رزق کی پریشانیاں میں اليي دور بوكي كدوه خود حمران تقديش ني كما بال .....! آب بهل محف تقدين كو میں نے میل دیا تھا اور آپ کے بعد سیمل میں نے کی لوگوں کو دیا جس جس کو دیا اس نے دن رات ایک کرد بااللہ یاک نے اس کیلے میں رزق کے درواز ے اور میں رزق کے فزانے کھول دیے شفاء کے دروازے رزق کے دروازے برکت کے دروازے عطا کے درواز نے دسعت کے دروازے ایسے کھولے کیدہ خود حیران ہوئے۔

# وظيفه وكسوف يعطيك ربكك فترطى كاإدن عام

قار کمین! اس قاصد جن کاعمل میں آپ سب کو تحفید بتا ہوں میری طرف ہے اس کی سب کواجازت ہے اور یہ بھی ساتھ اجازت ہے کہ آب سی اور کو بھی دے سکتے ہیں تفک چک ہوں میں نے بوچھا آپ قرآن بڑھ کتی ہیں کہائیں ٹیس بڑھ کتی میں نے

7

کہا آئریش آپ کوکی افظ یا دکرانا جا ہوں تو یا دکریس گی۔ کہنی گئی: بڑھا یا ہے اب کوئی چیز یا دئیس ہوتی۔ میں نے کہا: اس کے بغیر گزارا خیس آپ کو بچھے نہ بچھ کرنا پڑے گا میں خودآ پ کیلیے کروں گا آپ کی امداد تھی کروں گا کین ایک سبتن میرا یا در کیھے گا ساری دنیا نے آپ کو دیا لین آپ کی کوئی ضرورت

پوری نہ ہوئی....سماری ویا آپ کو دیے پر آجائے کیکن اللہ کے تزانوں میں سے
آپ کونہ لے آپ کوکی و کے تین سکا۔ میں نے پہایت و لکسو ٹف یکٹیطیڈ کی ربگگ فقسسو طسسے آئیں کھکروے دی۔ چند ہارد برائی اُو ٹی چوٹی ان کی زبان پر آگئی۔ میں نے کہا بیا آیت آپ یادکرلیں اوراس کو سارا دن پڑھنا شروع کردیں اور سلسل پڑھتی رہیں اتنا پڑھیں کہ اللہ کو ترس آجائے۔ روکر بھے سے کہنے تھی بھے بدکار کی
دعا کی بھی تبول ہوئی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہنا اللہ کے سارے صفائی مامول

یں جونام' کر کئا'' ہے ایسانام ہے جوس کی ستنا ہے.....سب کو دیتا ہے اور جب کر کم دینے پرآتا ہے اور اس کی موج و حت متنجہ ہوتی ہے گھر بدیکار اور ٹیک کوٹیس دیکمنا گھردے دیتا ہے۔ میں نے اپنے آئسوصاف کر دی گھی اور اس کے آنسوشی ٹپ اسینے دوسیغ کے دائس سے اپنے آئسوصاف کر دی گھی اور اس کے آنسوشی ٹپ

مررہے تھے کہ کئی کئی دن میرے یاس کھانے کوئیں ہوتا' میرے کیڑے کوئی ٹہیں

دھوتا۔ وہ کیا دن تھے کہ میں دن میں تین پیشا کیں تبدیل کرتی تھی سولہ سولہ جوڑے

میری جو تین سکے ہوئے شخاسا خصر سوٹ پیرے میننے کے ہوئے شنے دوخا دائمیں تھیں نہرونت مال چیز وں کی رئی بیل ہو آئی تھا ال چیزیں ایسی ہو تی تھیں کہ پڑی پڑی خراب ہوجا تیں اسبقو ہاسی می ٹیس گئی بیس نے انہیں تھی دی کروکئی ترین ٹیس پریشان نہ ہوں' میں بیا تیے پڑھیس اور کوشش کریں کہ کی طرح یا دکر لیس ۔ کینے تی ے عطاول ہے دروارے راسے ہن تھ بوڑھی طوا کف کی ورو مجری واستان

ا پی میثیت سے زیادہ پڑھااور پڑھنے پڑھتے تھے نیند میں اچھے خواب آنا شرورگ ہوگئے ایسے خواب میں نے بھی نیس دیکھے۔ ہوگئے ایسے خواب میں کے مدر سال گڑھ

ہوے ہیے واب ان علی اور ہے۔ پوڑھی طوا کف کی حالت بدل گئ

کیونکہ میری زندگی کے دن رہات ایسے گزرے کہ میں نے دن کے خواب بھی برے د کیمی رات کے خواب بھی ہرے دیکھے۔ میں نے ون کے نقتے بھی برے دیکھے اور رات کے نقشے بھی برے دکیھے میں نے دن میں بھی جسم کی لذتیں دیکھیں اور رات کو بھی وہی دیکھا۔اب میرے خواب بڑھنا شروع ہو گئے۔اورلوگوں کے دلوں میں نامعلوم کیا ہوتا تفاكركوني فيحيركميايكا كروب جاتا كولى كيايكا كروب جاتا مار سرماته بى البك خاتون ب الدارب جوان ب طوائف ب اس نے جھے ایک اچھاساسوٹ سلوا کر دیا۔ کہنے کی میرے کیڑے بھی دھلتے ہیں آپ کے بھی دھل جا کیں عے۔ ایک اور ہارے پڑوی میں ان کابیٹا کہنے لگا: میں آپ کی صفائی کرجاؤں گا آبدیدہ ہوگئ کہ غیب سے میرے کام مونا شروع مو محت میں ..... پیٹ محر کر کھاتی موں ..... میری شفتری سائس فکل گئی میں نے کہا: اس شکر کر اری کے جذب میں سابقہ زندگی ہے تو بر کر اواور کہد و کہ اے اللہ! اب ين تجهد دوي كرتى مول مجهد كني كالله مجهد معاف كرد عكا؟ يس في كما سوفیصد، بس بد پڑھتی رہ اور نماز پڑھ۔ ادرای خاتون سے نماز سیکھ لےجس سے وظیفہ يزهناسيكهاتفابه

اس سے پہلے میں نے آپ کوٹ اقتیار کو کا کمل بتایا تھا اس پرایک واقعہ سنا تا ہوں۔ میں ایک یا کمال ورویش کے ساتھ لا ہور کے شائی قلعے میں سب سے پہلے آئے ہے یس نے شروع ش ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھا تھا بھرزندگی کے دعنا کیس میں کھوگئی اب دہ بچین کا پڑھا ہوا تا عدہ کے مجھے لفظ بھے یاد آ رہے ہیں۔اس کوتسلیاں دے کر شیں نے دواند کیا۔

کی دن بعد نیجے دوطوائف بھول گئ پکی ہی طریعے کے بعدایک خاتون کو دیکھا اس کے ساتھ دوخوا تین اور بھی تھیں میرے سامنے آگر بیٹری بھی کہنے تھی کہنے گئی آپ نے جھے بچچائیں میں نے کہا محسوں تو ہمورا ہے کہ پہلے طاقات ہوئی ہے اس نے اپنا نام تایا تو تس نے بیچان لیاریڈ و دی طوائف ہے۔

لیکن اس وقت اس کی حالت بہت خصر تھی اب قربہت الیکی حالت ہے اس کا است ہے اس کی است کے لیاس میں تبدیلی اس کی حالت ہے اس کی است کی مور میں چکہ تھی اس کے لیاس میں تبدیلی تھی اس کے انداز کیں اعزاز میں اعتماد تھا اس کی زندگی کے انداز کیے جیسے کشش تھی ۔ میس نے اس سے بوجھا کی ایک ہو تھا کی آپ سے دہ کا غذ کی چٹ لے کر آئی کی میں کمی نماز آپ کی میں نے جا کراسے اسپنے مراہنے رکھ دیا کہ میں نے زندگی میں کمی نماز میں پر حادو تھی دون میں نے نہ پر حال تیں دون کے بعد آپ خواب میں آ ہے اور کے بعد آپ خواب میں آب کے اور کے بعد شس نے نیٹ اور نواجو ایک استواب کے بعد شس نے بیٹ استان اور نواجو واج جے کی کوشش کی گئی نے بیٹ میں کے بعد شس

قریب ہی ہوارے محطے میں ایک خانواں رہتی ہیں جوقر آن پڑھنا جاتی ہیں میں ان کے پاس جل گل میں نے کہا: میں ایسے ایسے ایک درویش کی خدمت میں گل تھی انہوں نے میر پڑھنے کو ہتایا تھا اگر تھیے یاد کرادو۔ اس نے بہتے خوش د ل سے جھے دویاد کرایا۔ پانٹی چودن سکیے دو افظ میرکی زبان پر پڑھ سکے ۔ میں نے اسے پڑھٹا شروع کردیا۔ کا مرتز تھا تن ٹیمی سارا دن پڑھتے پڑھتے بعض اوقات حال فشک ہوجا تا بھر مجھوڑ جاتی اگریت جاتی انجرائھ جاتی ۔ زیادہ تیس پڑھ کی کیس پڑھا سے جاتے اور

جنات كايد أثنى داست آ کر بیٹے ہیں۔معانقہ کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ول ہے ول بینے سے سیز <u>لگاتے</u>

ہیں۔ بہت کچھ عطا کرتے ہیں ریٹکوین دنیا کے راز ہیں' کا نتات کے پوشیدہ راز ہیں

جوشايد مين آب تك نديمينيا سكول . بونے جنات کاشاہی قلع میں استقبال کرنا

میں جب دیوان پراترا تو مرطرف جنات ہی جنات تھے کیکن وہ جنات بونوں کی شکل میں تھے چھوٹے چھوٹے قد کے تین نٹ ہے اُونچا کوئی نہیں تھاا ندازے ہے بیان کرر ہا ہوں ۔ لاکھوں کے قریب تصب نے بہت اچھالماس پہنا ہوا تھا۔ سب استقبال كيليح كمرر ، يقد - ان مين اكثريت مجهنهين جانتي تحي سحابي بابا اور حاجي

> صاحب كوبهت زياده جائتے تھے۔ داروغه جنات کی بنی کی شادی

لیکن ان کے سردار اور بڑے مجھے جانتے تھے۔ ان کی شاوی کی تقریب تھی دراصل وہ شادی شاہی قلعے کے جنات کے جرداروغہ تھے ان کی بٹی کی شاری تھی۔ میں شال ہواان کا اصرار تھا کہ نکاح میں پڑھاؤں کیکن صحافی با آ کے ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں ایبا نہ کروں۔ میں نے صحافی بابا سے عرض کیا کہ آپ نکاح يرهاكي -محالي بابان تكاح يرهايا-ايها خطبهمنونديرها كدمجه حضور فأينا فكاسيا دوریادا کیا۔اللہ کے بی النیکائے وہ محالی جن ہیں جنہوں نے بی النیکامے خودقر آن

میں نے دعا کروائی۔ دعا کروائے کے بعدان کی طرف سے اصرار تھا کہ میں کچھان کو تقييحت كردل به

سنا۔انلہ کے نی گانٹین کوخود و یکھا۔ خطبہ کے بعد ایجاب وتبول ہوا۔صحالی بانا کا عکم ہوا

میں نے ان سے عرض کیا کہ آج میں مصروف تھا اچا تک مجھے لائے ہیں ..... پھر مجھی میں آئ ک گا درآب ہے کچھ باتیں کروں گائی سے پہلے شائی قلع کے داروغہ تقریباً بہت سال میلے جس کوسالہاسال کہوں گا' گیا۔ لا مورے شاہی قلعہ کے تبد غانوں میں ایک محلوق رہتی ہے جس کی تمی کوخبرنہیں ۔ اس مخلوق کی تعداد لا کھوں كروز ون ب.... بزار دل نيس سينكر ون بيس - ده صديوں بي وہاں آباد ہے۔

و وخلوق وہاں کے بونے ہیں۔وہ جنات ہیں جو کہ بونوں کی شکل میں وہاں رہتے ہیں۔سب سے میلے تو میں اس با کمال درویش کے ساتھ گیالیکن ایک واقعہ کچھ یوں موا کہ ایک رات میں لیٹا ہوا تھا تو اچا تک مخصوص آواز جس سے مجھے اینے دوست جنات کے آنے کا بیتہ چلتا ہے وہ چیل کی آواز۔ چیل کی آواز میرے کا نوں میں آئی توس نے ویکھا صحافی بابا حاجی صاحب ان کا بینا عبدالسلام اورایک باور چی جن اور اس کے علاوہ بہت ہے جتات مجھ ہے کہنے لگے: آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے یو مھاخیریت توے؟ کہنے گئے:اس سے پہلے اطلاع نیس کر سکے۔ شاہی قلع کے تبد خانوں کے جنات کی بہت بڑی شادی ہادر ہمیں خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے اور ان کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو ساتھ ضرور لا کیں۔ میں فور آتیار ہوگیا گدھ ٹما سواری پر ہم سب بیشے چند کھوں میں اس نے ہمیں لا مور کے شاہی قعفے کے دیوان عام پر جبال بادشامول كا ديوان عام تقار وبال سواري الرئي .. .. بهم اتر يه يش جيران موكي ميرى نظراً ج كك اوحرم عي بي نيين بياتو مجص خبر تقى كدشابي قطع مين بهت زياده جنات

تهدخانے میں تین درویشوں کی تربت

رہتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔

میراان تهد خانوں میں آنا جانا بہت برانا ہے۔صمناً بناتا چلوں کہ لاہور کے شاہی قلعے کے تبد خانے میں تین درویٹول کی تربت ہان میں ایک درویش تو بہت صاحب کمال ہیں۔ جہاں میں اکثر مراقبہ کرتا ہوں اور بعض اوقات اگر میرے سرتھ کوئی ہوتا ہے تو ان کو ہا ہر بھیج کروہ صاحب کمال درولیش میرے سامنے اصلی وجود میں ،

جنات كابيدا كاددمت

جائے ہیں ارائٹ اس کے پیر زعفران کا قبود باہ یا گیا جومرف ادر مرف کوہ قاف سے پیچ لائے جائے ہیں ان بھول کور خطران سے پکا جا تا ہے ہوئے اور جاندی کے زنجان میں وہ قبود چا یا گیا۔ قبود کیا تھا کرسب کھانے کو ایک منٹ ش چشم کردیا محسول ہوا کہ ایمی اور چوک لگ گئے ہے۔

شاى قلع كاعد طلسماتي محل كامير

چلے ہوئے شائ گلے کے داروز جن نے بھے ایک چھر و پاجریم ہے ہا آئی کک موجود ہے اور آگے ہے جا کر ایک و یواد کی طرف اشارہ کر کے بتا نے کے بید چھر دراصل اس و یواد کی چاہی ہے اس و یوار کے چھے ایک اورشائ گل ہے جوشائ کی گلے کا اصل طلسمانی کل ہے اور وطلسمانی کل کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے چھر کو دیوار سے دگایا دیوار دومیان سے بھی اور اورشمن کی جے وود زہ جما ہے اور ہے جہ ہی وہاں ایک داستہ محالی بایا اور دومیوں کے مراقع آگے بڑھا ۔۔۔۔۔یمی اپنے احزاب حالی صاحب اور محالی بایا اور دومروں کے مراقع آگے بڑھا میوں اپنے ہوتا تھا ہوج پڑ انجی تا ذہ تازہ بازہ کار

آپ میصد دیانہ مجس گاآپ میری اتول کودامتا نیں اور کہانیاں مجس گے 'نین یادر کیے گا! طلسات کا دنیاد رہوئی ہے جو ہرانسان کی بھی میں ثین آئی۔ وہ چگر کوئی انومجی کا جائی گی

وہ چَرِ کِل اَلْهَا ؟ کُل اَلْوَکُی کِ عِلْ إِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ کِلَ وَادِوَدَ جَنَات نَے کِی کِی کِی کِی ک بی پی پھر لگا اور بی و بیاد ایک طرف کی اور ایک انوکھا ساخ بھورت دووازہ لگا بہت خوبصورت شائل دواڈ ڈھٹا جس ممل کل جو برات اور بیرے جڑے ہوئے تھے اور دووازہ الیاخ بھورت معلوم جو تاتھ کہ اسے ایک انجی کا تازہ لگا ہے حالانگروہ معربی برنا تھا اندوایک مامت تھا جہال چھوٹے تھوٹے بیٹ نے جنات مسلمل انتظام ہ جن جن کی بنی کی شاد کی گلی۔ ادکھوں جنات میں انہوں نے میر انفضیلی تعارف کروایا کہ کس طرح ہزے بڑے جنات کے ہاں میری محبت ہے ۔۔۔ عزت افزائی ہے اور کس طرح ان کے ہاں میرا جانا ہوتا ہے ان کے جنازے پڑھاتا ہوں۔ ان کے نکاحوں میں میں شال ہوتا ہوں ان فوشیوں ڈیکوں میں میرا آتا جاتا ہے اب ان سب کا اصرار تھ کہ میں ان سے کچھو وظفہ وشیحت کروں لیکن میرا ایک ہی نقاضا تھا کہ ش آپ سے بعد میں بات کروں گا:

#### بونے جنات کا دسترخوان

دعا کے بعد کھانے کیلئے دسترخوان گے۔ کھانے کیا تھے۔ بم جنب کے مناظریاد

آئے ۔ ایسے اپنے پرندے مجنون کرد کھے گئے تھے جن کے نام کھی سے جیس تھے۔

لیکن صحابی اِبائے نے ان کی تقد اِن کی کہ بیطال ہیں۔ بھونے کا انداز جیب تھا 'سونے

اور جاند کی کی مختر تال تھیں مختل کے دہرخوان جیجے ہوئے تھے جنات غلام کھلانے

والے بھی ہوئے ۔ کھانے والے بھی ہوئے ۔ ۔۔۔ ان سب جنات شرصرف میں ہی

واصد انسان تھا جوان شادی کی آخر یب میں شال تھا۔ برطرف کھانے کی دیل بیل تھی

میں نے کھانے کی دشین تخیر تھیں وشیر تھیں۔

ہیں نے کھانے کی دشین تخیر تھیں وشیر تھیں۔

سیس شم سے کھانے تھے ہرکھانا مختلف اس کھانے میں کچا گوشت بہت زیادہ رکھا ہوا تھا۔ گائے کا بھی بھینس کا بھی اوضے کہ بھی بجری کا بھی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دول کا چیسے گوشت پکاتے ہیں لیکن ہرگوشت کی مختلف ڈشیں ہوتی ہیں ہر جن کی اپنی ایک طبیعت ہے دوگائے کا گوشت کھائے کچا' خون مجر کے رکھا ہوا تھا مختلف طشتر یوں شمی ذرائ کرتے ہوئے ان کا ہوتوں تھائے۔ اس کے علادہ دہ کھانے بھی تھے جوہم انسان کھاتے ہیں کین ہرکھانا اپنی ایک افرادی منز رلذت کے ساتھ .... بھی نے کھانا کھائے۔ ہو آئتی میں بہت جران ہوا یہ کیا کا کات ہے میں نے ان سے بہت موالات کیے۔ ایک جگری تقریر کی تختیوں پر چھے کما تیں دکھا کیں اور کٹابوں پر تر ریکھی تھی۔ سفید پیٹر کی تختیاں اور ترح میریں

ر پھر کی تختیاں اور محربریں ای دوران انہوں نے جھے بچوسفید ب

اسی دوران انہوں نے بیچھے کچھ سٹید پھر کیا اسی تختیاں دکھا کمیں جس پر پچھتر پریں ککھی ہوئی تھیں ۔ شاہی قلعہ کے داروغہ نے وقتر پریں اٹھا کر میر سے سامنے کیس مجھے اس زبان کی بچھیڈتا کی میں ان تختیوں کود کچھٹا گیا۔

چنر تختیوں کے بعد ایک تختی کے او پر کچھ ترمین کاسمی ہوئی تھیں، جس کا ترجمہ تھا:

'' پیکل جنات نے می جنایا تھا اور جنات می اس میں دہیں گے

اور جنات می اس میں دہیے ہیں ..... بیال کوئی انسان داخل نہیں

ہو سے گا اللہ .... بال صرف وہی انسان داخل ہوگا ہے جنات از لی

دوست اور از لی بزرگ مانے ہوں گے کین ہم اس انسان کوئیک

ایک میں میں میں کے کہ ہمارے بیال کے نظام میں دخل نددے اور

اگروہ وقبل دینا مجلی جاتا ہے تو گائی تحقی ہم بالیات پڑھے۔''

اگروہ وقبل دینا مجلی جاتا ہے تو گائی تحقی ہم بالیات پڑھے۔''

دارونہ جنا ہے کے آگئی افعالی جس پھھا ہوا تھا کہ:

"اے وہ انسان! جونہایت خوش بخت اور خوش تسست ہے۔ جو
اس طلمانی محل میں آیا ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ
واحد آدم زاد ہیں جو اس طلسانی مکان میں آئے ہیں ہمیں علم
ہے آپ ان مقدس اور عظیم جنات کے دوست ہی ہو سکتے ہیں جو
صدیوں ہے آپ کا انتظار ہور ہاتھا ہم آپ کو ایک بار مجر خوش
آمدیو کہتے بین ، آپ کا آنا مرارک ہوآپ کے آئے ہے ہمیں
آمدیو کہتے بین ، آپ کا آنا مرارک ہوآپ کے آئے ہے ہمیں

ا ہتمام میں گے ہوئے تھے اورا لیے محمول ہوتا تھا چھے انہیں پہلے سے اطلاع ہے کہ آم نے اس کے دز ٹ کیلئے آتا ہے۔ آگے داروغہ تھا اوراس کے چھھے میں تھا اور چھے حالی بابا اور دوسرے معرات تھے جب ہم اغدر گئے تو اغدر ایک اور نیاکل نظر آیا جوشا پر مارے گمان اور دجود سے تھی بالاتر تھا سنگٹی بہت تجران ہوا۔

طلسماتی محل کے اندر مجیب چہل پہل

بر بدنا دی افزادی توجد ادرا بهتمام میں لگا ہوا قعاد سدائظا ان خرب ہے ....!
ایک جا بدائل قعا خوبصورت قالین ذرق برق بان نرگر کی ایک مجیب چیل میل
می زندگی کی ایک مجیب مجم کمی تی قل مجل خوبصورت فوار نے خوبصورت وسرخوان
بھی ہوئے تھے۔ کروں میں مخمل کے بستر گئے ہوئے تھے اور مخمل کے لباس گئے
ہوئے تھے۔ اور مخمل کے لباس گئے
ہوئے تھے۔ ۔ ۔ اخ بصورت یود ہے تھے ...!

میں اس کل کا نقشہ کیے تھینی .....؟اس کی خریصور ٹی کر کیے بیان کروں .. ؟وہ ایک کنیس تھا طلسمائی ونیا کا انوکھا راز تھا۔ جھے شاہی قطعے کے دارو نے نے آیک ایک جگا۔ کھائی ایک جگہا ایک دکھائی کروہاں قدم رکھتے ہی ایک اوروروازہ کھا! اوراس دروازے کے اندرایک اور چھوٹا سائل نظر آیا جے دکھیر معتمل انسانی اور جمران رہ گئی چینکہ شغیر پھڑ کا بنا ہوا تھا۔

سغيد پخركاسفيدكل.....!

جس میں ہرچ رسفید تھی سفید پردے سفید دیوار کی سفید استو منفید قالین ایک بجیب چکا چونداور چونکا دسینہ والا کا کانت کا ایک ججیب بحو بد تھا میں جیران اور تو حجرت تھا اوراد نے چھے سلسل ایک ایک چیز دکھا رہا تھا ایک جگر سفید هیلات پر سفید جا ندی کی بنی ہوئی کچھ کانا بین تھیں جن کے آو پر سفیدا نداز میں کا کانت کی کچھ بجیب تو بقد تھی بظاہرا ندهیرانیکن دل کی روشی دالا دہاں نور بی نور دیکھے گا اے وہ

خوش بخت انسان اجس کے ہاتھ میں بیمرمری مختی ہے۔" یا می سنهری حروف

وه یا نج تخفے دیتے ہوئے لکھاتھا کہ

" ہم آپ کو وہ یا نج نعتیں ضرور دیں مے جس کے واقعی آپ متحق بين ليكن خيال يجيمة كالاسية ول كريرتن كوبوار كيميكا ادر این ول کی دنیا کوآ او رکھے کا اور تلوق کی خدمت اور فيرخواى كومسى مدبعولي كاكيا واقعيآب ياغج جيزي ليما جايت ين؟ تواگل تحق ش ده يا في چزين آپ کا انظار کردي بين \_''

داروغه جنات شابى قلعه في الكل منى المالى اس بيس كلما بواتها . کہ وہ یا نچ سنہری تروف ہیں جن کو کر کے اور جن برعمل کر کے آپ زندگی کی خوشیال خوش نما برکتی اور دعنائیاں فے سکتے ہیں۔

" آية ابم آپ كوده يا في چيزين دية بين -

کیلی چزاردف جی کاحرف" و"اس سے مرادیہ ہے کہ آب بھشہ وضو کے ساتھ رہیں اور واضح نشانی کو پاجائیں کے واضح نشانی یمی ہے کہ اللہ نے کا نات میں جو برکوں کے دروازے رکھ میں وہ آپ کیلے واضح

ومرا" الف" ...... آخرت كى يادكو بميشد سائين كيس الله كى محت كو يا جاكس مے۔اوراللہ کے تعلق کو حاصل کرلیں مے۔

تيرا"م"معرفت كوتفائ وكيس كالمتظاكي محبت كوبرطرف اسية سين كيتن

بہت خوشی ہوئی آپ کیلئے ایک مرایت ہے جس کیلئے آپ کو اگل تختی اٹھانی ہوگ۔''

بنات كابيدانش ووست

واروغه شابى قلعه نے تبسرى عنى اٹھائى جس پر تکھا ہوا تھا ك " ان في تعليم أب كوكرت إن ... ان يا في تعليم أب كوآب مان جا كين تو آب كي تسليل اورآب خوشگوار بواؤل كوليس ك بہترین خوشبوسدا اردگر درہے گی رزق آپ کر جھاؤں کرے گا' بركتين نجهاور رمين كى خوشيان موجزن رمين كى سرولياس سدا آپ کے تن بررے گا'سنبری تاج آپ کے سرکو بمیشہ چھوتارے گا' آپ كىسرىر بىيشد بادل ريس كے جو بكى بھوار مى آب ير نورانیت اور روحانیت برساتے رہیں گے آئے اہم آپ کو وہ

يا في جيزين ديية بين اس كيلة آب كوا كل مختى ديمهني مولى-" داروغه جنات نے اگلی تخی اٹھائی اس پرلکھاتھا کہ

'' کیماخوش قسمت انسان ہے جس کا صدیوں ہے انتظار تھا اور صدیوں سے یہ یانچ چیزی ہم اس کیلئے تیار کر کے بیٹھے ہوئے بیں ....آباس کے اہل تھ تو ہم نے آپ کو یہ یا نچ چزیں وینے کا فیصلہ کیا ہے آپ اپنی پیٹانی پر ایک نور کی جمالی و کھے رہے میں جوشایدآ بونظرندآ ئے لیکن جس نے ول کی آ تکھیں روش کرلی بین دہ آپ کے ماتھ برنور کی جمل ضرور دیکھے گا اور جس نے دل کی آنکھیں روٹن کرلی میں وہ آپ کی تاریکی کو جمیشہ

ردثن دیکھے گا وہ اس طرح کہ جہاں آپ لیٹے ہوں گے وہاں

موضي من رهيس آب قيامت كون من الفيز الى شفاعت كوياجا كي حمر چوتھا" ی" یقین کی دنیا کو بھی کزورنہ ہونے دیں آپ ہمیشہ یاسری اور حاضری اور حضوری کی فحت ہے مستغیض ہوتے رہیں گے۔

یانچوان "ف" حرف یا فیائے کو ہرنماز کے بعد سانس روک کر بکی فورا أن روشی اورنور کے تصور کے ساتھ صرف کیارہ دفعہ پڑھتے رہیں زندگی میں برفتح وكامياني كاوروازه بروتت كحلتار ، گام مي بندنيس بوگا-"

اس کی وضاحت کیلئے انگلیختی اٹھا کیں۔دارونہ جنات نے یعنی دارونہ شای قلعہ ن اللي عنى الله الله تواس يرتكها تعاسيرا

" ہماری بات ختم ہوئی ..... میختی نہیں تھی راز و نیاز کے پچھ معے تے جوہم نے آپ کودے دیئے۔اس کوسنجال کر رکھنا اور اپنی نسلول تک پہنچانا ہے ہم نے آپ کے ذمے لگا دیا۔ آہے! ہم آب کورخصت کرتے ہیں نیک بختی اورخوثی کی مسرتوں کی ہلکی بارش كماته آبكا آنامبارك آب كاجانا مبارك .....تختيون كاسلسلة فتم موايه

#### داروغه جنات شاي قلعه كي خوابش

داروغه ثابی قلعد کینے فکا کرحضور میری عمراس ونت 736 سال ہے میرے برواوا نے ایک وصیت کی تھی کرایک مخص ایہا آئے گا جس میں آپ کا نام اور آپ کی شکل اور بوراحليد يبان كياميمديون عاس فخف كانتظار بس بياس كود رياد يري دىرىندخوائش كى اب وه وقت آن كايلاب اورلحدآن كايلاب اورآب كوده روشى كاوه نورانی اورسنبری پیفام دیا جائے جوصدیوں سے آب کا انتظار کرر ہاتھا۔ یہ کہ کرشاہی

قلعہ کے دار دغہ نے میرا ہاتھ جو ہااوراس کے دیکھتے ہی دیکھتے اور جتنے دار دغے شے سب نے میرا ہاتھ چومنا شروع کردیا اوران بی آن میں ہے شار واروغوں نے میرے ہاتھ چوہے۔

میں خاموش کھڑا رہا اللہ کی رحمت سے میرا سرجھک کیا اور اس کی عطا پر میری گرون سرگوں ہوگئ کہ میں شاہداس قابل تھا یا واقعی ٹیمیں تھا ..... ایدا ندر کے خیال و مگان میری سوچ بین سلسل تؤیدرے تھے میں ای میں کھویا ہوا تھا کہ شاہی قلعہ کے واروغه في مجھے نهایت اوب سے ایکارا ہارے آتا.....! آیے ہم آپ کوایک اور چیز د کھاتے ہیں میں ہی مرمری سفید کی کوسکسل دیکھار ہا۔

## مرمرين سفيدل

محل بي كيا تها ..... ايك انوكل دنيا اليك الوكها نظام ايك انوكلي دنياكي الوكلي کیفیت تھی۔ میں جس کوالفاظ میں میان نہیں کرسکتا وہاں جا کر کا نئات کے اور راز کھلے جنہیں میں بیان نہیں کرسکتا۔ اگر میں بیان کردوں تو کوئی مجھے مانے کانہیں۔ یا مجھے جبوتا کے گایا دیوانہ یا مجھے دکا تدار کیے گایا بازاری ..... کیونکہ ان جار الفاظ کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرالفظ ہے تی نہیں۔ کیونکہ وہ اس دنیا کوجانتے ہی نہیں۔

بدرازوں کی دنیا ہے اور میرکا کنات رازوں سے بحری ہوئی ہے۔ میصرف اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ یاک جس بندے پر میداز کھول وے وہی جان سکتا ہے۔ میرے من میں نامعلوم کیا ہوا، میں نے ان سے کہانہیں واپس چلیں حالا مکدان کا کچھا ورطلسمات دکھانے کا ادادہ تھا جیکن ان مرمری تختیوں نے مجھے ایسا سرشار کردیا کہ مجھے اب كائنات كى كوئى چيز الجيمي نيس لگ ري تقي ميرے علم كوهم يجھتے ہوئے وہ بادل نخواستہ والیس ہوئے دارو فرشاہی قلعدا مے میں ان کے چیعے محالی بابا اور اورو مرے جنات اور بونے ان کے پیچے تھے۔دروازے تک انہوں نے مجھے رخصت کیا۔

تقش و نگار بنے ہوئے تھے ... جگہ جگہ ایسے طلسمات بنے ہوئے تھے جس کو ہاتھ لگانے سے کا تنات کے رنگارنگ مناظر دکھائی دیتے ہیں وہ میں دیکھتار ہااس کے بعد چروالیں پلٹاس رائے ہے والیس ہواائی رائے ہے والیس ہوتے بی وہ دیوارآلیس میں اُل ٹی۔ شاہی قلعہ کے داروغہ نے مجھے وہ پھر و یا اور عرض کیا کہ یہ پھر یہاں کی جانی

ے آب جب بھی اس بھر کواس دیوار کے ساتھ لگا کیں گے بیدرواز و کھل جائے گا۔ اس راز کی بڑے بڑے یہاں رہنے والے بادشاہوں کو بھی خرنیں تھی۔ صرف یباں کے بادشاہ اور گزیب عالمگیرو بل سے بہاں آتے تھے اور کھودر بہاں بیٹھتے یتھے لیکن سفید کل میں وہ بھی نہیں سمجھے ۔

یہ بھر بیشہ یہاں کے داروغہ جنات کے پاس رہا ہے آپ جا ہیں تو ادار عظیاس ر کھ جھوڑیں آپ جاہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں' میں نے بھراینے یاس ر کھ لیا اور ا یٰعاء کی جیب میں ڈال لیا۔

# سورهٔ فاتحه کاعمل اورشاہی قلعہ کی موتی مسجد

واپس بلٹا تو بونوں کی دنیا اوران کاطلسماتی نظام اوراس میں پتا ملک نے اوراس کے کمالات تحقیول کی یا چی باتیں ..... تحقیول کی مسلسل ہدایات اور ایک کا دوسری تحتی کی بدایت کی سیریز .... بیساری کا ئنات میرے اندر محوتی جل گئی محموتی چلی گئی۔ میں ان ہی خیالات میں گھوم ہی رہا تھا کہ شاہی قلعے کے داروغہ نے مجھے کہا كرآب كوايك مهمان ملنا جائة بين وه هارے جنات ميں سے بين - انہول نے آب كالذكره سناتها كرآب يهال تشريف لائتين وه آب كولمنا جاجتي مين في ان کوجب باریا ، بیافریقد کے وہی جن تھے جنہوں نے اینے والد کی فو تکی میں مجھے سورة الفاتحه كأممل دياتها جس ك برركعت ميس إيّاك مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِيْنُ كَ مَكرار كرمَا تَعَا

جنات كابيدانش دوست مجھے کہنے گئے مجھے یہ جلا کرآپ یہال تشریف لائے یہ بونوں کی دنیا کے جنات ہارے دوست ہیں اور محران سے میرا مزید تعارف کرانے گئے۔ میں نے داروغہ جنات لینی شاہی قلعہ کے دارونہ کوان کی ایک خاص عطا کا بتایا، جوانہوں نے مجھے ايينه والدكر آخرى دم يرسورة الفاتحه كأعمل وياتها ..

. تو شاہی قلعہ کے داروغہ نے بتایا کہ دراصل بات مد بے کدان کے والد میرے دوست تھے اور میرے والد کے دوست تھے انہوں نے ایک دفعہ سمکل دہلی كاكير بزرك في حفيظ برى رهمة الشعلية جود إلى ك ثابى مجد كقريب ايك جري میں رہتے تھے بہت صاحب کمال اور صاحب مراتبدورولیش تھے وہ اس کمل کے عالل تے اوران کے پاس اگر کوئی مشکلات اور پر بیٹا نیوں میں گھر ا ہوا محض آتا تو وہ سورۃ الفاتحه كاعمل كروات يحكرار كرساته صورة الفاتح كويزهنا بالتحمل كوو وبعض اوقات بناتے تصاور يول برجك كيا جاسكا بيكن في برى دهمة الشعلية ربايا كرتے تھے كہ جو تحف لا بور كيشاى قلع كاندرشاى دوركى بى بولى مى بحى مجليكن شرط بيبك یرانی سجد بواور برانے دور کی بی بواس می کرے تو اس کی کوئی بھی مراد ہو بوری بوگ۔ الو شاعی دور کے داروغہ کینے گئے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شار انسانوں کوآئے ویکھااور یہاں ہے مرادیاتے دیکھااور دہمراد ہراس مخص کولمی تھی جو یبال آ کرمل کرتا تھا کسی کویہ پہلی د نعال جا آ تھی کسی کو چند بارآ نے سے وہ عورت ہویا مرد ہو .....مراد لمتی تھی کیکن مجھے یا دنیں کہ آج تک کوئی بھی لا ہور کے شاہی قلعے کے اندر كسى بعى معجد مين آئے بيكمل كيا جواوراس كونغ ند بينجا بوكنے كے كدايك دفعه مين نے خود دیکھا ایک انسان دیلی ہے آیا روتا سسکتا ہوا دو بوڑھی خوا تین اس کے ساتھ تھیں۔لوگوں سے یو چور ہا تھالوگوں بتاؤیبال شابی قلع میں کوئی مغلیددور کی بی ہوئی کو نی معجد ہو؟ اس کی صورت پر مجھے ترس آیا ش انسان کی شکل میں آ کراس کے فائدہ ویتا ہے دنیا کے کسی کونے میں پڑھے فائدہ دے کالیکن موتی مسجد شاہی قلعہ میں اس کی تا فیرسو گنابڑھ جاتی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں نیک اور صار کے بونے جنات ہرونت ای ممل کوکرتے رہتے ہیں اور جو بھی مخص یہاں آتا ہے سیاس کے ادیرخوشبو کا چېركا د كرتے ميں جوكه برتخص كو بتانبين چاتا بياوگوں كو تكليف نبين دينے بلكه ان کے دکھ درد کو با نشخۃ میں ان کے غموں اور تکلیفوں میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں اورجب و في خض إيّاك مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ كَاذَكُرَتاب بيكي اس ك ساتھائ م كرساتھ إياك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كاكراركرت ريح إلى اور

> واقعتأ وه بنده خال نبيس جاتاب محمل كرني كاطريقه

قاركين البيايك ميراتجر بقاشاى قلعد كتهدخانون سدوى اورورانون س محبت میری بہت برانی ہے۔ ویسے بھی قبرستانوں اور دیرانوں سے دوی میرے دل کو بھاتی ہے۔ کیونکہ قبرستانوں اور وہرانوں میں روحوں کے ٹھکانے اور جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں اور روحوں سے تعلق اور جنات سے تعکق میرامن بھا تا ول پیند مشغلہ اور میری روح کی غذاہے۔ میں نے بہت ہے لوگوں کوائن مل کے کرنے کی اجازت بھی دی اور بہت ہےلوگوں کواس عمل کرنے کی ترکیب بتادی جس جس نے بھی موتی معجد ين جاكُرُقُل ير صاور إيسَانَ مَعْهُدُ وَإِيسَانَ مَسْتَعِينُ" كالمحراركيااورجس كي يوري تر کیے میں بہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔جس جس کو بھی میں نے نفل والأعمل بتاماس کی زندگی کے دن رات تھر گئے اس کی پریشانیاں دور ہوکئیں۔ مجھے ا پیےا پسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں کہ ہرتہ بیر نا کام ہوجاتی ہے وہی تہ بیر دوسرے کو بناتے ہیں ای کوفا کد وہوتا ہے وہی چیز ہم خووکرتے ہیں لیکن ہمیں لفع نہیں ہوتا۔

الله سے ماتکتے ہیں کہا ہے اللہ! تیرا میہ بندہ اس محید میں آیا ہے اس کو خالی نہ جیج اور

سامنے آیا اور شاہی قلعے کی بنی ہوئی موتی معجد میں نے اس کو دکھائی اور کہا کہ یہ سب ے قدیم مجد ہادر بیدہ معجد ہے جس میں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے ممل کی تکرار کریں گے تو آپ کی مراد پوری ہوگی۔

میں نے باباجی اور بوڑھی خاتون کو پکڑ کراس مجد تک پہنچایا۔ انہیں حضرت بری رحمة التدعلیدنے بیجاتھا۔ جن کا آج ہے بہت عرصہ پہلے انتقال ہوااس وقت کہ ابھی یا کتنان بننے کا اور ہندوستان بننے کا دجود ہی ٹیٹر پیٹوا تھا۔ وہ روتے رہے اور پیر عمل کرتے رہے بس ایک دفعہ ای عمل کر کے گئے۔ مجھے جج پیلی کہ ان کے اس عمل ے ان کو کیا فائدہ پنچتا ہے۔ چند دنوں کے بعد دہلی میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر میں رونق خوشحا کی خبرو ہر کت کو میں نے پایا۔ ہرشخص کی زبان پر بیدالفاظ تھے کہ شاہی تلع کی موتی محبد میں دیے ہوئے اس عمل کی برکت سے آج بید قار اور مقام ملاہے۔ موتی مسجد میں ہرمراد سلے گی

داروغه شربی قلعه نے مزید کہا کہ اس عمل کو جوشخص بھی شربی قلعے کی مجد میں آگر کرے گااس کی ہرمراد پوری ہوتی ہے ناممکن ممکن ہوتی ہے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں' مسائل حل ہوجاتے میں' مشکلین دور ہوجاتی میں عم دور ہوجاتے میں جادوثوث جاتے میں بندشیں فتم موجاتی میں اجڑے گھر آباد موجاتے ہیں۔ ایک نہیں سونہیں' ہزار دل لوگوں کو میں نے اس کمل کے ذریعے سے یاتے ویکھا ہے۔ وہ جن جو مجھے لمنے آیا تھااس دن کے بعد میں نے موتی مسجد میں جس مخص کوبھی کمباہے کہ وہ جا کر یہ عمل کرے کوئی ایک دفعہ یا کمی نے چندوفعہ کیا اس کے دل کی مراواس کے من کی مراو ضرور بوري ہوئی۔

میں نے شابی قلعدے داروغدے ایک سوال کیا میں ایک بات پر جیران ہوں آخر یٹل لا ہور کے شابی قلعے کی موتی معجد میں بی کیوں چاتا ہے؟ کہنے لگایٹمل ہرجگہ

تویس نے ان سے کہا: پھرآپ ایما کریں ایک می چٹائی لے جائیں وہ چٹائی قالین کی شکل میں ہو دری کی شکل میں ہو یا کسی مصلے کی شکل میں ہو یا جائے نماز کی شکل میں ہو یا پلاٹک کی بنی ہوئی چٹائی ہو دہ موتی محید میں جا کر بچھا کیں وہاں خوب اچھی طرح جھاڑ د دیں صفائی کریں اور اس کے بعد پیفل پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ یاک سے دعاکری جس نے بھی ایا کیا ہے من کی مراد فی اے دل کی مراد فی۔ ا بک بار مجھے ایک دوست جن نے ایک بات بتائی کہنے لگے کدآ پ ہے من کریں نے میمل کی جنات کو ہتایا اور بے شار جنات نے بیمل کیا اور جس جن نے بھی بیمل کیا اس جن نے اپنی مراد کو پایا۔ جنات کے قاسظے کے قاسظے موتی مسجد میں یوری دنیا ہے اس مُمل کو کرنے آتے ہیں۔ قار تمین! ایک وضاحت نہایت ضروری تجھتا ہوں کہ ضروری نبین که آپ اس عمل کولا ہور کے شاہی قلعے کی موتی معجد میں کریں.....آپ دنیا کے کی کونے میں بھی کر سکتے ہیں اس کی تا شیراس کا فائدہ سوقیصد مے گالیکن موتی محذمين اس كے فوائداور كمالات ان نيك اور صافح جنات كى شموليت كى وجہ سے اس کی تا شیراور بر حادینا ہے اس میں تفع اور زیادہ ہوتا ہے۔

غریب جن کے گھرد توت

انجی پیچیلے دنول کی بات ہے کہ ایک خریب اور سفید پوٹن جن کی وقوت میں میں اس کے گھر گیا۔

بہت عرصے ہے وہ خریب جن بھے دعوت دے رہا تھا کہ رہا تھا کہ آپ بیرے ہاں آئی ہے۔ وقت نیس سلتا تھا کین عرصد دان ہے دعوت اور بار بارام مرارا دوراس کی دل جوئی کی خاطر آخر کارشن اس سے کھر کیا بلوچتان کے ویرانوں میں منگلات پیاڑوں عمل الکا قبیلہ رہتا ہے۔ ان کا وہ کھر ہرا آئو ؟ چوٹا تھا۔ گھر تو پرانا تھا لیکن خلوص بہت نیادہ مجت اور بیار بہت زیادہ تھا۔ عمل ان کے کھر کے اغر بیٹھا تو بچھے کہتے گے اگر

آپ اجازت دیں تو ہم آپ کوایے آبائی گھرلے چلیں تو میں نے یو جھا کہ یہ آپ کا آبائی کرنیں کہے گئیں مارے باپ داداجن کھروں میں رہے تھے وہ کھر اور ب جن میں ہم اپنے خاص مہمانوں کو تھمراتے ہیں اور ہارے خاص مہمان ہی اس می طر سکتے ہیں۔ میں نے کہا: ممک بے چلیں۔ چند ہی قدم کے فاصلے پر میں گیا تو و کھا جیےممر کے اہرام ہوتے ہیں دیے الکڑی کے تخوں سے بنے ہوئے گھرتے اوربابر سيكثرى بهت يرانى بو يكي تقى كيكن اندر ساس كوبهت صاف تقراكيا بواتحا جباس كادروازه كعوانواس كمرك اندريس داخل بواده كمريالكل كون نماجس طرح ابرام مصرب بالكل اى طرح بنا ہوا تھا جس ميں تين انسان باآساني سو يحت سے كونكما بى اصلى حالت مين وجود تبين لينة ليكن انسانون مين اگركوني ربناج بتو تين انسان با آسانی سوسکتے تھاور پائج انسان بآسانی بیٹ سکتے تھے میں اس گر کود کھے کر حیران بوایس نے ان سے او چھا کہ کھر توایہ ہیں بھیے مصر کے اہرام ہوتے ہیں جو ہم نے سے بھی ہیں اور تصاویر میں و کھے بھی ہیں۔ کہنے لگے : وراصل بات بیب کہ مارے خاندان میں ہزاروں سالول سے اس طرز کے گھرہے ہوئے آرہے ہیں۔ مادے اللز کے مرابرام معرے بنے ہے میں بہلے کے ہیں۔

جنات كے شفائي كمر

معرے اہرام میں انسانوں نے جو کھرینائے تھے وہ درام ک ہدارے جنات کے کھر وں کو و کی کر بنائے تھے ہہ جنات ان کی گھروں میں صحت اور تدری کیلئے رہے کے اور چوبی میں ان گھروں میں ہوتے ہم ورمنوں پر اور چوبی بینارٹیل ہوتے ہم ورمنوں پر بھی رہتے ہیں ان چرستانوں کیاڑوں ویرانوں دریاؤں اسم سندروں میں دہتے ہیں کہی کہ کہ کہ سب سے انجا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ سب سے انجا کھرکس کا تو ہم اسے شانی کھر کہتے ہیں کیؤنکہ اس کھرکے اندرشناہ ہی شاہ ہے

جنات كابيدانى دوست

جنات كابيد أخى دوست

میں ہوں ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ایک بھیسا ورانو کی خما نیت کو حوی کرر ہاتھا۔ عمر الن میں ان میں ان کے خوال کر ہاتھا۔ عمر الن کی حوالے کی خوال کی جو اس کو حوالے کی الن کے جو الن کا ساور انسانوں سے طاتے ہیں اور انسانوں سے طاتے ہیں۔ اس دوران ہم کھاتا کھا جو تھے ہوں کا ساور دیکن لذیز کھا تا تھا۔ ان کی وہ ہوائی مواری فوراً آئی ہم اس پر پیٹے ہیں دوریک چلتے چلتے وہ انو کی انسانی آبادی میں موالی مواری فورا کی کہ کے خوالی ہوائی کی دیا گئی میں والی ہوائی کی کہ کو انسانی آبادی میں میں کا میں موالی کی دیا گئی ہم روں کے اعراض کو کوئی میں شان کو گئی اہم ام معرکی طرح موائی تھی میں ان لوگوں سے جا کر طل ان کی تربان ادروئیس تھی ان کی تربان کا ترجمہ اس خریب جن کے جینے کرایا۔

شفائي محراورانسان

 شفائی محراس کیے کہتے ہیں کہ اس تھریس جو بھی رہتا ہے شفاء یا تا ہے میں نے تکڑی کے اس گھر کوٹفونک بحیا کر دیکھاعام ساوہ تی لکڑی کے نختوں کو چیر کر اس طرح بنایا گیا تماجس طرح ابرام مصرموتا بءادرا يك جيوني لكزي تقي جس كواثما كرانسان اعرراخل ہواوراس کو بند کردیا جاتا ہے اور ہوا کے چھوٹے جھوٹے اغدر روثن دان تھے اور بس\_ بچھے وہ غریب جن بتانے لگا کہ ہماری نسل اس گھریش کچتی بوحتی اور جوان ہوتی ہے۔ اس کمریں رہے دالے کو بھی کینسرنہیں ہوتا اور دنیا کی ہر آفت وبلاے وہ بچار ہتا ہے۔ میں حیران ہوا۔۔۔۔ میں نے بوجھاانسان تو اس کھر میں تیس ریجے ۔۔۔۔۔تو قریب جیٹھا ہوا ایک جوان جن جو کہ اس فریب جن کا بیٹا تھا کہنے لگا کرنہیں انسان بھی رہتے ہیں۔ ایک جگہ کا نام لیکر کہنے گئے کہ وہاں کے انسان لکڑی کے تختوں کے ایسے گھر بناتے ہیں اوران کھروں میں رہتے ہیں ان میں ہے کو کی تخص بیار تبین ہوتا۔ ندووائی ے نہ ڈاکٹر بے نہ محالج ہے نہ بیاری ہے۔ بیگھر قدرتی طور پرایسے ہیں ان گھروں میں رہنے والا بیار نہیں ہوتا۔ ان گھروں کے او پر کا مَات کی ساری روحانی شفا کیں' نورانيت نوراور بركت ال كحرول يرمتوجه وجاتى باوركائات كالتمي اورقرى نظام ادران کے اندر کی روحانیت اورنورانیت اوران کے اندر کی ساری جاذبیت اس کھر میں جذب ہوجاتی ہے اور جو بھی اس گھر میں رہتا ہے وہ موفیصد تندرست رہتا ہے کوئی بارى اس كرقريب يس آنى كوئى دكواس كرقريب يس آتا-نفساتی بیاریاں وی الجسیں اعصالی کھاؤ' تاؤ اس گھر میں رہے والے کے

قریب میں آتے۔ وہ مخص سوا نوشحال رہناہے' تندرست ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے

جواں گھر میں رہتا ہے۔ ریکھر ٹیمیل خوشیول کا ایک فرنڈ ہے واقعنا جب ٹیں اس کھر عمل بیٹھا تھا بچھے خودمحسوں ہونے لگا کہ دو گھر میرے لیے سکون کا ذریعہ بین رہاہے وہ

گھرمیرے لیے داحت اور برکت کا ذریعہ بن رہاہ۔میرے دل میں ایک عجیب سما

كارئين! مِن في اس مغرك بعد كي لوكول يعني انسانون كويه كمرينان كا مشوره دیااس کا فتشه بالکل وقل جومعر کے اہرام میں ہے اور واقعی اس کے شفائی اور قدرتی اثرات مشاہرے میں آئے جس جس نے بھی بنایا دن کا کچھ ونت یا م محد حدیارات کا قیام کٹری کے بنے ہوئے اہرای یاشغائی مکان میں گزارااس کی لاعلاج بیاریال پریشانیال وائی بیاریال دور موکیل و بریش کے مارے موئے کی او گوں کو میں نے اہرای مکان بنانے کامثورہ دیا۔ کلزی کے تخے خلک مول ملیےند مول ان کوا کا طرز یر کاث کر کمی کار گرے بواستے ہیں۔سنگل بیڈ کا مجى بناكت ين ولى بيركا مجى بناكت بين اس عن رين اوراس عن رين والا محت مندمدا جوان اورتدرست ربتا ہاور باری سے بالکل صحت یاب ہوجاتا ہے۔ بیطریق میں نے جنات میں دیکھا اور جنات کو اس میں رہتے ویکھا جس جن نے مجھے مایا ادراس نے مجھے انسانوں کی بتی بھی دکھائی جس کا تذکرہ میں نے تعمیل سے کیا۔ میں جا بتا ہوں آ ب بھی ان گروں کو بنا کیں اوران کروں شن ویں بالکل سے بن جاتے ہیں مظلم نیں بنتے۔ اور ان کمرول کے اندر فرش پر رونی کا گدا بچھا کمی فوم کا گدانہ بچھا کمیں اور اس میں آب روئی کے بھیے کے ساتھ دہیں فوم کے میکے استعال ندکریں تو مجراس کے شفائی اثرات دیکسیں۔ آب كى كىلىل محت منذاور شادوآباور ين كى ..

يكفيارك شريد نيابهت ذياده ريثان

جب سے میں نے اپنے مشاہدات میتری میں دینا شروع کیے ہیں جہاں سائے اور کی جنات میں خرقی ہوئی کہ ہمارے اور لیے سے انسانی دینا کو خیر پر کس راحت اور مشکلات کا الٹی ال مہاہے وہاں شرویتات کو بہت تکافیف میٹنی خاص طور پر یافقہار کے تجربات نے اور پر بھائے آڑے خش نے شرور دیا کو بہت ذیا وہ پر بیٹان کیا۔ لاکھوں سے کاروباری مصروفیات کی دجہ ہے اگر ہم دن میں اس گھر میں وقت نہ گز ار کیس تو رات میں اس گھر میں ضرور وفت گزارتے ہیں اور ساری رات ای گھر میں سوتے ہیں صح ہم فریش ہوتے ہیں ہاری پوری پتی میں کوئی ڈاکٹر معالج نہیں' کوئی دوانہیں کوئی بیاری نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں! اگر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو بھی جائے تو ہم اس کو کو سے بیں کہ تو ان شفائی گھرول سے محروم ہوتا ہے اس میں رات نہیں گر ارتا یا دن کا کوئی حصنیں گزارتا ہے۔لوگ دور دور اے اسے مریضوں کو ہمارے گھروں میں لے آتے ہیں ان انسانوں نے جن کی زبان میں نہیں جات تھاا در حبیب ان کا ترجمہ مسلسل کرد ہاتھا کہنے لگا کہ ہم میں ہے بعض انسان ایسے ہیں کہ انہوں نے لکڑی کے م مربنائے ہوئے میں اور ایکے نیچ گلاسے بچھائے ہوئے میں چھوٹی ی کھڑ کی رکھی جس سے ہوا کی کراسک ہوتی رہتی ہے انہوں نے سے گھر کرائے پردیے کیلئے رکھے موے ہیں ۔لوگ ایے مریضوں کولاتے ہیں کوئی ایک مہینہ کوئی و مبینے کوئی چند مبینے اس گھر میں رہتے ہیں دن رات ای گھر میں رہتا ہے وہ صحت یاب ہو کر چاا جا تا ہے۔

آپ می شفائی کمر بنا کے ہیں آپ خود کی چاہیں قو اس کھر کو بنائیں۔ قار کمن ایس جران ہوا اور چر تھے اب پا چلا کہ ممر کے فر فوٹوں نے جو اہرام بنائے سے اور است بڑے بڑے پھر جو آج کی انسانی دنیا اور افسائی عمل جران ہے اور کران کے ملائے در تین لے خشوں کی انخا اُونھا اور بڑا پھر میں انھا کئی۔ اب معلوم ہوا کہ اس کے بنائے میں جنات کا ہاتھ ہے اور بھے جنات نے بنایا ہے کہ تعارب بڑوں سے بدیات چلی آردی ہے کہ ہم نے بیر مکان بنائے تھے اور اپنی طرزا دورا ہے انداز میں بنائے تھے ہم چوکھ ای میں دہتے ہیں اور جو خاص بات انہوں نے بنائی کہ تعارب پڑھے لکھے باشعور اور مالدار جنات ایسے گروں میں دہیں کے اورانی کھروں میں دہتے ہیں۔ ہوئے ہیں ہمنے آخراً پ کا کیادگا (اے آپ جبھری درسائے کے ذریعے لوگول کوٹکل بٹاتے ہیں لوگ والباند اور عاشقاند اعداز میں یقین سے کرتے ہیں ہمارہ کھڑ ہماری مختلیں ہماری زیمرک پر یادہ دو بچک ہے۔

مارے بچٹم ہو کے بین ہمارے کھر مل کے بین ہمارے کھانے ختم ہو گئے بین عمارا پینا تتم ہو گیا ہے جن کھرول میں ہم صدیوں ہے دور ہے تتے ، نسل در نسل آباد تتے ان کھروں ہے ہمارے ٹھکانے ختم ہو گئے ہیں ہم اب کی کھر میں کھائیں سکتے کی ٹیس کئے ہم کو گول ہے کھیلئے تتے (لیتی انہیں تکلیف ویتے پر بیٹان کرتے) ہمارا کھیلنا بند ہو گیا ہے ہم آزادانہ کھرتے تنے آزادانہ کھر نا بند ہو گیا ہم آپ کوئیں چھوڑی کے ماہ ہم کروبہت طاقور حصارہ ، اگر ہم اس حصار

### عبقری کے اس سلسلے کو بند کیوں ٹیس کرتے ...؟

اب دوق دائے ہیں اپن مہا آپ سے لایں یا پھر ہم آپ کی منت کریں۔آپ 
ہمارا پیچھا کیوں ٹیس چھوڑ تے۔۔؟ عبتری کے اس سلط کو بند کیوں ٹیس کرتے۔۔۔؟

آپ نے ماری زندگی جنات کے ماتھ وقت گزادا ہے اور جنات نے آپ کی 
فدمت کی ہے کیا اس فدمت کا بھی صلہ ہے کہ آپ جنات کی آبادیوں کی 
آبادیاں پر یاد کردیں۔۔! کیا اس فدمت کا بھی صلہ ہے کہ آپ جنات کے 
گھروں اور کلوں کو ویران کردیں۔ دھا کہوارا ورشطہ دار گفتگو جو عام آدی اگر 
تھوڑی کی بھی من سالے اس کے دل ود مائی چھٹ جا کیں، منداورناک سے خون 
بہنے گے اورزندگی کی بازی باد جائے۔۔

میں مسلسل من رہاتھا اور وہ جی چی کر کہدرہے تھے ہم تمام جنات کی طرف سے

زیادہ سخاوز لوکوں نے عبتری کے اس عمل کو آن بایا مجی اور کیا بھی اور واقعی تجیب و خریب کدال سے اور ججیب وفریب اس کے مسائل حل ہوئے کتنے بے کھروں کو کس ما 'کتنے جا ود اور جادو ہے ڈسول ہوؤں کون ندگی کا چین اور سکون ملا کتے اسے سے جن کے ساتھ جنات بدکاری پر تلے ہوئے تھے اور سائل ہا سائل ہے بیسلملے تھا جنات کا اس کھر اور جم میں وافلہ بند ہوگیا۔ ایسے لوگ جن کا رزق بندھا ہوا تھا جن کے روز رگار میں بندشیں لگائی ہوئی تھی انشہ نے ان کارزق کھوال بہ شاہ ہا۔ تھوال کو لوگ ہے ہوئی بڑے بیش آنے گائی ہوئی تھی انشہ نے ان کارزق کھوال بہ شاہ ہا۔ تھا استخادہ کر بچ جمیں جو یہ افتح اور کے تھی بات کر بچے ہیں اور یہ افتح آر کے کمالات سے استفادہ کر بچ جمیں بھی تہ کہ کو کتنے جا سکا ہوں۔

## ميري قريب آكروه شعله بينثا

ليكن آخر كول؟ آپ توم جنات كومروانے اور برباوكرنے كے يتي بوے

کیایورٹ کٹاکائی ندہب تھا۔۔۔؟ برگڑنگیل گار قیامت کے دن کیا جاب دو گے۔۔۔!؟ نمیک ہے۔۔۔! تہاری موصد ہوں کی ہوتی ہے، لیکن موت تو ہے نا۔۔!! موت کومندے لگانا تو پڑے گا۔

# خراى مى كتم ملمان موجاد

میری با تیں سنتے ہوئے اک بندہ ان ش سے پیپٹن ہوکر گر پڑار دوسرے پر بیٹان ہوکر اس کو اٹھانے گئے ، ش نے آئی سے اشارہ کیا کہ اس پڑا ارہنے دو..! باتی تمام زاد وقطار دورے بتھے۔ آخر ش نے کہا: اب تمہاری خیرای ش ہے کہتم تو بدکرو سوچ ...! جسبتم قو برکو گے اورتم انسان کو تکلیف ٹیس دو گے ان کی اگر توں اور جان بال کے لئیرے ٹیس سنے ہو گئے تجدی اور ڈاکر ذنی چھوڑ دو گئے تو کیا پھر تمہیں بے انسٹونا کھٹے آئے تکلیف دے گئے ۔ دہمین '

پھریش نے ان سے کہا: آپ کی ٹیرائ یس ہے کہ آپ سلمان ہوہا کی اور ایمان لے آئیں۔ آئی ہی دیر شرورہ بہوٹ جن بھی میں ہم آئی۔ وہ سب جنات پی چھ کرور نے لگے، ایخ جم اور بال فوج نے لگے کہ بیس اب بحک بتانے والا تھا تی میں، ہم نے تو سب بچھ آئی کہ مجا ہوا تھا، ہم نے بھی چاہا کہ ای شرسب بچھ ہے۔ ہم پر بادہ ہو گئے۔ وہ بین کو کی کرور م بیٹے وہ فی ڈیکو کر رہے تھے وہ دور ہے تھے۔ ان کی زندگی کی بچھ شام نظر آ رہی تھی کہ دو مرجا میں کے اور ایمی ختم ہوجا میں گئے۔ شم سوچہ کہ ہا کر اب ان کا کیا کیا جائے اور آئی مسلم اسلام کی فور بیاں بتانا شروع کیں۔ آخر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ہم سے ساس کی جھاواریا و جات شینے ہوئے تھے کہ ان کے دھے گگا کہ ان کو ایسے در ایلے میں کھواوران کود بن سکمانا شروع کرو۔ آپ کے پاس قاصد بن کرآئے ہیں آج کچھٹ کرکے جاکیں گے۔ورنہ ادارا کچھ نہیں پچتا۔ میں گل اور برد باری سے ان کہا تھی شتار ہا۔ بائیل کی امن ، درواداری ، درگز رکی انعلیمات

جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا آب مسلمان ہیں؟ کہنے ملكے بنیں! ہم عیسائی ہیں۔ میں نے كہا كيسى عليه السلام كى تعليمات ميں امن بے عسى عليدالسلام كى تعليمات يلى تويد ب كدكونى ايك تحيثر ماري تواس كيلي دوسر رخساركوچش كردؤنداز وندمقا بلهكرو بلكدوركز ركرومعاف كرؤبائل كى سارى تعليمات امن کی تعلیمات میں ، رواداری کی تعلیمات میں ، درگز رکی تعلیمات میں ،اس موضوع ير من في ان سي تقريباً آدها محند بات كي من بات كرد با تعا، ان كي جم اور چہرے کی کیفیات بدل رہی تھیں۔ان کے شعلے کم ہور بے تھے ان کا دعوال کم ہور ہاتھا ان کی بخی نری میں بدل ری بھی ان کے جسم کی جنبش دھا کے تعرقعراہٹ میں کمی ہور ہی تھی۔دل کی دنیا بدل دی تھی اب میری بات کو سنتے بھی ، پہلے میرے کئے پرنہیں بیٹھ ر ب تھے، پھران میں ہے ایک بیٹھ کیا 'مجرو دسرا بیٹھ کیا ، پھرتمام بیٹھ گئے میں نے اپنی منتلو جاری رکمی ، پھر میں نے ان کیلئے کھانے پینے کی چیزیں منگوا کیں چرمیں نے ان سے کہا: آپ جانتے ہو کہ تھیم صاحب کا مبیح خانہ جرچ کے بالکل قریب ہےاور وادار كساته وادار ب- ين في على صاحب وديكما ب كدوه غيرمسلمول كيك بلك ونياك برندب كيلئ خيرخواى كاجذبدر كفت بي-

> آ ٹرآپ کے اعرفیرخواہی کا جذبہ کیوں ٹیس ہے۔۔؟ آپ کیوں لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کیلے فقرتمی ڈالتے ہیں۔؟ لوگوں کو کیوں تک کرتے ہو۔۔؟

نین دیے، مں چکے ان میں سے یا فی شن اٹھالیتا تھاءاس ونت جب مال ال كي كودام من بيني جاتا تعااورانبين قطعي علم بحي نیں ہونا تھا۔اس طرح ہر کھانے یہنے کی چیز کے ساتھ ش ایبا كرتا قفا۔ اور سالها سال سے بين ايما كرد با موں سارى زعرى میں نے دعوکہ فریب چوری سے اپنا کھر مجرا۔ آج پہ: چلا کہ میں تو بهت فقصان میں بول اور میں بہت کمائے میں بول بس وہ دن اورآج کاون مجے بہت بڑی خوامت کا سامنا کرنا پڑر ہاہے ۔اب میں اتنے بندے کہاں سے لاؤں گا...؟ جن لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ کہا مجھے تو یادی نہیں ،صدیوں سے میں بددو نمبر کام کرر باہوں۔انسانوں کی نامعلوم کتنی سلیں شتم ہو چکی ہیں ادرانسانوں کی کتنی شلوں کویں نے دھوکہ دیا...!!!"

ده رور با تماادر مسلسل حج و ایکار کرد با تماش نے اسے تھی دی اور کہا: حقوق العباد بهر صال حقوق العباد بردتا ہے، جو جو آپ کو یاد ہے، الن کی نسب بنا کا مان کا مال الن کووایس لوٹا کو اور جو یاد ٹیس ہے ، ان کا بیٹنا ال یاد ہو، ان کی طرف سے صدقہ کردو اور چھے انجی بہت چلا کہ دہ الیا مسلسل کر دہاہے۔

جنات كى زند كيون بين استقبال دمضان

بیشے بیشے یاد آیا کہ قارتین کیوں نہ آپ کو جنات کے دمضان کی مچھ کیفیات، معلومات، بجاہدے، قربانیاں، مانگنارگزگر انامرد ڈا قرآن پڑھٹا تراون کچرھٹا ڈرک کرنا صدقہ وخیرات کرنا خریب پردری بھی آئے آئے بڑھ کر چلٹا نیرب معمولات واقعی آپ کیشرود بتا کمیں جا کھی۔ ان عمل بدائی کینے کھٹے لگا کیا میرا فائدان اگر مسلمان ہونا چاہے تو آپ کر لیس کے، عمل نے ان سے کہا ہماں۔ اگر زردی نہ کرنا ، اگر وہ اپنی رضا سے ہونا چاہیں تو عمل خرور کرلوں گا یہ وہ جن کئے لگا بھیک ہے۔ دوسرے دن تمام جنات اپنے ساتھ چھالیس موتیس جنات حرید لے آئے ، شملمان کرنے کیلئے۔ مسلمی ، چاول چینی جول سک کا ہویاری جن

ا کیے جن میرے ساتھ بیشا ہوا تھا اور دور ہا تھا۔ بوڑھا جن تھا۔ دوتو روتے روتے تزینا شروع کردیتا میں نے أے اٹھا ہا اپنے شینے ہے لگا یا۔ بوسا دیا اس کے آنسو صاف کیے میں نے بوچھا:

> آپ کی حرکتی ہے...؟ کہنے گئے: نوسوسال سے پکٹی ہے۔ میں نے برچھا: کیوں دور ہے ہیں؟ اس نے کہا: ایک اچنا گناہ یاد آیا۔ میں نے برچھا: کیا...؟ اس نے آبنتگی ہے بتایا کہ

''یس کمی کا کام کرتا تھا ایخی کمی، چاول جینی ادر اس طرح کی کھانے پینے کی چیز وں کا جول سل کا چوپاری ہوں۔ بیس ایک کام کرتا تھا جینے کی چیز وں کا جول سل کا جرکا ہی آتے تھے بیس انسان کی شکل بنا کر ان سے تجارت کرتا تھا، آئیں کبھی ظم نہ ہوسکا، اور جنات شریعی بہت بڑا میرا کاروبارتھا، بیس ایک کام کرتا ہوں کہ جنن وگوں کو فاص طور پر انسانوں کو آگر میں نے کھی کے سوک

سب به المساحة المساحة

جنات کی زندگی کے معمولات و چیسے پڑ جاتے ہیں اُن کا کاردیار بہت کم روجا تاہے' پورارمضان وہ تقریباً چیمٹی میں گزارتے ہیں' پروقت ذکر داد کا ایرکرتے ہیں، لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ حفاظ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کے ہاں ہرچگہ، برگھر، برقیم مثان نا برویائے ، برجنگل میں اور برورفنوں کے چینڈ میں اور ہر پرانی

ہرجن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھلائے' یلائے' رمضان کے مہینے میں

بھٹی میں اور پرانے بھٹے میں ہر پانی کے کنارے وریا اور سندو کے قریب مصلّے پڑھے جاتے ہیں۔

قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ادران ہا ہے عمدہ کہے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
جنات کی بیشتر آن سعودی طرز پر بی پڑھا جاتا ہے بیاس دورکی بات ہے جب
ایکی شی شرکم اورش سدیس کا تعارف بی گریس ہواتھا۔ کیونکہ جنات نے خود آن
حضور اقدس کی شینا ہے اس محاب الی بیت ، تا بھین ، تی تا ایسین ، محد شن، اولیاء
صافحین سے خودسنا، اس لیے جنات کے ہاں بیشد دہ طرز ہے ، جس طرز پر سعودی
عرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے ۔ رمضان میں میں نے بہت ختم قرآن میں جاتا
ہوتا ہے، تھک جاتا ہوں۔ برطرف سے نقاضا ہوتا ہے کہ آپ ہمار نے تم قرآن میں
ادر فضائی قرآن کی ، کچو کھا ہے بھی سادی جی میں مع مقد قرآن میں اورفضائی قرآن کی باتا ہوں ، برقیا۔
اورفضائی قرآن کی بات بھی ہوجائے۔ میں بہت ختم قرآن میں جاتا ہوں، برقیا۔
مضائی بہت بائی جاتی ہے۔

ا تناسارا چينيدوالاقرآن كهال جاتاب..؟

قار کیں انجمی آپ نے فور کیا ... ؟ کر آن کیا کوئی اخبارے جوروزاند آپ کے محمر آتا ہے ... ؟ کتنے مشکو وں اوارے مسلسل قرآن چھاپ رہے ہیں اورویے بھی انسانی ویٹا میں قرآن بڑھنے کا ذول قربالکل فتم ہوتا جار ہاہے، بھرآخریہ اتنا سارا چھپنے والاقرآن کہاں جاتا ہے ... اور بک جاتا ہے۔

جنات بيشقر آن پزيخ إن اور بهت زياده پر حق بين بحراك دور ك له

حر تخ دية بين-ان ك بال قرآن بهت بوسيده بوق بين بحراك دور ك له

حر تخ دية بين-ان ك بال قرآن بهت بوسيده بوق بين ال لي بهت زياده

پخة بين اور پزيخ جات بين ، كي قرآن بحد جنات في حلا دي بين بين الك دن مين قرآن تم كرفي و المائة بين الك دن مين قرآن تم كرفي والد بين بين قرآن تم كرفي والد بين بين الك والوك ملة بين وكرف والد بين مين والمن مين قرآن تم كرفي والد بين المراد والمحدد المحتوية مين ول مين قرآن تم كرف والد بين المراد والمحدد المحتوية مين ول مين قرآن تم كرف والد بين المراد والمحدد المحدد ا

روزے کا ذول خم تر آن کا ذول کروڈول دفید کلرکروڈول باراستنفار کروڈول بار دردو شریف ادراریول سے زیادہ حیلیہ المنگویہ، عقو و حکویہ، سسبہ پڑھنے والے لیے ہیں اورویے کی بھول ایک جوان جن کے جو من رمضان میں حسلیہ ہے المنگویہ، عقوو کوییہ پڑھے گال کا دہ رمضان روز دادر تر بانی انا تجول بول کو دیا جران موجائے کی ۔ اور جرب الکیز روز کے سلے ہیں مشکلیں کل بوتی ہیں پر چانیاں دور بوق ہیں روز ق میں وسعت برکت عزت کامیانی کمال برکت کمال راحت برستکلی کا اس برکت کمال راحت برستکلی کا اس براحت کا اس کا برائے ہوتا

498

# جنات کا پیدائش دوست (جلدادل)

عبقری کامقبول عام سلسله " جنات کاپیدائش دوست " ایک جیرت آگیز کی اور منفردآ یہ بی کیکن آسمان جناتی و لاہوتی وظا کف کی جہ سے قار تین کے ہاں سب سے زیادہ پہندیدہ ترین سلسلے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ قار مین کے بے پناہ اور مسلسل اصرار براب کتابی شکل میں اس کی پہلی جلد شائع کی گئی ہے۔ خاص بات به كه قرآن وحديث كي روشي مين اولياء الند سلف صالحين اور بزرگان دين كا جناتی اور لا ہوتی دنیا ہے تعلق اور حقیقت خابت کی گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام كى كى اكابرين امت سے ملاقات كے احوال بھى كھے مجے ہيں \_ سائنس اور سائیکالوجی جناتی ونیا کے بارے میں کیا حقائق بیان کرتی ہے اس کتاب میں یڑھنے کولیس کے غرض یہ کتاب صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگ کی براسرار حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کا اظہار ہے اس کا خبوت وہ بزاروں خطوط ہیں جنہوں نے اس ملسلے میں دیئے گئے لا ہوتی وظائف سے قیف یایا اور کھریلو مشكلات ٔ جادو جنات ٔ شاويول ميں ركاوٹ اور يرسكون زندگی يائی۔قارئين! يه دلچسپ چیرت انگیز و ظائف اور عملیات سے بھر پورسلسلہ جاری ہے۔ آئندہ انساط پڑھنے کیلیے ماہنامہ عبقری ہے تعلق رکھیں۔

اہ ساط پر سے سیے اہما کہ بھر مانے ک اور دوسری جلد کا انتظار کریں.....ا

# مچاکس مجذو في (جلداول) ال نيمن اعمال سيام خية بين اعمال سيمائل کيمش او تيري آپ مي دهيرا!!

سینتے آئے بین کہ اعمال کرنے اور شک کرنے سے جنت بلی ہے کین کیاان اعمال مدائے سے
اور شکی سے دنیا بھی بلی ہے ؟؟؟ کی بال ایس آئے سے جنت بلی ہے کئین برائیں ہے۔ اللہ
وہی سے اس کی طاقت وقر ت بھی وہی ہے جوجی بالور اللہ بیٹ کے دور بھی تھی۔ ورائس بم
نے اس بیٹین کو چھوڑ ویا ہے جو اولیا و وسائس کا اللہ کے نام سے اپنے سب مسائل علی
کروائے کا تھانہ ویر الفر کساب ای منظر وادا چھوٹے مرضور کا پرخشل ہے کہ کسے پر طبقے کے
افراد نے جس عمر موجی میں اور فواعی بھی السے ویادی مسائل چھوٹے ورصافے روحائی
فوگوں سے عمل کروائے ۔ اس کا جر بر چا واقعہ آپ کے لئین اور ایمان کیائے جال فوال اور
دور کیکیا چیش بہانا تک ہے ، جو اللہ کی والت سے بطری کا بیٹین اور مال سے ٹین بلکہ اعمال
سے جو نے کا بیٹین عطا کرتا ہے۔

جاستی اس کی حقیقت کا اندازه چند صفحات و کیرکری موسکتاہے۔ اس انمول کتاب میں کیا ہے؟ آسیے! انتہا فی مختمراً انداز میں اس کا تعارف ملاحظ فریا کیں!

الله ایک چیوٹے ہے تمل سے کینسر کامریض سوفیصد شفاء ماب ہو گیا۔میڈیکل سائنس کوسب كري يحضد والول كيلية ايمان افروز واقد - ١٠ أيك صاحب كادفتر جات موع مبينه كا 3500 كاييزول لكا تفاسا يك جمونے سے عمل كى بركت سے بشے كرتے ہوئے دومند بھى نہيں لكتے ان کا وہی مقررہ فاصلہ 700 رویے مابانہ کے پیڑول میں طے ہونے لگا' کائم الّبی کا ایسا والقدجودل کے تارول کوچنجوڑ دے۔ 🛠 ایک صاحب جوسالہاسال ہے داگی الرجی میں جتلاتے انہیں ایک بہت چوٹے ہے گل ہے دائی الری ہے شفاء کیے لی دائی الرجی میں مبتلا اور برار دن رویے خرج کرنے والے بیواقد ضرور پڑھیں۔ 🖈 ایک صاحب پیل کی ریڑھی لگاتے میں ایک دن بارٹن مونے کی دجہ کوئی گا یک ندا یا۔ انہوں نے کوئی آیت زحی کہ کھی ى درش ايك ى فحض سارا كيل في الدوم ل كيا تها جو كيل فروش في ديرهي ريين بين مين كيا؟ كاددمارى حفزات كيلي أيك انوكهاداز مل الك الى بمن كادافعد ..... حمل كماف في كونى تعريف نبس كرتا تفار يحرواوت عن السف يندالفاظ يزه كركما نايكا يا درمالها سال بعداس مے سرال دانے اس کھانے کی لذت کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعہ کا اعتراف خوداس کے شوہرنے کیا۔ وہ الغاظ کیا تھے؟؟ خواتمن اس واقعے کو ضرور پڑھیں۔ 🖈 ایک خاتون ائی بہن کے دشتے کیلے بریثان تھی انہوں نے آیت کریمک خاص انداز میں یر حمی کد صرف 2 ماہ میں شادی ہوگئی۔اولا دیے دینے کیلئے پریشان والدین کیلئے دل کاراز۔ الك صاحب كاواقد جويتكول كيسودي نظام مي برى طرح هنس يح يته اورمعامله خور کئی تک بڑھ کیا تھا، مجرانبوں نے کس آسان کل سے سود کی قرضوں سے چھٹا دایایا؟ ا جنات میے چوری کر لیتے ہیں میں بولی بچول پرشک کرتا تھا ایک جھوٹے ہے آزموہ ممل ے اس پریشان کن مورتحال ہے نحات ل گئی۔

سے من پر پیان من موقعات یا صاب الله من مرف آپ کا ایقین الله کا دار الله الله کا دار الله

www.iqbalkalmati.blogspot.com : پر کښې هند کے گئے آن تی ورد کا کړي